





#### باسمه سبحانة

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَّاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى الهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَثْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَبَعْدُ

جوہر مرد عیاں ہوتا ہے ہے منت غیر! ہے فیر کے ہاتھ بیں ہے جوہر عورت کی نمود

داز ہے اس کے تپ غم کا یہی کلتہ شوق ہے آتشیں لذت تخلیق ہے ہاں کا وجود

کھلتے جاتے ہیں اس آ گ ہا مرارحیات ہے گرم اس آ گ ہے ہم معرکہ بود و نبود!

میں بھی مظلوی نبوال ہے ہوں غمناک بہت ہے نہیں ممکن گر اس عقدة مشکل کی کشود!

میں نے ''مثالی دلہن' کلھنے کا ارادہ کیا تو میری ایک ہونہار طالبہ کی طرف ہے یہ تقاضا

میں نے ''مثالی دلہن' کلھنے کا ارادہ کیا تو میری ایک ہونہار طالبہ کی طرف ہے یہ تقاضا

آنے لگا کہ حضرت جی آ پ نے فلال فلال موضوع پرآ یات یا امادیث تلاش کرنے کا جو بحکم

ارشاد فرماتے ہیں تو حضرت جی الیم مثالی ہوی بننے کے لئے سامنے بھی تو کوئی ایس ہوئی جو نی

بیں اُس بی کی کے اس فی البدیہ تقاضے پر بھوٹچکارہ گیا اور وہی ہے بیں نے یہ عہد کیا کہ اس کتاب میں جس جگہ بھی ایک احاویث درج کروں گا جہاں پر بیوی کواس کے خاوند کی بابت فرائض کا ادراک کراؤں گا وہاں ضرور دو چار سطروں بین خاوندوں کو بھی مختلف تنبیہات کرتا جاؤں گا۔ خاص طور پر ''عورت کو جملی تنبیہات کرتا جاؤں گا۔ خاص طور پر ''عورت کو جملی تنبیہ کرتا'' جیسے نازک موضوع پر تکھتے ہوئے تو میراقلم نہ چا ہے ہوئے بھی خاوندوں کو پھی ایک چیزوں کی جانب توجہ میڈول کو سے تو میراقلم نہ چا ہے۔ کروانے سے نہ رک سکا جس کے بعد شاید وہ اس حدیث مبارکہ کو اپنی فضیلت کا ( کسی کروانے سے نہ رک سکا جس کے بعد شاید وہ اس حدیث مبارکہ کو اپنی فضیلت کا ( کسی درسے ) احساس ولوانے ہی کی بابت افتیار کریں گے ( جیسا کہ کی احادیث میں عورتوں کی

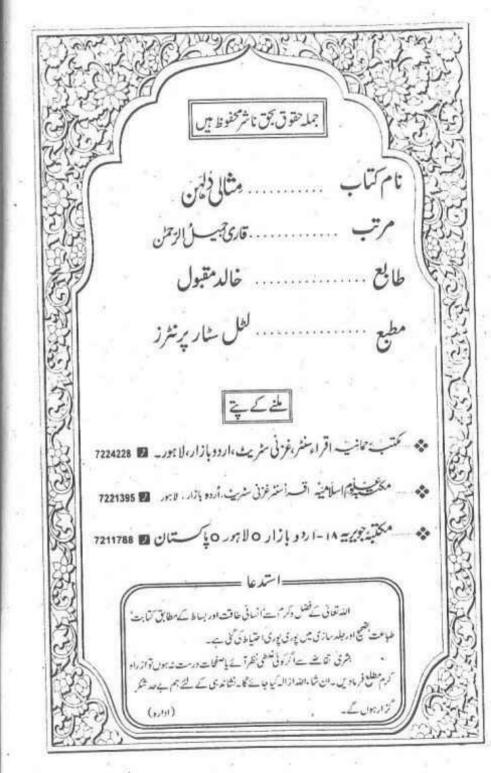

## منالى دُلهن المعلقة ال

#### المناق آئينوكتاب المناقفة

| صفحه  | عنوان                                                       |     |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----|
|       | ا پناماتم آ پ                                               | C   |
| ۳۵    | عورت كابلندرين مقام بحثيت مال .                             |     |
|       | اور خرز القديسة                                             |     |
|       | عورت كى عظمت كابيان                                         |     |
|       | ماں بنتے ہی عورت تمام رشتوں پوفوقیت لے جاتی ہے              | 0   |
|       | اوفر ما نبر دار بيثيو!                                      | 0   |
| r.    | الله کی رضاماں کی رضامیں پوشیدہ ہے                          | 0   |
| M     | سنن ابن ماجه میں والد ہ کو جنت یا جہنم کا درواز ہ قرار دینا | O   |
| rr    | ماں جنت کا درواز ہ                                          | 0   |
| rr -  | حديثول كامضمون                                              |     |
| ra    | ايادد پاني                                                  | 0   |
| r2    | قبل از اسلام عورت کوحقیر سمجھا جانا                         |     |
| rq    | عرب معاشرے کی خصوصیات                                       | 0   |
| 21    | رومی معاشرت                                                 | - 0 |
| (4) E | خصوصيات                                                     | O   |

بھی برتری ظاہری گئی ہے) اور اس کی'' جملی مثق'' ہے ہرمکن گریز کریں گے۔ اور میری آپ بچیوں ہے بھی یبی گزارش ہے کہ اتنا مطالعہ کرنے کے بعد اور اتنی عملی زندگی کے و ھے کھانے کے بعد اس رشتے کو بچانے کے لئے اگر چند الفاظ ہی کے انتخاب کی اجازت ہوتو فقط یبی کبوں گا کہ:

'' شادی کے ابتدائی دو' چار سال آپ پچیاں خاوند کی معمولی لغزشوں ہے آ تکھیں موندی رکھتے' اور ہات بہ بات روکا ٹو کی یا شکایات کا پلندہ نہ اٹھائے رکھتے' از دواجی زندگی کی بے بہا مسرتیں آگے اپنا دامن اٹھائے آپ کی منتظر جوں گی۔ان شاءاللہ''۔

میں نے اس کتاب کی تیاری میں جواہتمام کرنے کی کوشش کی (اورای کی وجہ ہے اس کی تالیف میں اتنی دیر ہوئی) کہ میں جو بھی موضوع کلھنے بیٹھا میں نے حتی الا مکان سی کی کہ سب سے قبل کوئی قرآنی آیت لاؤ' پھر حدیث مبار کہ درج کروں اوراس کے بعدائمہ وفقہاء کی تشریحات بیان کروں اور بھے امید ہے کہ میں کی حد تک اس میں ضرور کامیاب ہوا ہو نگا۔

متمام کتب جواس سلسلہ میں مجھے درکار ہوئی ان کی دستیابی کے لئے میں سب سے اقال تو الرحمٰن پبلک لا بحریری کے مدیر صاحب کا از حد شکر گزار ہوں کہ نہ صرف وہ میری پند قرمودہ کتاب ڈھونڈ کررکھتے بلکہ اکثر اوقات تو ضروری حصوں کی فوٹو کا بی بھی مہیا کردیتے۔

اس کے علاوہ مدیر مکتبہ العلم نے بھی جس فراخد لی سے کتب مہیا کیں اب کمی کتاب کی تیاری میں ناشران کتب کم بی ایسا ظرف وحوصلہ رکھتے ہیں۔

میری آپ بچیوا سے فقط بھی گزارش ہے ہوسکتا ہے کچھ جگدآپ کو پکھ ایسامضمون بھی مطالعہ کو سلے جوشاید آپ کو بے وقت کی تھیجت'' محسوس ہوں لیکن مطالعہ کو سلے جوشاید آپ کو بے ربط گلے یا آپ کو'' بے وقت کی تھیجت'' محسوس ہوں لیکن میں نے تواپنی بیٹیوں کو جوتھیجت مناسب مجھی اور جانا کہ اس کی وجہ سے ان کی از واتی زندگی خوشگوارگزرے گی وہ کرؤالی اور مقصد فقط آپ کی دنیا وآخرت کی سرفرازی و کا مرانی تھی۔ حاشاء للہ کہیں بھی اپنی (مردوں) کی فضیلت باور کروانا مقصور نہیں۔

آپ سے فقط یکی گزارش ہے کدا گر کوئی خامی دکوتا ہی آپ کومسوں ہوتو اس کو میری جانب منسوب کیجئے اور اگر کوئی خوبی کی بات ملے تو اس کا تمام'' کریڈٹ' میں اپنی ہونہار طالبات کے نام کرتا ہوں۔

| حسي | 那的作 机砂炸 机砂炸 机砂炸 | تالي ڏلهن |
|-----|-----------------|-----------|
|     |                 |           |

| صفحه  | عنوان                                         |     |
|-------|-----------------------------------------------|-----|
| 174   | سيّده زيب بنت خزيمه رضي الله تعالى عنها       | 0   |
|       | سيّده امّ سلمه رضي الله تعالى عنها            | C   |
| DE1,  | سيِّده زينب رضي الله تعالى عنها بنت جحش       | C   |
|       | سيّده امّ حبيبه رضي الله تعالى عنها           | -0  |
| irr   | سيّده جويريه رضى الله تعالى عنها              | 0   |
|       | سيّد وصفيه رمنى الله تعالى عنها               | 0   |
|       | ستيده ميهو ندرضي الثدتعالى عنبها              | 0   |
| irr   | خواتین عالم میں ہے جارافضل ترین               |     |
| Iry - |                                               |     |
|       | حضرت عا تشدرضي الله عنهاكي فضيلت              | 0   |
| 112   | سيّده صفيه رضي الله تعالى عنهاكي دلداري       | . 0 |
| irq . | حضرت مريم بنت عمران كاذكر                     | 0   |
| r.    | سيّده عا مُشدصد يقدرضي الله عنها كي علمي عظمت | 0   |
| rı    | سيّده عا تشصد يقدرضي الله عنها أيك نصيح خاتون | 0   |
| rr    | اسلام میں نکاح کی ضرورت واہمیت                |     |
| rr    | شا دی فطری وطبعی ضرورت                        | 0   |
| ۳۵    | شادی جنسی'عقلی'ا خلاقی وروحانی ضرورت          | 0   |
| ~^    | تزك نكاح كى ممانعت                            |     |
| -9    | اسلام میں رہانیت نبیں ہے                      | 0   |

### 

| صفحه  | عنوان                                      |     |
|-------|--------------------------------------------|-----|
| or    | ابرانی معاشره                              | 0   |
| 24    | الله نے انسان کوایک جان سے پیدا کیا        |     |
| ۵۷    | يونان روم اورايران                         | 0   |
| ۵۸    | يهوديت اورعيسائيت                          | 0   |
| ۵9    | بندومت                                     |     |
| ۲٠    | عرب قبل از اسلام                           | 0   |
|       | عورت ماں کی حشیت ہے                        | 0   |
| 11    | اسلام میں عورت کی حیثیت                    | 3   |
| ۷٩    | عورت بینی کی حیثیت ہے<br>حقوق میں مساوات   | 0   |
| ۸۳ ۰. | عورت بیوی کی حیثیت ہے                      |     |
| 1• r  | از واج مطهرات کی قابل تقلید زندگی          | a T |
| 1.0   | ستیده خدیجه رضی الله عنها ایک مثالی بیوی   | C   |
| 111   | سیّدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں خواب | C   |
| 114   | سيّده عا نشر منى الله عنها كى التيازي شان  | C   |
| 119   | سيّد وسوده رمننی الله تغالی عنها           | C   |
| 4     | سيده هفصه رضي الله تعالى عنها كي خصوصيت    | C   |

| حسا | 机砂冻 机砂涂 机砂涂 机砂涂 | ۇلھن | بثالي |
|-----|-----------------|------|-------|
|-----|-----------------|------|-------|

| صفحه | عنوان                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| rrr  | غيرسلم برشته                                                                            | 0 |
| rrz  | مؤمن اور بد كارمسلمان سےرشتہ                                                            | Q |
|      | فلاصه                                                                                   | 0 |
| FFA  | ا پی ذات غلط یا اپنے سے او نحی ذأت بتا نا                                               | 0 |
| rrq  | الو کی لا کے میں عمر کا شکارس الک شرق چیز ہے                                            | 0 |
| rr.  | لڑے اور لڑی کا ہم عمر ہونا                                                              | 0 |
| rri  | بے جوڑ نکاح کے مضمرات                                                                   |   |
|      | کم من لڑی کا زیادہ عمر والے لڑے سے رشتہ کرنے                                            | 0 |
|      | کے نقصانات<br>کم عمراز کے کی زیادہ عمر والی لڑکی سے رشتہ کرنے کی                        | 0 |
| rrr  | خرابی<br>بے جوڑ شادی میں لڑگی کوا تکار کردینا چاہئے                                     | 0 |
|      | ہے بورس دی میں اور کی دریا ہے ہو جاتے<br>سم عربیں شادی کر دینے سے قوئی ضعیف ہو جاتے     | o |
| rrr  | ہیں<br>بچین میں شادی کر دینے کی خرابیاں                                                 | 0 |
| rrr  | رشتوں کی تلاش میں خود ساختہ رکا وٹیس                                                    | 0 |
| rra  | و فی سٹد کی شرط                                                                         | 0 |
|      | ببوخوبصورت بھی ہونی جا ہے اور'' کماؤ پوت'' بھی                                          | 0 |
| rr.  | ؛ بووب ورک کا برک چ جید اور کا دهندا<br>دُ نیادی تعلیم کا نه ختم ہونے والا گور کھ دهندا | V |

#### منالى دلهن 素學學素養學學素養學

| صفعه | عنوان                                    |    |
|------|------------------------------------------|----|
| 100  | اچھارشتہ ملنے اور برے ہے بیخنے کی دعائیں | e  |
|      | مشوره                                    |    |
| 10.  | استخاره                                  | 2. |
| 104  | نکاح کی ڈیا                              |    |
| 109  | شادی بقائے نسل انسانی کا ذریعیہ          | 2  |
| 178  | شادی دوخاندانوں کے ملاپ کا ذریعہ         | 0  |
| 9 1  | نکاح کی لغوی تشریح                       | Q  |
| Z#   | نکاح نہ کرناز نا کا درواز ہ کھولتا ہے    | O  |
|      | اقبام لكاح                               |    |
| 114  | نكاح كے فوائد وآفات                      | 0  |
| 114  | آ فا د تکاح                              | 0  |
| TA-  | نکاح کے مستحبات                          | -0 |
|      | ایجاب وقبول اوران کے سیج ہونے کی شرا نط  | 0  |
| rı   | كفاءت كاقرآنى تصور                       | 0  |
| 120  | یے جوژشاد یوں کا نجام                    |    |
| rr   | کفاءت کوفقهاء کیوں اہمیت دیتے ہیں        | 0  |
|      |                                          | 0  |

### منالى دُلهِن المُرْفِقَ المُرْفِقِ المُرْفِقِ المُرْفِقِ المُرْفِقِ المُرْفِقِ المُرْفِقِ المُرْفِقِ المُرْفِق

| صفحه       | عنوان                                              | EC. |
|------------|----------------------------------------------------|-----|
| 242        | رسوم کی پابندی میں بوڑھیعورتوں کی کوتا ہی          | . 0 |
| 242        | عورتون کی رسوم میں اصل قصور سر پرستوں کا تھبرتا ہے | 0   |
| 444        | 2t6,000                                            | 0   |
| P10 .      | رسوم سے منع کرنے والے دوقتم کے لوگ                 | 0   |
| T.o.       | مردول سے شکایت                                     | 0   |
| <b>777</b> | رسوم ورواج كختم كرنے كي طريق                       |     |
| 144        | رسوم ورواج كوفتم كرنے كاشرى طريقة                  | 0   |
| AFT        | حضرت تفانوی کی رسموں کی بابت ایک صائب رائے         | 0   |
|            | رسوم کےخلاف ڈٹ جانے والا اللہ کامتبول بندہ         | 0   |
| P44        | رسوم کے یابندمو جب لعنت                            | . 0 |
|            | بہنول اور بیٹیول سے ایک در دمندانہ درخواست         | . 0 |
| r21        | موجوده دّور میں شادی بیاہ کی رسومات                |     |
| ×          | مائیوں بٹھانے کی رہم                               | C   |
|            | رمجوا                                              | C   |
| 141        | سهرایندی                                           | C   |
|            | باريهتانا                                          | C   |
| 72 F       | گورزی بر ها تا                                     | C   |
|            | بدشگونی کوئی چیز نہیں<br>آتش بازی/ چراغاں          | ·c  |

#### منالى دُلهن ١٩٩٨ ﴿ ١٩٩٨ ﴿ ١٩٩٨ ﴿ ١٩٩٨ ﴿ ١١٠٠

| صفعه    | عنوان                                             |      |
|---------|---------------------------------------------------|------|
| rei     | ا تنایز ه لیا ہے اب کچھ کما بھی تو لوں            | 0    |
| rer .   | بری گھر بیٹھی ہےتو جھوٹی کو کیونکر بیاہ دیں؟      | 0    |
|         | ہمارادور معیاررشتہ نہ طنے کی سب سے بڑی وجہ        | 0    |
| rrz     | مناسب رشته نديطنے كافضول عذر                      | 0    |
| rrq     | رسم ورواج بھی گناہ میں داخل ہیں                   |      |
|         | آج کل کی رسمول کے ممنوع اور ناجائز ہونے کے        | 0    |
| ra •    | شرعی ولائل                                        |      |
| rar     | بیاہ شادی کی رسموں کے ناجائز ہونے کی قوی دلیل     | 0    |
|         | برا مت منائي ليكن!رسوم ورواج كى جر آپ             | C    |
| ror     | عور تیس بی بین                                    |      |
| njechi. | عورتوں کے جمع ہونے کے مفاسداور خرابیاں            | C    |
| raa     | یا وشاد یوں میں عورتوں کے مفاسد کی تفصیل          | C    |
| ro4     | لباس زيور ميك اپ (زينت) كامفيده                   | C    |
|         | خوشبو                                             | - 13 |
| ron     | بیوی کن لوگوں کے سامنے خوشبولگا سکتی ہے           | C    |
|         | ا خوشبوکا مسئلہ                                   | C    |
| r1.     | عورتوں کو بناؤ سنگھار میں پچیرایی چیزوں کی ممانعت | Ċ    |
| 777     | جس مين وه ربت زياده مبتلامين                      | C    |
|         | ینا ؤ سنگھار کی بابت دلہوں کی زیر دست فلطی        | €    |

| صفحه | عنوان                                       |            |
|------|---------------------------------------------|------------|
| rar  | بارات نااتفاقی اور ذلت کا سب ہے             | 0          |
| rar  | بإرات اور قابل فكربات                       | 0          |
| 790  | قيام وطعام اور باراتيون كاطر زعمل           | 0          |
| 197  | باراتی کھانا                                | 0          |
| rgA  | مروجه جبيزايك مندواندرسم                    |            |
| 1    | باراتی کھانے کاجواز آخر سطرح؟               | $\Diamond$ |
| r    | باومسل (بنی مون )                           | 0          |
| r•r  | مناسب شو ہر کا انتخاب                       |            |
| r.r  | دینداری کی تعریف جم عمری کالحاظ             | 0          |
|      | عورتول کوشو ہر کے انتخاب میں اختیار         | 0          |
| F+4  | تکاح میں اڑکی کی رضا مندی                   |            |
| r.∠  | و لی کی ذ میداری                            | Ö          |
| T+A  | عورت کی عدم رضا ہے تکاح کار د' عبد نبوی میں | 0          |
|      | باپ کوبھی جبر کا اختیار نہیں                | 0          |
| F•9  | اجازت لينے كاطريقه اور چندضروري مسائل       | 0          |
| -11  | پغام دینے کا پہندیدہ طریقہ                  |            |
| -11- | شاوی ہے پہلے و کچنامتنب ہے                  | 0          |

#### منالى دُلهن ﷺ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

| صفحه  | عنوان                                                 |   |
|-------|-------------------------------------------------------|---|
| 74 °  | پے کا تا                                              | 0 |
|       | شكون كى حقيقت                                         | 0 |
| FZ4   | بدشگونی کوئی چیزمبیں                                  | 0 |
| 129   | طبائع پراساء کااثر                                    | 0 |
|       | بدشگونی کا کہد کرشوہر کو"ناجائز" طور پر اس کے         | 0 |
| ۲۸ •  | والدين سے الگ نه کيجئے                                | 0 |
|       | ز مین کا چھوڑ نافقظ آب وہوا کے ناموافق آنے کی وجہ     | 0 |
| rai . | ے ہوٹا جا ہے                                          | 0 |
| FAF   | بينزب بے ناچ گانا                                     | 0 |
| PAO - | مغنيه كي آ وازين كرني كريم منافظة اورصحابه كرام كأعمل | 0 |
| MA    | وری کے کرجانا                                         |   |
|       | 25                                                    | 0 |
| PAA   | دولها کے ساتھ غیراخلاقی حرکات کرنا                    | 0 |
|       | دروازے کی چوکھٹ پر چاول                               | 0 |
| ra 9  | ويديوقكم بنوانا يا تصاديراتر وانا                     | 0 |
| 791   | بارات ایک بدعت                                        | 4 |
| rī    | بارات ہندوؤل کی ایجاداوران کی رسم ہے                  | O |
| rar   | بارات کے چندمفاسد                                     |   |
|       | بإرات كي قطعاً ضرورت نبين                             | 0 |

| صفعه     | عنوان                                              |     |
|----------|----------------------------------------------------|-----|
| TAT      | نا فرمان بیوی کو مار نے پرموا خذہ نہیں ہوگا        | (   |
| MAZ      | بیوی شو ہر کی ا جازت کے بغیرنفل روزہ نہ ر کھے      | <   |
| PAA      | یخت ہے بخت تھم میں بھی شو ہر کی اطاعت کرو          | <   |
|          | جس عورت كا خاوند ناراض جواسكي نماز يوري طرح        | C   |
| T91      | قبول نبيس ہوتی                                     | . 0 |
| r+a      | شوہری محبت حاصل کرنے کے طریقے                      |     |
| r+4      | الگاه أستان                                        | 0   |
| M+4      | ا سوجھنا                                           | 0   |
| 11-      | مبمان داری                                         |     |
| سالہ     | مهمان نوازی کی اہمیت                               | 0   |
| 100      | میں تو ہر وفت کھانے کھلاؤ کیکن جیٹھ یا دیور کے گھر | 0   |
| 2<br>200 | جاؤں تو وہ تو ایسی خدمت نہیں کرتے                  | Ö   |
| Ma .     | یا در کئے! برائی کابدلہ برائی نہیں ہے              | 0   |
|          | اللہ کے نیک بندے آپ کے دمتر خوان سے کھانا          | 0   |
| 17       | كعاشين                                             |     |
| 719      | ايك نو كا                                          |     |
|          | جس ہے شو ہر کا بیشتر فارغ وقت آپ کے ساتھ بسر ہوگا  | 0   |
| r.       | ٹی۔وی نے آپ کاشو ہرآپ سے چھین لیا                  | -   |

### منالی ذابن المحقوقة المحقوقة المحقوقة المحقوقة المحتونة ا

| صفمه        | عنوان                                                         |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| rrr         | ایک نئی وباء                                                  | 0          |
| rrr         | مال باپ کی رضامندی                                            | $\Diamond$ |
| * .         | الا کے لڑکی کی رضا مندی                                       | 0          |
| <b>r</b> r9 | از کے الوی کی رائے معلوم کرنے کا طریقہ                        | 0          |
|             | لڑ کے کڑ کی کی مرضی کے بغیر شادی کر دینے کا انجام             | 0          |
| rrz ·       | می بابت                                                       |            |
| rta         | بارات کی ایک جائز:صورت                                        |            |
| rrı         | الله الله الله الله الله الله الله الله                       |            |
| rro         | مثالی دلهن کااوصاف                                            |            |
| ran         | صحابیات کی اپنے شوہروں سے محبت                                |            |
| <b>r</b> 02 | شو ہر کا خیر مقدم خندہ رو ئی ہے                               | 0          |
|             | مجھا ہے معاملات جن میں شو ہرکوا نکار کرنا جا تر نہیں          | O          |
| FZA         | بیوی پرشو ہر کے حقوق                                          |            |
| r49         | ا شو ہر کی خواہش پر زوی کوہم بستر ہونے سے افکار کرنا          | $\bigcirc$ |
|             | اگر غیر الله کوسجد و کرنا جائز ہوتا تو خاوند کو بیوی کامبجو د | 0          |
| TAI         | قراردياجاتا                                                   |            |



| عنوان                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فر ما نبر دار بچیو!                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا با یک                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شو ہرصاحب کے کا نوں پہتو ہیڈون ہی نگار ہتا ہے       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اغيار كادو هرامعيار                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| موسیقی نہیں قر آن روح کی غذاہے                      | .0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| گانے بجانے میں انہاک پرسور و بندر کی شکل            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                     | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تخييل'' كا كھويا جانا                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| آپ کی لا پرواہیوں کا وبال اولا د کو بھکتنا پڑتا ہے  | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جب گھروں میں گناہ عام ہوتا ہے تو سزاب کوملتی ہے     | <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بنی اسرائیل پر طاعون کی بیاری فاشی کی وجہ ہے اتری   | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اسی                                                 | 26 - E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ليبل نے تونی۔وی کو''ز ہر میں بجھا آلہ'' بنا ڈالا ہے | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| طالب علم کو تنبیه کی تو اس نے حیران کن انکشاف کیا   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مولانا! ہمارے گھر کا ماحول تو بروا پاکیزہ ہے        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| پ چندون عی میں قابو پالے گا                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | فرمانبردار بجیو!  امر بالمعروف و نهی عن المنکر پیختی سے عمل پیرا ہو  عبا یے  شو ہرصا حب کے کا نوں پہ تو ہیڈ فون ہی لگار ہتا ہے  اغیار کا دو ہرامعیار  موسیقی نہیں قرآن روح کی غذا ہے  گانے بجانے میں انہاک پرسور دیندری شکل  خاتون خانہ کے ہاتھوں مغالج الرزق' رزق کی  تنجوں' کا کھویا جانا  آپ کی لا پرواہیوں کا وبال اولا دکو ہمگتنا پڑتا ہے  جب گھروں میں گناہ عام ہوتا ہے تو سزا سب کو ملتی ہے  نی اسرائیل پرطاعون کی بیاری فیاشی کی وجہ سے اتر ی  کیبل نے تو ٹی۔وی کو' نر ہر میں بجھاآ لہ' بناڈ الا ہے  مولانا! ہمارے گھر کا ماحول تو بڑا پا کیزہ ہے  مولانا! ہمارے گھر کا ماحول تو بڑا پا کیزہ ہے  مولانا! ہمارے گھر کا ماحول تو بڑا پا کیزہ ہے  اپنی اصلاح کیجئے یقین جائے شو ہرا پنی کیوں کوتا ہیوں  اپنی اصلاح کیجئے یقین جائے شو ہرا پنی کیوں کوتا ہیوں |

## مثالی دُلهن المحلالة المحلالة المحلالة المحلالة المحلكة

| صفمه    | عنوان                                             | 911        |
|---------|---------------------------------------------------|------------|
| ht.     | نی ۔ وی کی نشریات کامختلف زاویوں سے ایک جائزہ     | 0          |
| rrr     | ٹی _ دی امّ الفوا <sup>ح</sup> ش                  | $\bigcirc$ |
| ~~~     | ٹی وی آ کھیکا زنا ہے                              | $\Diamond$ |
| rra     | ٹی وی کان کا زنا ہے                               | $\bigcirc$ |
|         | ئى دى دل كا زنا ہے!                               | 0          |
| rry     | ئی وی الہولعب ہے                                  |            |
| rtz     | فی وی لبوالحدیث ہے                                | 0          |
| rr9     | ٹی۔وی کا واحد مقصد فیاشی کوا 'پرموٹ' کرنارہ گیاہے | C          |
| rr.     | ٹی وی اسراف ہے                                    | C          |
|         | گھرآتے ہی ٹی۔وی کے سامنے بیٹھی بیوی               |            |
| وما     | شوہروں کو اپنی ازواج کی طرف سے بے پرواہ کر        | C          |
| VID-93. | ڈالنے والا آلہ                                    |            |
|         | حدیث مبارکه میں عورتوں کو شیطان کا جال بیان کرنا  | C          |
| crr     | ي ترن                                             |            |
| rrr     | شیطان کے جال ما تکنے کا واقعہ                     | <          |
| D:      | نی وی اور بے حیائی وفحاشی                         | <          |
|         | حیااور اس کی اہمیت                                | ζ.         |
| rro     | دلہنوں کونت نے گرسکھنانے کا آلہ                   |            |
| rry     | بےحیائی کی انتہا                                  | {          |

| Curry Curry | STATE STATE | WE THEN | مثالي دُلهن |
|-------------|-------------|---------|-------------|
| صفمه        |             |         |             |

| صفمه     | عنوان                                                                | 3     |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| M21      | آخرتوآپ کے گھر کا سربراہ آپ کا شوہر ہے                               | C     |
|          | لباس ایبا زیب تن سیجئے که نه خود شرمنده ہوں اور نه<br>شو برکوکروائیں | O     |
| MI       | سرالی رشتوں کی اہمیت پہچائے                                          | or in |
| -        | نبي كريم مَثَاثِيَّا كِي كُمر والوں كے منا قب كا بيان                | 0     |
|          | فرما نبر دار بچیو!                                                   | 0     |
| MAZ      | اگرة پ كى مالى حالت بهتر بهترنيين پير بھى حتى الامكان                | 0     |
| CAA      | شو ہر کے بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کیجئے ·                 | 0     |
| MA9 -    | صادرحی کی ترغیب                                                      | 0     |
| m91      | جس گھر میں آئی ہیں اس کے پڑوس کا بھی خیال رکھتے                      | 0     |
|          | ساراون کام والیوں ہی پیغصہ ندا تارتی رہے                             | 0     |
|          | فرما نبردار بچیو!                                                    | 0     |
| rgr      | ساس مسركوعزت د بجئے بورے گھر میں آپ كى عزت                           | 0     |
| 100      | ا ہوجائے کی                                                          | 0     |
| 790      | صرف ساس مسر بی نبیس بلکدان سے بہن بھائیوں                            | 0     |
| 794      | ہے بھی اچھا سلوک روار کھئے                                           | 0     |
| - I Fail | ساس مسر کے بہن بھائیوں کی قدر کرنا                                   |       |
| 99       | جس نے میرے چھا کوستایا اُس نے مجھے کوستایا                           |       |

## ながし、大きい 教育が 教育が 教育が 教育が かんだい

| صفمه  | عنوان                                              |     |
|-------|----------------------------------------------------|-----|
| rr2   | جوسب کوسنوارتی ہے وہ خو دیھی تو سنورے              | 0   |
| rar . | وچيون                                              | 0   |
| raa   | چکھنا                                              | 0   |
| ran   | حقو ق کی رعایت                                     | 0   |
| roz   | خنده پیشانی ہے پیش آنا                             | 0   |
|       | خدمت                                               | . 0 |
| ran   | کفایت شعاری                                        | 0   |
|       | 100000000000000000000000000000000000000            | 0   |
| ma 9  | حسن انتظام<br>ما بران سر مر ت                      | 0   |
| 44.   | وُلْہِن کونھیجت کرنامتحب ہے                        | 0   |
| ודיו  | شب ز فاف سے پہلے ایک ماں کی اپنی بیٹی کونسیحت      | 0   |
| 744   | شو ہری خوشنو دی حاصل کرنے کے گر                    | 0   |
| rz.   | حضورصلی الله علیه وسلم سے بہتر کون ہوسکتا ہے؟      | 0   |
| r2r - | سيّده حفصه رضي الله عنها كي شان                    |     |
| rza   |                                                    | ^   |
| PZ4   | حضرت عا تشركا حضرت حفصة عدرشك كرنا                 | Q   |
| - 1   | حضرت عمرٌ کے زمانۂ خلافت کا ایک واقعہ              | 0   |
|       | عابد بیوی کے لئے اللہ تعالیٰ کی سفارش              | 0   |
| r44 - | والدين کی فرما نبر دار بچيو!                       | . 0 |
|       | ني كريم مُلْقِينًا كي عورتوں كو جنت كي مشروط بشارت | 0   |

| 444   |                   | ان                                     | عنو                                     | الى دُلهن ﷺ |
|-------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| arr   |                   | كا نبويً علاج                          | موڻا پااوراس                            |             |
| 2     | يميحة بين         | مورتوں کی طرف د                        | امیرے شوہر دوسری <sup>ا</sup>           |             |
| ara   | نے کی کوشش        | وبصورت نه د <u>ک</u> ف                 | ) ہونے کامفہوم<br>اا! فقظ زیور پیکن کرڈ | ۵ انبرقی    |
| Dry   |                   | ر کھتے                                 | وسيجصحت كالجعي خيال                     | 5.          |
| OFZ   | E & &             | مانے کی رغبت دلا<br>نه نصب میں         | والول کواچھا گرکم کھ                    | 0           |
| OFA   | زں سے کھا تا      | وریموبسورت<br>اور کافرسات آنتا         | کم کھا تا آپ کوتا<br>من ایک آنت سے      |             |
| or.   | ي کو بھی ساتھ     | سرالی رشته داروز                       | ہے<br>کھانے کے وقت ہے                   |             |
| ori   | ر كا كھانا آئھ كو | وٌ دو کا حاا رکواور حاِ                | شامل تیجیج<br>ایک آ دمی کا کھانا دو     |             |
| orr . | Э Э               |                                        | کافی ہونا<br>نی کر بیمنالیڈاری مرغ      |             |
| 0 Pr  | )<br>ج ش ،        | می شئے مرغوب سمح                       | ا تخضرت مُلَاقِيَةُ أَوْمِيثُ           | 0           |
| .     | = 2               | بطرح بیندگزگھا۔<br>برکاساتور یٹا سکھنے | ا تخضرت تالقالم الر<br>عنگی معاش میں شو | 0           |
| ra    |                   | ما عا م دنو ں کی غذا                   |                                         | ~           |

## 

| 10    | عنوان                                                                                | صفمه  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0     | ساس کواپی مال جتنا احتر ام دیجئے وہ آپ کواپی اولا د                                  |       |
|       | ے برہ کر چاہے گے گ                                                                   | 794   |
| 0     | ہروفت وسپاوس میں مبتلا رہ کرشو ہر کی زندگی اجیرن نہ                                  |       |
|       | . 25.                                                                                | 49    |
|       | عورتوں کی بیعت                                                                       | 0-1   |
| 0.024 | ماڈرن بنے کے شوق میں جہنم نہ واجب کر کیجئے                                           |       |
| 0     | لباس كى بابت كچيتنبيهات                                                              | oir   |
| 0     | مرد کوخوش کرنے کا راستہ اُس کے معدہ سے ہوکر جاتا                                     |       |
|       | 4                                                                                    | ٥١٣   |
| 0     | بسم الله يز هر کھانے کی ابتداء تیجئے                                                 |       |
| 0     | کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی اہمیت                                                    | 212   |
| 0     | وائيں ہاتھ ہے کھا نا پینا جا ہے                                                      | P1C   |
| 0     | بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعت                                                   | 210   |
| 0     | نین انگلیوں ہے کھانا اور انگلیاں جا شاسنت ہے                                         | NIA   |
| 0     | کھاتے وقت کوئی لقمہ گر جائے تو اس کوصاف کر کے کھا                                    |       |
| 0     | لينا عائي                                                                            | )r•   |
| 0     | قیک نگا کرکھا نا کھانے کی مما نعت                                                    | )ri   |
| 0     | آ تخضرت مَنْ اللَّهُ اللَّهُ كَا عَلَى كُما نَهُ كُوبِرانْهِينَ كَيْتِ مِنْ عَلَيْهِ | orr · |
| 0     | مناب موقع دیکھ کرشو ہرکویہ حدیث مبارکہ یا د برایئے                                   | rr    |

| THE WASH THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH | معال العد  |
|-------------------------------------------------|------------|
|                                                 | منائي دنهن |

| صفمه      | . عنوان                                                                          |            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵۵۸       | زبان دراز اور چکنی چیزی یا تیس کرنے والا خدا کا                                  |            |
| ۵۵۹       | ناپندیدہ ہے                                                                      |            |
| SASTINGE. | ایک پپ سونکھ                                                                     |            |
| 24.       | ہے چھ<br>آپ پہاکثر آفتیں آپ کی زبان کی دجہ ہے آتی ہیں                            |            |
| ۱۲۵       | ونیاوآ خرت کی نجات کے ذریعے                                                      | 3          |
|           | تہبارا گھرتہیں کفایت کرے                                                         | {          |
|           | فرمانبردار بچيو!                                                                 | {          |
|           | این بمسائے میں رہے والوں غرباء و ناداروں کا                                      | <          |
| 345       | خال کیج                                                                          | C          |
| · .       | اپنی بدزبانی کے ذریعہ بمسابوں کو ایذاء پہنچانے والی                              | C          |
| 75        | عورت کے بارے میں وعید                                                            |            |
| AL.       | اپنے قریبی لوگوں کواپنے ہے وُ ورمت بھا نے                                        | C          |
| 77        | ر پے مربی ویوں در ہے<br>کون بہتر ہے اور کون بدتر ؟                               | 0          |
| - 1       | تنام اعضاء جم زبان ے عاجزی کرتے ہیں<br>اللہ ماعضاء جم زبان سے عاجزی کرتے ہیں     | 0          |
| 14        |                                                                                  | 0          |
| . 1       | ووروبیا کے بارے میں وعید                                                         | $\Diamond$ |
| 9         | لعنت ملامت ہے بچئے                                                               |            |
|           | ہروقت لعنت ملامت نذکرتی رہنے                                                     | 0          |
| 9 0       | برو<br>يبود په لعنت تبييخ پر نبي كريم مَلَّا فَيْزُرُكَا سِيّده عا مُشهِ كوا مُت | 2          |
|           | ا کری                                                                            | 0          |

wind



| صفعه | عنوان                                                     |       |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|
| ort  | ہروفت تکی معاش کا رونا ندروتی رہے ۔                       | 0     |
| 019  | الله كاشكرا داليجيخ اور كفران نعمت بنه سيجيح              | 0     |
|      | فر ما نبر دار بچیو!                                       | 0     |
| ۵۴۰  | اکثرعورتوں کو پیخوش منبی ہوتی ہے کہ دہ بڑی پارسا ہیں      | 0     |
| ۵ ۳۱ | کئے گئے گنا ہوں کو بھی حقیر نہیں مجھنا جاہیے              |       |
| -    | قر ما نبر دار بیثیو!                                      | 0     |
| ort  | اشیاءخوراک کو ماپ تول کر لینے دینے اور پکانے کا تھم       | 0     |
| orr  | کھانے کے بعد اللہ کی حمد وثنا                             |       |
| ٥٣٧  | جادوٹونے سے اللہ کی پناہ                                  |       |
|      | ير ع الجريد ع اسباره ير ع                                 | 0     |
|      | فرما نبردار بيثيو!                                        | 0     |
|      | ایک چپ سوسکھ                                              |       |
| Dor  | مم گوئی ایمان کی نشانی ہے                                 | C     |
|      | فرما نبر دار بيثيو!                                       | C     |
| raa  | یے فائدہ بیان آ رائی تکروہ ہے                             | C     |
| ۵۵۷  | ايك بيش گوئي                                              | C     |
|      | یا در کھئے! زبان دراز بیوی کوشو ہرتو کیااللہ بھی پیندنہیں | C     |
| ۵۵۸  | 15                                                        | 31.30 |

| صفحه | عنوان عنوان                                                                               | -          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| DAF  | تعريف برمشمتل خوش طبعي                                                                    |            |
|      | نبی کریم منافظ کا ایک برد صیا کے ساتھ خوش طبعی فر مانا                                    |            |
| ۵۸۷  | زن وشو کے درمیان خوشی طبعی کی ایک عمد ہ مثال                                              | 1          |
| PAG  | رن و رئے بردیوں میں قد برے کام لیٹا سکینے<br>شادی کے بعد ہر کام میں قد برے کام لیٹا سکینے | 4          |
|      | 10 10 10 1 2 2 0 5 C                                                                      | {          |
|      | زن وشومیں لڑائی جھکڑے کاحل                                                                |            |
| 95   | الله نه کرے اگر آپ میں اور شوہر میں ناحیاتی زیادہ                                         | . (        |
| 130  | يره وا                                                                                    |            |
| 7.1  | مصالحت کی کوشش                                                                            | C          |
| 90   | سيّد ناعلى رضى الله عنه كي حسن تدبير                                                      |            |
| 97   | از ائی جھڑ ہے کی صورت میں ہدایت البی                                                      | 0          |
| 14   | شكر رنجي اورمصالحت كي كوششين                                                              | 0          |
|      | شو ہرکی کم تنخواہ میں گھر جلانے کانسخہ حمیمیاء                                            | 0          |
| r    | خرچ میں میا نہ روی                                                                        |            |
| 0.   |                                                                                           | - 1        |
|      | حياءا يك بهت بزى نعت اللهيه                                                               | 0          |
|      | صحیحین میں حیاء کی بابت مروی چندا حادیث                                                   | 0          |
| -    | بيويون كابات به بات غيرت كهانا تباي كالبيش فيمه                                           | ol         |
|      | معاشی تنگی کے دنوں میں نیک بیوی کا طرز عمل                                                |            |
|      | فقراء کی فضیلت اور نبی کریم مانی فیلی شاری کا بیال                                        |            |
|      | لقراء في نشيك اور بي تريم ويوان من ما ما                                                  | $\Diamond$ |

منالى ذلهن المعلقة الم

| صفحه | عنوان                                                    |            |
|------|----------------------------------------------------------|------------|
| F    | چيوني چيوني باتول په بدؤعاء كيلي باته نه اشاتي           | C          |
| 041  | £ /4                                                     |            |
|      | جو خفس لعنت کے قابل نہ ہواس پر لعنت کرنا خودا پے         | C          |
| 025  | آ پ کومبتلائے لعنت کرنا ہے                               |            |
|      | شو ہرا درسرالیوں ہے خوشی طبعی ہے جیش آ یے                | C          |
|      | چھوٹی موٹی چیزوں کی کھو جانے کی صورت میں                 | 0          |
| ۵۷۵  | سراليول پرالزام نه دهر ديجيج                             |            |
|      | پیاری بیٹیو!                                             | C          |
|      | مجھ عرصہ صبرے گزاریے آپ خود ہی سرالیوں کے                | O          |
| ži.  | ساتھا لیہ جسٹ کر جا نمیں گی اور ان کے بغیر آپ کو گھر     |            |
| 224  | سونا سونا على گا                                         |            |
| 022  | بے گنا ہوں پر تہمت تر اٹی جرم عظیم ہے                    | 0          |
|      | اپی نند یا دیوروں کے بچوں کو اجھے القابات سے             | 0          |
| 049  | پارے                                                     | - 8        |
| ۵۸۰  | خوش طبعی میں بھی بچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ہے           | $\bigcirc$ |
|      | فرما نبردار بچیو!                                        | 0          |
| ۵۸۱  | نندول سے لغوولا یعنی گفتگو سے اجتناب                     |            |
|      | نبی کریم منافظ کا این مذاق بھی جھوٹ پر بنی نہیں ہوتا تھا | 0          |
| 89   | بی در اعدازی انداز نبوی<br>خوش طبعی کاایک انداز نبوی     | ~          |

| Cres> | THE STATE STATE STATE |
|-------|-----------------------|
|-------|-----------------------|

| صفعه    | عنوان                                               |     |
|---------|-----------------------------------------------------|-----|
| 444     | الله کی راه میں خرج کرنا ہاعث برکت ہے               | C   |
| loose i | فرما نبردار بيثيو!                                  | C   |
| 414     | الله عز وجل کی عطا کر دہ نعتوں کاشکرا دا کرنا سکھتے | 0   |
|         | ضرورت پڑے تو شوہر کے غریب اعزاء وا قارب کی          | 0   |
|         | مالی واخلاقی مدد کیجئے                              | 0   |
| 40.     | نبی کریم مالی ایک واقعہ میں ہمارے لئے ایک سبق       | 0   |
| 701     | سمى سوالى كاسوال بوران كرنے والوں كے لئے تعبيه      | 0   |
| 105     | بہترین بیوی کی پہچان                                |     |
| 100     | اولاد پرخرچ کرنے کا آج                              | 0   |
| 1 40773 | شو بركوصدقه؟                                        | 0   |
| 109     | ا پ عزیزوں کوصدقہ دینے دوسری جگہوں پر دینے          | 0   |
| ٧.      | 4 × 6                                               | 0   |
| 41      | قریب ترین ہمایہ کاحق زیادہ ہے                       | 0   |
| 41      | بوی اپنے شوہر کے مال میں سے جو چیز خرچ کر علی       | . 0 |
|         | 4                                                   | 170 |
| 11      | جذبات ميس بهدكر مرجيز عى صدقه ندكرد يجي             |     |
|         | صدقات کے سائل                                       | 0   |
| 11      | شو ہری کمائی سے صدقہ کرنے کا ثواب                   | 0   |
|         | میت کو مالی عبادت کا تواب پہنچتا ہے                 | ~   |

#### منالى دُلهن عُرِّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الله

|     | عنوان                                                      | صفمه  |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|
| 0   | افلاس اورخسة حالي كي فضيلت                                 | 777   |
| 0   | قریبی رشته دارول کی دولت دیچه کرشو بر کوغلط کامول          |       |
|     | پرمت ابھار ہے                                              | 410   |
| . 0 | لوگوں کی دولت پرنظرر کا کر کڑھتی ندر ہے                    |       |
| 0   | نیک زن وشو کے لئے تو بیدُ نیا ہے ہی قید خانبہ              | 474   |
| 0   | جن کوخدا اپنامحبوب بنانا چاہتا ہے ان کو دنیاوی مال و       |       |
| 0   | دولت سے بچاتا ہے                                           | 412   |
| C   | مال کی کی در حقیقت بروی نعمت ہے                            | Yra . |
| 0   | ذات رسالت مَنْ يَعْتِمُ نَ مُحِت كا دعويٰ ركھتے ہوتو فقر و | i.    |
| C   | فاقه کی زندگی اختیار کرو                                   | 451   |
|     | سہیلیوں کو بلاجھجک شوہرے ملوانے کے نتائج                   | 456   |
| C   | کسی عورت کے جم کا حال اپنے شو ہر کے سامنے بیان             |       |
|     | ندكرو                                                      |       |
| C   | ایک یا در مانی! جوآپ کی عفت وعصمت کومحفوظ رکھے گی          |       |
| C   | تبی کریم ملی ایم کا خواتین کیلئے صدقہ کرنے کا خصوصی        | מדר   |
|     | ارشاد                                                      |       |
| C   | الله كى راه من خرج كرت ك لئ في كريم الله يناك              | 472   |
|     | استعاره                                                    | 71-9  |



|     | عنوان                                                       | صفمه |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|
| 0   | ہروقت کی مصروفیت سے پناہ ما کَلَنے کی دُعا                  | ¥9•  |
| 0   | جوسب کوسنوار تی ہے وہ اپنے آپ کوسنوار نے کا وقت<br>تھے میرا |      |
| 0   | مجھی زکال سکے<br>محبت الٰہی کی طلب کے لئے دعا               |      |
| . 0 | ایک عمده دعا                                                | 197  |
| 0   | ایک دعاجس کی وجہ سے شوہر وسسرالی رشتوں میں                  |      |
| 82  | آپ کی عزت ان شاءاللہ بڑھ جائے گ                             | 195  |
| 0   | شکرگز ارہونے کی دُ عا                                       | 191  |
| 0   | ابل وعیال کو بیار یوں ہے ڈورر کھنے کی دعا                   |      |
| 0   | خصائل بدے بیخے کی دعا                                       | 190  |
| (4) | تبيجات فاطمة                                                | 191  |
| 0   | دن بحرکی مشقت ہے آ رام                                      | 199  |
|     | عورت ا قبآل کی نظر میں                                      | ۷.۰  |
| 0   | ونداً فر                                                    | ۷٠١  |
|     | آ زادی نسواں کاغلغلہ                                        | Z+r  |
| 0   | خاتمه كتاب                                                  | ۷٠٣  |



| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 771  | بیوی کے لئے شوہر کی اجازت لازی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |
| arr  | جلد خراب ہونے والی چیزوں کا صدقہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\Diamond$ |
| 777  | أيكسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| AFF  | پچھروزمرہ کی دعائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|      | صبح شام اورسوتے وقت براضی جانے والی دعاؤں کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          |
| 779  | صبح وشام کے وقت آپ مُلَاثِیْم کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          |
| 44.  | سونے اور جا گئے کے وقت کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          |
| 725  | نی کریم مُثَالِیَّةِ کی صاحبز ادی رضی الله عنها ہے مروی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          |
| 727  | سوتے وقت قرآن کی کوئی سورۃ پڑھنے کی برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          |
|      | دن اور رات میں حاصل ہونے والی نغمتوں کے شکر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          |
| 149  | ا دا لیگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 4A+  | یے خوابی ؤورکرنے کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0          |
| IAF  | صبح کے وقت آ مخضرت مَنْ اللَّهُ عِلَيْهِ كَاللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِ اللَّهِ اللللَّمِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ | . 0        |
| 115  | اولا دکوشیطان ہے کیے محفوظ رکھا جا سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          |
| 446  | آپ کے شوہر کا غصہ دُ ورکرنے کا ایک نسخہ کیمیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          |
| AVO  | غصە فروكرنے كى ايك بےمثل تدبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          |
| YAF  | رات میں ضرر ونقصان ہے بچانے والی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          |
| AAF  | بازار میں پڑھنے کی دعااوراس کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          |
| 444  | کفراور قرض سے پناہ مانگنی جاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          |



اس کتاب 'مثالی وُلہن' کی تیاری میں مختلف کتب کو بغور پڑھناشر وع کیا تو بقین جانے ' بے شار ایسی چیزیں سامنے آئیں جن کی طرف سرسری طور پر بھی غور ہی نہیں کیا تھا' خیال ہوا کہ دس پندرہ دن میں اتنا موا دا کشا کرلوں گا کہ اس کو کتا بی شکل میں ڈھال لوں' لیکن چھ ماہ ہونے کو آئے تو وقت کے گزر نے کا احساس ہوا لیکن پھر بھی تقریبا سال لگ گیا مختلف تخلیقات کا مطالعہ کرنے میں ۔ اس تمام عرصہ کے مطالعہ کا اگر نچوڑ بیان کرنے کا مجھ سے مطالبہ کیا جائے کہ حضرت جی بتا ہے ۔ مطالعہ کا اگر نچوڑ بیان کرنے کا جمھ سے مطالبہ کیا جائے کہ حضرت جی بتا ہے ۔ ' مثالی وُلہن' کی تعریف ہے کیا تو میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کروں گا کہ:

# هُ ارشاوفر ما يا:

((خير نسائكم التى اذا نظر اليها زوجها سرته وان امرها اطاعته واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.))

'' یعنی تنہاری بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھوتو وہ تنہیں خوشی بخشے اور جب تم اس کو کسی بات کا حکم دوتو وہ اس کی تغییل کرے اور جب تم اس سے غائب ہو ( یعنی گھر میں نہ ہو ) تو وہ تنہارے پیچھے تنہارے مال کی اورا پنے نفس کی (ہرممکن ) حفاظت کرے۔''

# مردول کی خام خیالی:

ہم مردوں کے ذہنوں میں شادی کے فوراً بعد سے ہوتا ہے شاید ہم کوئی ''غلام'' خرید کر لے آئے ہیں جس کی اب اپنی کوئی مرضی و منشاء ہے ہی نہیں اوراے ہمارے ہر تکم پرغلام بے دام بن کر کس پیرا ہوتا جا ہیے۔

# عورت كابلندترين مقام

بحثیت مال (در مُحَرِّرٌ وُلِاللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِكَةَ کا حادیث سے عورت کی عظمت کا بیان حَرِف اوْل

کتاب چونکہ '' دلین'' کی بابت تحریر کی جا رہی ہے اس وجہ سے بندہ نے مناسب جانا کہ ایک عورت کا جو بلندترین مقام ہے اس کا اظہار سب سے کہا کر دیا جائے کیونکہ اس عظمت کو پہچانے بغیر نہ تو کوئی معاشرہ ہدایت پا سکتا ہے اور نہ ہی آج کے زمانے کی جدید ذہمن والی عورت' 'مکمل عورت' ' بن عتی ہے اور اس تحریر کوسب سے اوّل لانے کا مقصد بھی بہی ہے کہ نگ نو یکی دلہن' شادی کے ابتدائی دنوں کے سکون (انجوائے منٹ)' ہی میں منہک ہوکرا ہے اس اصل مقصد سے انحراف نہ کر بیٹھے اور مجھے یہ احساس منہک ہوکرا ہے اس اصل مقصد سے انحراف نہ کر بیٹھے اور مجھے یہ احساس مجھی ہے کہ نو کتاب کہ استحداصلاح معاشرہ ہے نہ کہ لفاظی۔

> مال بنتے ہی عورت تمام رشتوں پہ فوقیت لے جاتی ہے: حکدیث : بی کریم ٹاٹیٹر نے ارشاد فرمایا:

مثالی دُلهن عَرَضِيَة عَرَضِيَة عَرَضِيَة عَرَضِية اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پچھے دن عورت برداشت کر جائے گی پھر جباس کی زبان کھلے گی تو آپ کوسر چھپانے کوجگہ نہیں ملے گی۔

وَلِنْكُونَ مِن الله عَلَيْ كَارْشَاد ب:

﴿ وَمَا أَصْابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَنْ كَثِيرٍ ﴾

السوری ۱۰۰ و دختهیں جومصیبت اور پریشانیاں پہنچتی ہیں' وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت ساتو وہ معاف کر دیتا ہے''۔

اس لئے میں آپ عورتوں کوآپ کی جانب منسوب بے شار کوتا ہیوں اور خامیوں سے بری الذمہ سمجھتا ہوں اور اس میں اپنا ہی قصور سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہی آپ کو سمجھ مقام نہ دیا۔ ویسے بقول شاعر

بزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا ﷺ گرید مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں! قصور زن کا نہیں ہے کچھاس خرابی میں ﷺ گواہ اس کی شرافت پہیں مدو پرویں! فساد کا ہے قرقی معاشرت میں ظہور ﷺ کہم دسادہ ہے بچارہ زن شناس نہیں

ا يك نفيحت يا در كضے كى!

میں نے اس کتاب میں مسائل طلاق کی بابت لکھتے وقت اپنے علاقے کی ٹالٹی کونسل سے بچے مشتر کدمسائل کی بابت رجوع کیا تو یقین کیجئے انہوں نے بتایا کہ یہاں اگر سوطلاق یاضلع کے کیس دائر ہوں تو ۹۰ فیصد کے پیچھے حضرت جی مرداور اس کے گھر دالوں کوفظ مورت کی زبان سے شکایت ہوتی ہے۔

سومیری آپ ہے ایک ہی درخواست ہے کداگر آپ اپنی زبانوں کو قابو میں کر لیس تو یقین سیجھے کہ آپ' دلبنوں'' کے بے شارمسائل حل ہوجا کمیں گے۔ان شاءاللہ آبُوكَ وَ فِي رِوَايَةٍ قَالَ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أُمَّكَ ثُمَّ أَمِّكَ ثُمَّ آبَاكَ ثُمَّ آدُنَاكَ ثُمَّ آدُنَاكَ ثُمَّ آدُنَاكَ ثُمَّ آدُنَاكَ ﴿))

[مسلم؛ كتاب البر والصلة؛ باب بر الوالدين وايهما احق به: ٢ / ٣١٢] " سیّدنا ابو ہریرہ افتاتا ہے مروی ہے کدایک آ دی نے نبی کریم مثلیا ہے یو چھا کہ (رشتہ داروں میں) میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی کر بم مُنافِقِم نے جوا باارشا دفر مایا : تمہاری والدہ تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اُس نے پھر دریافت کیا ' پھر؟ آ پ مَنْ الله من فرمایا: تمهاری والده - أس في (سه باره) وريافت كيا چر؟ آ پ النافی نے ارشاد فر مایا: تمہارا والداور ایک روایت میں ہے کہ آپ مَنْ ﷺ مِن بارتو ارشا دفر مایا که تمهارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ ا تحقاق تبهاری ماں کو حاصل ہے پھر باپ کا ذکر کیا۔ پھر ( سوال کے جواب میں ) فرمایا: باپ کے رشتہ داروں میں جو سب سے زیادہ قریبی ہو۔ اُس کے ساتھ حسن سلوک کرواور اس قریب تر رشتہ داروں میں جوسب سے زیادہ قریب ترین ہو'اس کے ساتھ حسن سلوک کرواور اس قریب تر رشتہ والے کے بعد جو رشتہ میں ب سے زیادہ قریب ہو اُس کے ساتھ دھن ساوك كرو- (سيحملم)

اورای کے بعدورج ذیل صدیث لائے:

((عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ أَنَّه ٰ قَالَ كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِى صَوْمَعَةٍ

فَجَآءَ تُ أُمُّهُ قَالَ حُمَيْدُ فَوَصَفَ لَنَا أَبُوْ رَافِعٍ صِفَةَ أَبِىٰ
هُرَيْرَةَ لِصِفَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّهُ
حِيْنَ دَعْتُهُ كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَها فَوْقَ حَاجِبِها ثُمَّ رَفَعَتْ

#### مثالی دُلهن عِمْ الله عِمْ الله عِمْ الله عِمْ الله عِمْ الله الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ

((عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ جَآءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آحَقُ النَّاسِ بِحُسُنِ صَحَابَتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آحَقُ النَّاسِ بِحُسُنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ الْبُوكَ وَ فِي حَدِيْثِ قُتَيْبَةً مَنْ آحَقُ بَحُسُنِ صَحَابَتِي وَلَمُ يَذْكُرِ النَّاسَ ،))

[مسلم کتاب المهر والصلة باب بر الوالدین وایهما احق به: ۳۹/۱]

"سیّدنا ابو بریره رضی الله تعالی عنه بروایت به ایک فحض آیا رسول الله می الله تعالی عنه برسلوک کرنے کے لیے؟ آپ مُولی الله سب لوگوں بین کس کا زیادہ حق بہرکون؟ فرمایا تیری ماں کا۔وہ بولا پھرکون؟ فرمایا تیری ماں کا وہ بولا پھرکون؟ فرمایا تیری ماں کا وہ بولا پھرکون؟ فرمایا تیری ماں کا وہ بولا پھرکون ورمایا تیری ماں کا وہ بولا پھر کون فرمایا تیری ماں کا وہ بولا پھر کون فرمایا تیری ماں کا وہ بولا پھر کون فرمایا تیری ماں کا وہ بولا پھر مین فرمایا تیری ماں کا وہ بولا پھر مین کون فرمایا تیری ماں کا ہو کہ ماں کون فرمایا تیری باپ کا۔ (آپ مین تیک مین کو جننا پھر وودھ پانا پھر پالنا بھر بالنا جمل کو مین فرمایا ہے کہ ماں بیات کو مین فرمایا کیا ہے علاء نے کہ ماں مقدم ہے باپ پر تیک سلوک کرنے میں اور بعضوں نے دونوں کو برابر کہا مقدم ہے باپ پر تیک سلوک کرنے میں اور بعضوں نے دونوں کو برابر کہا ہا ورصواب ماں کی تقدیم ہے۔)

ندکورہ حدیث تو کسی تشریح کی بختاج ہی نہیں نبی کریم مُلَّاثِیْمُ اِنے واضح اور سہل انداز سے سمجھا دیا کہ مال سے سلوک کرنا اولا د کی زندگی میں کس حد تک کس در ہے تک اور کس انتہا تک فاکق وستحس عمل قرار دیا گیا ہے۔

((وَ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ آحَقُ بِحُسْنِ صَحَابَتِيُ؟ قَالَ أُمُّكَ ۚ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ ۚ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ ۚ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَا

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے بيان كيا كداس كى ماں نے اپنا ہاتھ ابرو یر رکھا اور سر اٹھایا جریج کو یکارنے کوتو ہولی اے جریج میں تیری مال ہول مجھ ہے بات کر ۔ جرتج اس وقت نماز میں تھاوہ بولا (اینے ول میں) یا اللہ! میری ماں یکارتی ہے اور میں نماز میں ہوں پھروہ اپنی نماز میں رہا۔ اس کی ماں لوٹ گئی دوسرے دن چرآئی اور بولی اے جریج ! میں تیری ماں ہوں مجھ سے بات کر۔ وہ کہنے لگا اے رب میرے میری مال یکارتی ہے اور میں نماز میں ہوں۔ آخر وہ نماز پڑھے گئے۔وہ بولی یا اللہ پیجر ج کے ہواور میرابیا ہے میں نے اس سے بات کی لیکن اس نے بات کرنے سے انکار کیا۔ یااللہ مت مار نااس کو جب تک بد کارعورتوں کو نہ دیکھ لے۔ آپ مُلَاثِیْنِا نے فرمایا کہ اگر وہ دعا کرتی جرتے کئی فتند میں پڑے البتہ پڑجا تا (پراس نے صرف ای قدر دعا کی کہ بدکارعورتوں کودیجھے ) ایک چروا ہاتھا بھیٹروں كا جوجر يج كے عبادت خاند كے ياس تفہرا كرتا تو كاؤں سے ايك عورت با برنگلی۔ وہ چروا ہا اس پر چڑھ میٹھا اس کو پیٹ رہ گیا۔ ایک ٹر کا جنا۔ لوگوں نے اس سے یو چھا پیلڑ کا کہاں ہے لائی۔ وہ یولی اس عبادت خانہ میں جو رہتا ہے اس کا اثر کا ہے۔ یہ س کر (بستی کے لوگ) اپنی کدالیں اور میاوڑ نے لے کرآئے اور جریج کوآواز دی۔ وہ نماز میں تھااس نے بات نہ کی۔لوگ اس کا عبادت خاند گرائے گلے جب اس نے بیرد یکھا تو اترا۔ لوگوں نے اس سے کہااس عورت سے یو چھ کیا کہتی ہے۔ جریج ہسااوراس نے لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بولا میرا باپ بھیروں کا چرواہا ہے جب اوگوں نے بچہ سے بیہ بات ٹی تو کہنے لگے جتنا عبادت خاند ہم نے تیراگرایا ہے وہ سونے اور جاندی سے بنادیتے ہیں۔

جریج نے کہانییں مٹی ہی ہے درست کر دوجیسا پہلے تھا پھر چڑھ گیااس کے

منالی دُلهن المحلالة المحلالة

رَأْسَهَآ اِلَيْهِ تَدْعُوْهُ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ اَنَا أُمُّكَ كَلِّمَنِيُ فَصَادَفَتُهُ يُصَلِّى فَقَالَ اللَّهُمَّ أُمِّى وَ صَلَاتِى قَالَ فَاخْتَارَ صَلُوتَه ا فَرَجَعَتُ ثُمَّ عَادَتُ فِي الثَّائِيَّةِ فَقَالَتُ يَا جُرَيْجُ آنًا أُمُّكَ فَكَلِّمْنِي قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَ صَلْوتِي فَاخْتَارَ صَلْوتَهُ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَٰذَا جُرَيْجٌ وَّ هُوَ ابْنِي وَ إِنِّي كَلَّمُتُه ۚ فَٱبْي أَنْ يُّكَلِّمَنِيَ اللَّهُمَّ فَلاَ تُمِتُهُ حَتَّى تُرِيَهُ الْمُؤمِسَاتِ قَالَ وَ لَقَ دَعَتُ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ قَالَ وَ كَانَ رَاعِي ضَان يَّاويُ إِلَى دَيْرِهِ قَالَ فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ فَوَقَعُ عَلَيْهَا الرَّاعِيُ فَحَمَلَتُ فَوَلَدَتُ غُلَامًا فَقِيْلَ لَهَا مَا هَذَا قَالَتُ مِنُ صَاْحِب هٰذًا الدَّيُر قَالَ فَجَآؤًا بِفُؤْسِهِمْ وَ مَسَاحِيْهِمُ فَتَادَوُهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّى فَلَمْ يُكَلِّمُهُمْ قَالَ فَاحَذُوا يَهُدِمُونَ دَيْرَه ' فَلَمَّا رَاى ذَلِكَ نَزَلَ اِلْيَهِمْ فَقَالُوا لَه ' سَلُ هُذِهٖ قَالَ فَتَيَسُّمَ ثُمُّ مَسَعَ رَأْسَ الصَّبِيِّ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ فَقَالَ أَبِي رَاعِي الضَّانِ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَٰلِكَ مِنْهُ قَالُوا نَبُنِي مَا هَدَمُنَا مِنْ دَيُرِكَ بِالذِّهَبِ وَ الْقِضَّةِ قَالَ لَا وَ لَٰكِنُ أَعِينُدُوهُ تُرَابًا كَمَا كَانَ ثُمَّ عَلَاهُ.))

''سیّدنا ابو ہریرہ رضی اللّد تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ جرتے (ایک عابد تھا بنی اسرائیل میں ) عبادت کر رہا تھا عبادت خانہ میں۔اتنے میں اس کی ا ماں آئی۔ حمید نے کہا ابورافع نے بیان کیا ابو ہریرہؓ نے جیسے بیان کیا جیسے منالى ذلهن 那個學學那個學學那個學學

'' حضرت عبدالله بن عمر بین است مروی ہے کہ نبی کریم تالیقی نے ارشاد فر مایا: الله عز وجل کی رضامندی والدین کی رضامندی میں (پوشیدہ) ہے اوراللہ عز وجل کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔'' سنن ابن ماجہ میں والدہ کو جنت ما جہنم کا در واز ہ قر اروینا کھے

(( عُنْ أَبِي أُمَامَةً رَضِيَ اللَّهَ تَعَالَٰي عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَبُعُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَٰي وَلَدِهِمَا؟ قَالَ : هُمَا جَنَّتُكَ وَ نَارُكَ .))

[ مدنن ابن هاجه کتاب الأدب "بنائی بِرَ الْوَالِدَ بَنِنَ حَدِیمَ الْوَالِدَ بَنِنَ حَدِیمَ الْوَالِدَ بَنِنَ ح د حضرت الوامامہ جُن اللہ عمروی ہے کہ ایک شخص نے نمی کریم من اللہ اللہ اللہ اور اللہ بن کا اُن کی اولا دیر کیا حق ہے؟ آپ آللہ اللہ اللہ اللہ اور دونوں یا تو تیری جنت ہیں یا جہنم (لیعنی یہ تیری خدمت پر ارشاوفر مایا: وہ دونوں یا تو تیری جنت ہیں یا جہنم (لیعنی یہ تیری خدمت پر موقوف ہے کہ اُن کی خدمت کر کے جنت کا حقد ارقر ارپاتا ہے یا نااہلی کا موقوف ہے کہ اُن کی خدمت کر کے جنت کا حقد ارقر ارپاتا ہے یا نااہلی کا شوت و سے کرجہنم کا سز اوار )۔"

اس کے علاوہ بھی بے شاراحادیث ہیں جن کی تعداد بلامبالغہ ۱۰۰ ہے زائد ہے جن میں ماں کی عظمت کا اظہار کرنامقصود ہے لیکن چونکہ جمارامقصود فقط ایک آیت قرآ جن میں ماں کی عظمت کا اظہار کرنامقصود ہے لیکن چونکہ جماری پراکتفا کر رہے ہیں۔
نی یا حدیث مبار کد ہے بھی حاصل ہوجاتا ہے اس لئے ہم اسی پراکتفا کر رہے ہیں۔
وگر نہ تو احادیث کی کتب (جو کہ اب اُردو تراجم کے ساتھ بھی موجود ہیں) اگر عام وگر نہ تو احادیث کی کتب (جو کہ اب اُردو تراجم کے ساتھ بھی موجود ہیں) اگر عام قاری بھی اُن کی فہرست ہی پرنظر ڈالے تو اُسے بے شاراحادیث ان موضوعات پرل جا کھی گیں۔

مثالی دُلهن عِرْضِيَةِ عِرْضِيَةِ عَرْضِيَةِ عَرْضِيَةً وَمُنْفِيةً عَرْضِيَةً

ایک اور حدیث میں اس ہے بھی طویل واقعہ نقل کیا گیا ہے لیکن ہم نے فقط اس پراکتھا کیا ہے اور ذراغور سیجئے کہ ایک اللہ والے سے اتن کی کوتا ہی یا کہئے کہ ستی ہے کیا مصیبت آن پڑی تو ہمارے تو حال احوال کا کیا ہی کہنا۔

### فر ما نبردار بيثيو!

یہ ہے وہ عہدہ ' پوزیشن بلکہ اعزاز جو ماں بننے کے بعد اللہ عز وجل کے ہاں سے
آپ کا مقرر کر دیا گیا اور میں چر دوبارہ تحریر کئے دیتا ہوں کہ سب سے اوّل اس
موضوع کولانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ' نئی نو بلی وُلہٰن ' کے وِل میں یہ بات رائخ کر
دی جائے کہ شادی کوئی معاشی یا معاشرتی مجبوری کا نام نہیں یا والدکی ' قید' کے فکل کر
" شوہر" اور ' بیٹوں" کی قید میں جانے کا نام نہیں۔

جی ہاں بھی یا تنیں آج کل کی روشن خیال عور تنیں کرتی ہیں (اورا پنے تو چار چار بچ ہیں اوران کا ہر تھم سرآ تھھوں پرلیکن دوسروں کی بیٹیوں کوخراب کرنے کی خاطر آزاد کی نسواں کی علمبروار) یا در کھئے ہیتو ایک نئی نسل کو پروان پڑھانے کاعظیم کام ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے کندھوں پرڈال دی ہے۔ اوراس کا آجر کیا ہے آگئی حدیث میں ملاحظہ سیجھے:

## الله کی رضامال کی رضامیں پوشیدہ ہے:

(( وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى الله ' تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَعلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رِضَى اللّٰهِ فِى رَضَى اللّٰهِ فِى رِضَى اللّٰهِ فِى رِضَى اللّٰهِ فِى رِضَى الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ اللهِ فِى سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ .))

[مشكوة ' باب البر والصلة ' ص: ٤١٩]

مثالى دُلهن بالمهالة بالمهالة بالمهالة بالمهالة المسالمة

# حديثول كالمضمون

'' حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی ہیں یہ بہتی زیور میں مال کی عظمت کا اظہارا حادیث نبویہ سے یوں بیان فرماتے ہیں کہ'':

نبي كريم التي ارشاد فرمايا اليي عورت پرالله تعالى كى رحت نازل ہوكه رات کواٹھ کر تبجد پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے کہ وہ بھی نماز پڑھے اور فر مایارسول اللہ دنوں میں مرجائے اس کوشہید کا درجہ ملتا ہے۔اور فر مایا رسول الله من فی اے جس عورت کے تین بچے مرجا ئیں اور وہ ثواب مجھ کرصبر کرے تو بہشت میں داخل ہوگی۔ایک عورت بولی یا رسول الله طالقین اورجس کے دوہی بچے مرے ہوں۔ آپ سالین اللہ نے فر مایا۔ کہ دو کا بھی یمی ثواب ہے ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک بچے کے مرنے کو بو چھا آپ شکھ نے اس میں بھی بڑا تو اب بتلایا اور فر مایار سول اللہ شکھ کا اے جو کے حمل گر جائے وہ بھی اپنی ماں کو تھسیٹ کر بہشت میں لے جائے گا۔ جبکہ ثواب سمجھ كرصبركر اورفر مايارسول الله مؤلقية لمن كدسب سے اجھا خزاند نيك بخت عورت م کہ خاونداس کے دیکھنے ہے خوش ہوجائے اور جب خاوند کوئی کام اس کو بتلائے تو حکم بجالائے اور جب خاوندگھر پر نہ ہوتو عزت آ بروتھا مے بیٹھی رہے۔اور فر مایارسول اللہ منافیظ نے عرب کی عورتوں میں قریش کی نیک عورتیں وو باتوں میں سب سے انجھی ہوتی ہیں۔ ایک تو بچے پرخوب شفقت کرتی ہیں' دوسرے خاوند کے مال کی حفاظت كرتى بين - فائده: معلوم جوا كه عورت مين مينصلتين جوني حابئين آج كل عورتين خاوند کا مال بڑی بے دردی ہے اڑاتی ہیں اور اولا دیر جیسے کھانے پینے کی شفقت ہوتی



#### مال جنت كا دروازه 🌣

'' حضرت ابوالدرداء ﷺ سے روایت ہے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فریاتے شخص والد (باپ یا مال) جنت کے درواز ول کا درمیانی درواز ہ ہے اب مختبے اختیار ہے چاہے اس درواز ہے کوضائع کردے چاہے اس کی حفاظت کر''۔

منن ابن ماجه كتاب الادب ، باب بر الوالدين ع: ٣٦٦٣]

منالى ذلين بالمولية بالمولية بالمولية بالمولية المراكب

نے اپنے بچوں کی خدمت اور پرورش میں لگ کر اپنا رنگ میلا کر دیا یہاں تک کہ وہ بچ یا تو بڑے ہوکرا لگ رہنے گئے یا مرمرا گئے تو ایس عورت بہشت میں مجھ ہے ایس نز دیک ہوگی جیسی شہاوت کی انگلی اور بچ کی انگلی ۔

فقوائد ن اس کا بید مطلب نہیں ہوا کہ بیوہ کا بیشا رہنا زیادہ تواب ہے بلکہ سے
مطلب ہے کہ جو بیوہ یہ سمجھے کہ نکاح سے میرے بچے ویران ہوجا کیں گے اوراس
عورت کو بناؤ سنگاراورنفس کی خواہش سے پچیہ مطلب نہ ہوتو اس کا بید درجہ ہے اوررسول
اللہ سنگائی آغ ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ سنگائی آغ فلائی عورت کشرت سے نفل
نمازیں اور روزے اور خیر خیرات کرتی ہے لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف بھی
پہنچاتی ہے آ پ سنگائی آغ نے فرمایا وہ دوز نے میں جائے گی پھراس شخص نے عرض کیا کہ
فلائی عورت نفل نمازیں اور روزے اور خیر خیرات پچھزیا وہ نہیں کرتی یونمی پچھ پنیر کے
فلائی عورت نفل نمازیں اور روزے اور خیر خیرات پچھزیا وہ نہیں کرتی یونمی پچھ پنیر کے
فلائی دے دلادی ہی ہے لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی آ پ سنگائی آغ کے
فرمایا وہ بہشت میں جائے گی۔

اور رہول الند شکی تی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اس کے ساتھ دو بچے سے ایک کو دو ہے کے ساتھ دو بچے سے ایک کو د میں لے رکھا تھا دوسرے کی انگلی کچڑے ہوئے تھی۔ آپ نے د کھے کر ارشاد فرمایا کہ بیر عورتیں اول پیٹ میں بچے کورکھتی ہیں گھرجنتی ہیں پھران کے ساتھ کس طرح محبت اور مہر بانی کرتی ہیں اگران کا برتاؤ خاوندوں سے برانہ ہوا کرتا توان میں جو نماز کی یا بند ہوتی بس بہشت ہی ہیں چلی جایا کرتی ۔

يادد بإنى ☆

والدين كي فرما نبر دار بچيو!

خدارا!ان مطور کوبار بار پڑھتے اور یقین جانے اگر آپ نے شادی کے ابتدائی

منالی دُلهن عِرَقِينَةِ عِرْقِينَةِ عِرْقِينَةِ عِرْقِينَةِ عِرْقِينَةِ عِرْقِينَةِ عِرْقِينَةِ حَرِيبَا

ہاں سے زیادہ اس کی عادتیں سنوار نے کی ہونی چاہیے نہیں تو ادھوری شفقت ہوگی اور فر مایار سول اللہ خلافی آئے نے کواری لڑکیوں سے نکاح کرد کیونکہ ان کی بول چال خاد ند کے ساتھ زم ہوتی ہے بیچنی شرم وحیا کی دجہ سے بدلحاظ اور منہ پھٹ نہیں ہوتیں اور ان کو تھوڑ اخرج دے دو تو خوش ہو جاتی ہیں۔

فوَامند 💮 معلوم ہوا کہ عورتوں میں شرم ولحاظ اور قناعت اچھی خصلت ہے اور اس كا يه مطلب نبيس كه زوه ف فكاح تدكرو بلكه كنواري كى ايك تعريف ب اور بعضى حدیثوں میں ہمارے معزت کا تا ہے بیوہ عورت سے نکاح کرنے پرایک سحانی کو دعا دی ہے اور فرمایا رسول الله من الله الله عام عورت جب یا کچ وقت کی نماز پر محتی رہے اور رمضان کے روزے رکھ لیا کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت رکھے اور اپنے خاوند کی تا بعداری کرے توالی عورت بہشت میں جس در دازے سے جا ہے داخل ہو جائے۔ فائدہ: مطلب بیہ ہے کہ دین کی ضروری باتوں کی یابندی رکھے تو اور بردی بردی محنت کی عبادتیں کرنے کی اس کوضر ورت نہیں جو درجیان محنت کی عبادتوں ہے ملتا ہے وہ عورت کوخاوند کی تا بعداری اوراولا د کی خدمت گزاری اور گھر کے بندوبست میں مل جاتا ہے اور قرمایا پرسول الله منافق فیل جرعورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو وہ عورت بہشت میں جائے گی اور قرمایا رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ کو جار چیزیں نصیب ہو تمٹیں اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی ایک تو دل ایبا کہ نعت کاشکرادا کرتا ہودومری زبان ایس جس سے خدا کا نام لے تیسرے بدن ایبا کہ بلا ومصیبت پرصبر کڑے چوتھے کی لی الیک کہ اپنی آ بروادر خاوند کے مال میں دغا و

فوَاهند ﴿ لِعِنْ مَهُ آبِرُو كُوو ، مَه مال بِمرضى خاوند كِخرج كر ، اورفر مايا رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْ إِلَى جوعورت بيوه بهوجائ اورخانداني بهي ب مالدار بهي بيكن اس



# قبل از اسلام عورت كوحقير سمجها جانا

انسان کی معاشرت پسندی نے انسانی اجتماعیت کوجنم دیااور یہ چھوٹی ہی خاندانی شظیم بڑھ کرا چھے معاشر سے تشکیل دینے میں کا میاب ہوئی۔ انسان کی طویل اجماعی زندگی میں بے شاراجتماعی نظام معرض وجود میں آئے اور لا تعداد تو میں آباد ہو ئیں لیکن تمام اقوام ونظامہائے معاشرت کے تقوش محفوظ نہیں رہے۔

﴿وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِنُنُوْبٍ عِبَادِةٍ خَبِيْرًا بَصِيْرًا﴾ (بنى اسرائيل)

''اورنو کے بعد ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گنا ہوں پر خبیر وبصیر ہونے کے لئے کافی ہے''۔

انسان کی تہذیبی واستان اور تدنی سفر میں جن اقوام کوسر بلندی حاصل رہی ہے ان میں مصری میونانی 'ہندی' روی اور ایرانی نمایاں ہیں' ان اقوام نے اپنے اجماعی نظام قائم کئے۔ معاشرت کا طالب علم بیر محسوس کرتا ہے کہ بیر معاشرے بڑے مہذب و متعدن تھے گوان کے اصول اپنے تھے اور ان اصولوں کے بیتیج میں یا اس سے انحراف متعدن تھے گوان کے اصول اپنے تھے اور ان اصولوں کے بیتیج میں یا اس سے انحراف کے سبب بیر معاشر سے زوال کا شکار ہوئے' ان معاشرتی نظاموں میں عدل و انصاف 'فنافتی و تدنی شعورا و رعلمی و عقلی جدوجہد کے نشا تا سے نظر آتے ہیں' ہمارے پیش نظر اس وقت ان معاشروں کی تصویر کشی نہیں ہے ہم صرف بید و کھانا جا ہے ہیں کہ تاریخ کے وقت ان معاشروں میں انسان نے کہتے کیے معاشر ہے تھکیل کئے ہیں۔

اسلام کے آنے تک دینی ولادینی دونوں اعتبارات سے انسانی اجتماعیت نے بہت کچھ سیکھااور بہت کچھ کھویا تھا۔ آدم سے لے کرمسی تک اخبیات کا سلسلہ بھی جاری رہا تھا۔ طالبس سے لے کر ارسطو تک فلاسفداور اشوک سے لے کر نوشیروان تک

مثالی ذاہون کے مراسم میں مثالی ذاہوں کے مراسم میں سالوں میں محض نی مون اور سالوں میں محض نی مون اور کری چھوٹی عر (خواہ تمیں سال ہی ہوچی ہو) یا کوئی اور بہاتا بنا کر ماں بغے سے پہلوتھی کی تو یقین جانے آگے چل کر آپ کے پاس پچھتا نے کے سواکوئی چارہ کارند بچ گالیکن کے سواکوئی چارہ کارند بچ گالیکن اب کے سواکوئی چارہ کارند بچ گالیکن

مثالی دُلهن گلیسی و می می از می این می مثالی در می می مثالی در و می می می مثالی در و می می می می می می می می م میں پچھ کچھ اثر ات تھے مگروہ بھی نا قابل اختبار 'جزیرہ کی معاشرت کے دو تھے تھے: ویباتی (بدوی) اور شہری (حضری)

دیباتی (بدوی) صحرا اور پہاڑی علاقوں میں بدوی قبائل آباد سے جن کا اپنا افکام تھا' ہر قبیلدا کیہ مستقل وحدت تھا اور اپنے اندرونی محاملات کا فیصلہ خود کرتا تھا' دوسرے قبائل سے محاملات میں قوت وغیرت اور شجاعت وحمیت کو بنیادی حیثیت ماصل تھی' اکثر اوقات اپنے قبیلے کے لئے ناجائز امور اور ظلم میں تحاون پر تیار رہتے ہے ۔ مکانوں کے لئے خیمے ساز وسامان میں تیر تکوار' اونٹ' بھیٹر اور بکری کے سوا کچھ نہ تھا۔ ان کی اجتماعیت کی صورت صرف قبیلہ یا اس کے حلیف تھی' اکثر اوقات قبائل میں باہمی جنگ رہتی اور وہ کئی گئی سالوں تک جاری رہتی تھی' ان کے اپنے اصول و قوانین اور اپنے بی طریق ہائے وجنگ تھے۔

شہری (حصری): اس وسیقے علاقے میں دو حیار شہر تنے مثلاً کمڈیٹر ب طائف وغیرہ۔ بیشہر شجارتی مرکز تنے مختلف علاقوں کا مال یہاں آتا اور یہاں سے دوسرے علاقوں میں جاتا تھا۔ ان شہروں میں اجتماعیت کی وہ صورتیں موجود تھیں جوشہری معاشروں میں ہوتی ہیں' لیکن بایں ہمہاس پرخصوصی رنگ غالب تھا۔ بدویا نداخلاق کی جھلکیاں یہاں بھی پائی جاتی تھیں۔

اس سے بیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں کا کوئی مشترک معاشرتی لظم نہیں تھا بلکہ وہ مختلف اجزاء تھے جو مختلف صورتوں میں اجتماع پذیریتھے۔ زندگی سادہ اور مقاصد حیات محدود تھے اس لئے اس مختصر اجتماعی زندگی میں جیجیدگ نہیں تھی۔

### عرب معاشرے کی خصوصیات:

اب ہم عرب معاشرے کی بعض اہم خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں: ① خاندان کے بڑے آ دمی کو بنیادی اہمیت حاصل تھی اور وہ اپنے فیصلوں کے نفاذ ہیں منالى دُلهن عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ

بادشاہوں نے بھی انسانی معاشرت میں اپنا اہم کردارادا کیا تھا اور معاشرے اجہا گی احساس کے امین تھے۔ اسلام جس وقت رہنمائی کا وعویٰ لے کر آیا اس وقت کی معاشرے مظلم تھے اور اپنی تاریخ کا عظیم سر مابیدر کھتے تھے گوید معاشرے اپنا اجہا گی اثر کھو چکے تھے اور ان کے جمعہ اجہا گی کو گھن لگ چکا تھا 'قر آن کے بلیغ ارشاد کے مطابق:

﴿ طُهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ ﴾

(الروم)

'''۔ ہم و بر میں فسادرونما ہے(اس کا سبب) لوگوں کے اعمال ہیں''۔ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ انسانیت میں ہمیشہ انفرادی واجتماعی فلاح کا کام ہوتار ہاہے اور اسلام کے اعلان کے وقت بھی کہیں کہیں خیر کی کرنیں موجود تھیں۔ لیکن اجتماعی خیر کا تناسب کم تھانیز وہ اصول جس پر ایک اچھی اجتماعیت استوار ہو عمق تھی' عملاً موجود نہ تھی نتیجہ یہ تھا کہ اجتماعیت اختشار کا شکارتھی۔

اسلام نے جس سرزمین سے اولین اعلان کیا وہ سرزمین عرب ہے۔ عربوں میں جسی احساس جمعیت تھا اور ان کے شہری اور بدوی معاشر ہے بھی موجود تھے لیکن معیاری نہ تھے۔ اسلام کوعربوں کے بعد جن معاشروں کا سامنا کرنا پڑ اوہ روی وایرانی معاشرے تھے ہم اختصار سے ان تین معاشروں کا تعارف کرانا جا ہے ہیں تا کہ اسلام کے معاشر تی نظم کا اعتدال اور دری واضح ہو تھے۔

عرب فيل أزاسلام:

جزیرۂ عرب ایک وسیع خطہ ہے جس میں صحرا' پہاڑ سنگلاخ جصے شامل ہیں۔ زراعت قلیل تھی کیونکہ پانی کی قلت تھی' اس کے اطراف میں روی اور ایرانی سلطنتیں تھیں لیکن جزیرۂ عرب نے ان سلطنوں کے اثرات قبول نہیں کئے تھے' سرحدی علاقوں

#### رومی معاشرت:

عرب کے ساتھ سلطنت روما ملحق بھی بیہ سلطنت عروج و زوال کی عبرت ناک مثال ہے ، رومی معاشرہ متمدن اور مبذب معاشرہ شار ہوتا ہے اس نے انسانی اجتماعیت کے پہلوؤں میں مغید اضافے کئے تھے ، رومی اجتماعیت کی پشت پرایک زبردست حکومت اور مضبوط سیاسی نظام تھا۔ اس معاشرے نے اس وقت قائدانہ فریضہ سرانجام دیا لیکن طلوع اسلام کے وقت میہ معاشر و تکلت وریخت کا شکارتھا اس معاشرے میں بھی خاندانی نظام درہم برہم ہوگیا تھا۔ تاریخ زوال روما کے مصنف کے بقول رومی تہذیب کے زوال کا باعث خاندانی نظم کا اختشار ہے۔ اس معاشرے کی بقول رومی تبذیب کے زوال کا باعث خاندانی نظم کا اختشار ہے۔ اس معاشرے کی اہم خصوصیات کو جم یوں بیان کر سکتے ہیں:

#### حصوصیات:

- جسنگین کے عہد میں رومی قانون نے منظم صورت اختیار کی لیکن اس قانون نے بھی۔
   اشراف کے حقوق کا تحفظ کیااور کمزوروں کی تمایت میں بیناقص رہا۔
- فیرردی اقوام کے لئے روی معاشرت میں کوئی عزت کی جگہ نہ تھی غیر روی ماتحت علاقوں کی دولت تو سٹ کرردی معاشرہ میں پہنچ جاتی گر غیر روی لوگ ذات وحقارت سے نوازے جاتے ' یہود یوں' مسیحیوں اور دیگر غیر روی اقوام کے ساتھ یہی سلوک ہوتا البتدان میں سے چندا فراد کو سہوتیں دے کر آئییں ان پر مسلط کر دیا جاتا۔

منالی دُلهن المحلالة المحلالة المحلالة المحلالة المحلالة المحلالة المحلكة المح

- ﴿ خاندان کی بنیادا کشر اوقات شادی بیاہ ہی ہوتی لیکن نب کے لئے صرف نکاح ہی شرطنیں تھا سفاح ہے نب ثابت ہوجا تا اس لئے نکاح اور سفاح کی اولا دہیں بعض اوقات کینہ ومنافرت کی صورتیں پیدا ہوتی تھیں منہ بولی اولا د کو بھی حقیقی اولا دے مراشاد کیا جاتا تھا۔
- نکاح کی کوئی حدیثی کوئی آ دمی جنتی عورتوں سے چاہتا شادی کر لیتا ' بعض لوگ ایسے ہیں تھے جن کے پاس دس سے زائد ہویاں تھیں ' ہوی کو خاندان میں کوئی مقام حاصل ندھا ' حق کے باپ کی موت پر بیٹے باپ کی ہویوں کے دارث بنتے تھے۔
- عرب معاشرے میں عورت کو معزز مقام حاصل ندتھا۔ حتی کہ بعض قبائل تو اپنی بیٹیوں کو
   زندہ درگور کر دیتے تھے۔ صرف چند بڑے خاندانوں میں بعض عورتوں کو اچھا مرتبہ
   حاصل تھا جیسے خد بجہ بنت خویلے چاہندز وجہ ابوسفیان وغیرہ۔
- اخلاقی اختبارے ان میں شجاعت وجمیت کے ساتھ ظلم اور سنگدلی کے رجمانات عام عضائل لئے وہ اجتماعیت کے لئے بعض اوقات مضر ثابت ہوتے تھے۔ لڑائی اور لوٹ مارکی وجہ سے وہ اجتماعی احساس کی باریکیوں سے محروم تھے۔ حتی کہ رشتہ واروں کے ساتھ بھی عمرہ سلوک نہیں کرتے تھے اس لئے قرآن وسنت نے صلہ رحی پر خاص توجہ دی۔
- المامی کا رواج عام تھا۔ رنگ ونسل اور زبان کی بنیاد اور افتخار عرب معاشرے کی خصوصیت تھی۔ کمزورلوگوں اور فلاموں کے ساتھ حیوانی سلوک کیا جاتا تھا اور انہیں وہ حقوق حاصل نہ تھے جوایک آزاد انسان کو طفے چاہئیں۔
- عرب معاشرت دراصل اجتماعیت کی ان ابتدائی منزلوں میں بھتی جن ہے آ گے تر تی توممکن بھی لیکن اس حالت میں اس سے کسی مفید معاشر تی نتیج کی تو قع نہ بھی۔

مثالی دُلهن المحلالة المحلالة

- روی معاشرت آزاداورغلام کی تقسیم کاشکارتھی۔ جرائم اور سزاؤں میں اس تفریق کا خاص لحاظ تھا آزاد کے جرم کی سزائم اورغلام کی زیادہ تھی ای طرح اشراف اور عایا کا معاملہ تھا۔
- کومت اور قانون پرصرف چندافراد کا قبضہ تھا' باتی لوگ ان کے رحم وکرم پر ہوتے۔ روی لشکر کی فتو حات مال غنیمت پر منتج ہوتیں اور وہ مال صرف چندا فراد کی فلاح کے لئے استعمال ہوتا۔ دراصل بیرقانون میر حکومت ٔ بیرنظام اور بیراجتماعیت صرف اشراف کے لئے تھے عوام کے لئے نہیں۔ جہاں تک دینی اورا خلاقی قدروں کا تعلق ہے تواس اعتبار بروى معاشره بميشه انتشار كاشكار ربابيناني فلسفهٔ مشر كانه نظريات كاحامل تها میبودی اورسیحی افکارنے اس معاشرے کے استحکام کواور بھی شدید نقصان پنجایا۔کوئی مشترک نظریۂ حیات نہ تھا۔ مادی منفعتوں نے روحانی قدروں کومتزلزل کر دیا تھا اور برسراقتذ ارطبقه كى عياشيوں نے دين پيندوں كے لئے ابتلاء كاسامان فراہم كيا تھا۔ میجی مبلغین کے ساتھ جو کچھ ہوا اور یہود بوں کے ساتھ جوسلوک روا رکھا وہ رومی معاشرے کی تصویر ہے۔ ہم یہ کہدیکتے ہیں کدروی معاشرہ متدن معاشرہ تھا'اس کی تهذیب اس کی اجتماعیت کی بنیاد تھی۔روی معاشرہ اچھے شہروں اچھے اجتماعی شعور اور منظم معاشرتی ہیئت کی تصویر تھا گو بعد میں یہ تصویر شخ ہوگئی۔ ہماری رائے میں چونکہ اس معاشرے کوصالح بنیادیں میسرنہ آسکی تھیں اس لئے وہ نتائج برآ مدنہ ہوئے جو اچھی معاشرت کے لئے لازمی ہیں۔

## ابرانی معاشرہ:

ایرانی معاشرہ طویل اجماعی ورثے کا حامل ہے۔لیکن اس کے ارتقائی منازل کی بحث یہاں مجل ہے اس لئے ہم اس وقت کی کیفیات وخصوصیات ہی پراکتفا کریں

مفالی ذلین عاشرہ بھی روی معاشرے کی طرح افتر ان و تشت کا شکار تھا اور اس بیس بھی تقریباً وہی امراض پائے جاتے ہے جنہوں نے روی معاشرت کے جسد اجتماعیت کو کھالیا تھا۔ طبقاتی تقسیم عروج پڑتھی اوراجتماعی احساس مجروح۔ دراصل سکندر مقدونی کے جائے ہوا کہ فاری معاشرے کی اجتماعیت ختم ہوگئی کیونکہ اس کے جلے کے بعد کم از کم اثر یہ ہوا کہ فاری معاشرے کی اجتماعیت ختم ہوگئی کیونکہ اس نے سلطنت فارس کے مختلف حصوں پر اشراف کو مسلط کر دیا تھا اور یہ سیاسی تفرقہ معاشرتی اختشار کا باعث ہواگو بعد میں سیاسی وصدت کی صورت کہی بن گئی ہولیکن معاشرتی اختشار بدستور قائم رہا۔ معاشرتی استخام زوال پذریہ ہونے کے باعث ایرانی معاشرتی استخام زوال پذریہ ہونے کے باعث ایرانی معاشرتی امترہ بجیب تضاوات کا شکار ہوگیا۔ اس معاشرتی استخام زوال پذریہ ہونے کے باعث ایرانی معاشرہ بجیب تضاوات کا شکار ہوگیا۔ اس معاشرتی مندرجہ ذیل امور قابل ذکر ہیں:

ن روی قانون نے جوطبقاتی تقسیم کی تھی ای طرح کی تقسیم بیبان بھی کارفر ماتھی۔ ن

ارانی معاشرے میں فدہبی ربحانات نے خصوصی کروارادا کیا۔ مختلف فدہبی اثرات کے تحت اجماعیت انتشار کا شکار ہوتی چلی گئی مثلاً '' مانی '' یہ چاہتا تھا کہ انسان کوختم ہونا چاہتے تا کہ جہان اس کے شرے پاک ہوجائے اس نے شادی کو حرام قرار دیا تا کہ انسانیت جلدی ختم ہو۔ اس کی رائے میں انسان ایک لعنت ہے اور اس کی اجما گئی زندگی میں شرومعصیت اور فرتنہ وفساد کے سوااور پر فرنیس ۔ اس کے بعد مزدک آیا اس نے سمجھا کہ شروفساد کا سب مال اور عورت ہے اس کی ملکیت پرلوگ لڑتے ہیں اس کے اس کی ملکیت پرلوگ لڑتے ہیں اس کے اس کی ملکیت پرلوگ لڑتے ہیں اس لاگوں کا کمینہ وفساد کا سب مال اور عورت ہے اس کی ملکیت پرلوگ لڑتے ہیں اس لوگوں کا کمینہ وفساد ختم کر دینی چاہئے اور انہیں مباح قرار دے دیا جائے اس طرح کے اس کی ملکیت اس کی ملکیت فرار دے دیا جائے اس طرح کے گئیں' ہر طرف شہوات و ہوں پرسی کا دور دورہ اور بغض وعزاد میں اضافہ ہوا حتی کہ حزدک کوئل کیا گیا اور ایرانی معاشرت از سرنو مجتمع ہونا شروع ہوئی۔ بیاسلام کے قربی

بادر کھئے!

البية اول كما-

بہم بیشلیم کے لیتے ہیں کہ آپ کو دنیاوی تعلیم میں ملکہ حاصل ہو گیا ہے آپ اچھی اور کیا ہے آپ اچھی اور کیا کہ جاسل ہیں لیکن یقیمن جانئے اکر یا کہ پیوٹر افجیئر یا کوئی سیکرٹری وغیرہ بنتے کے لئے کوشاں ہیں لیکن یقیمن جانئے نہوی تعلیمات ہے ہہرہ رہتے ہوئے آپ جو پھو بھی بن جا کیں ایک اچھی خاتون بنوی تعلیمات ہے ہہرہ رہتے ہوئے آپ جو پھو بھی بن جا کیں ایک اچھی خاتون بنے ہیں بھی کامیا بنیس ہو شکتیں اور اللہ آپ کو دین و دنیا میں سرفراز فرمائے ہیہ جو کامیا بیاں آپ حاصل بھی کریں گی می میشن کامیا بیاں آپ حاصل بھی کریں گی می میشن کامیا بیاں آپ حاصل بھی کریں گی چھوٹی کامیا بیان آپ حاصل بھی کریں گی چھوٹی کی جاند نی پھرون کی اندھیری را ت

مثالی دلین المحلی المحل

- اریانی معاشرت کے دور ثبات وانتشار میں کوئی اجتماعی ادارہ معظیم نہ ہوسکا۔ عورت کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی اولا دکی تربیت اور چھوٹے بڑے کے لحاظ کا احساس ختم ہوگیا' کے دے کے اگر کوئی بات تھی تو افتد ارکی گرفت تھی جو کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی تھی۔
- غلاموں اور کمزوروں کے ساتھ بیبال بھی وہی پچھ ہوتا تھا جو دنیا کے دوسرے معاشروں میں ہوتار ہا۔ انسانیت کی عظمت و برتری کا احساس بیبال بھی مفقو دنظر آتا تھا۔

انسانی اجتماعیت کےعوامل دین اور سیاس ومعاشی احساسات ہیں۔

ان معاشروں میں دین کا پہلوتو بہت کمزور نظر آتا ہے۔ البتہ سیای و معاشی احساس پایا جاتا ہے۔ البتہ سیای و معاشی احساس پایا جاتا ہے۔ بید مغاشر سے انسانی زندگی کی ارتقائی کیفیت کا پہر دیتے ہیں' ان میں سے کوئی معاشرہ بھی ایسانہیں جے اصولی اور عملی اعتبار سے کمل معاشرہ کہا جا سکے' ان معاشروں کی تشکیل میں جن اصولوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہی ناقص اور جن عوامل کی نشان دہی ہوتی ہے وہی کرور ہیں تو معاشر سے کس طرح صحت مند ہوں۔

گردو پیش کے جن معاشر وں کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے ای سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ پوری دنیا کی معاشر تی زندگی کی کیا کیفیت ہوگی۔ انسانی معاشرت اس انتظار بیس تھی کہ کوئی کا مل ترین شخصیت جامع ترین تعلیمات کے ساتھ زندگی کے ڈھا نچے کو استوار کرے۔ خالق کا کنات نے انہی ضروریات کی پخیل کے لئے حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کوقر آن مجید دے کر بھیجا تا کہ مثالی معاشرہ قائم کر کے انسانیت کو ابدی نمونہ عطا کر دیا جائے۔

کی حیثیت پرایک سرسری نظر ڈال لیٹی چاہئے تا کہ بیدواح ہوجائے کہ محلف کمہ بی اور غیر مذہبی معاشروں میں عورت کا کیا مقام رہا ہے اور اسلام نے اے کیا حیثیت

9-03

مسلمان علائے معاشرت نے اسلام سے پہلے کے معاشرتی حالات کو بوتان سے شروع کیا ہے کیونکہ بوتان علم وتدن کی دنیا ہیں امامت کے فرائفل سرانجام دسے چکا ہے۔ بیشتر علمی سائ معاشرتی اور قلسفیا نہ نظریات کی نسبت بونان کی طرف کی جاتی ہے۔ بونان نے سیاسی اور معاشرتی استحکام کی طرح ڈالی روی تہذیب نے اسے پروان چڑھایا اور ایرانیوں نے بونانی اور روی اثرات کو تقویت دی۔ خدا ہب میں ہندومت مسیحیت اور یہودیت نبیادی اجمیت کے حامل ہیں اس لئے ہمیں ان نہ ہی اور غیر نہ ہی معاشروں میں حیثیت نسواں کی ایک جھلک و کیے لینی جائے۔

يونان روم اورابران:

یونان وروم مے متعلق ہمیں تفصیلی معلومات انسائیکلوپیڈیا بریٹا نیکا اور کیکی کی تاریخ اخلاق یورپ میں ملتی ہیں ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

افلاطون نے عورت اور مرد کی مساوات کا دعویٰ کیا تھا لیکن میر مض زبانی تعلیم کتی ۔ اخلاقی بنیادوں پرعورت کی حیثیت ہے بس غلام کی سی تھی اور مرد کواس معاشرہ میں ہرا متبار سے فوقیت حاصل تھی ، بلکہ بداخلاقی کی اس فضا میں عورت صرف ہوں کا نشانہ تھی عورت کو تیت عام تھے۔ نکاح سے بالکل بے نیازی تھی اور نظریاتی طور پر عورت کو تمام مصائب کی جڑ قرار دیا جاتا تھا۔ مثلاً بوتانی دیو مالا میں ایک خیالی عورت کو تمام مصائب انسانی کا سب قرار دیا گیا تھا۔ معاشرتی زوال کے دور میں تو ہو سے خیال عورت کو تمام مصائب انسانی کا سب قرار دیا گیا تھا۔ معاشرتی زوال کے دور میں تو ہو ہے خواس نے انسانی کا مب قرار دیا گیا تھا۔ معاشرتی زوال کے دور میں تو ہو سے خواس کی خواس کی اخلاقی خواس کو تی تھا۔ کام دیوی کی پرستش سے دور میں کرتے تھے۔ شہوت پرستی کوئی اخلاقی عیب نہیں تھا۔ کام دیوی کی پرستش سے دیورا سیاں معرض وجود میں آ کیں اور فحاشی ایک مقدس فعل بن گیا۔ روم کے ابتدائی

مثاني دُلهن ﷺ ﴿ وَمِن اللَّهِ اللَّهِ

# اللہ نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا

انسانی زندگی میں فساداورا شخکام کی بنیاد مرداورعورت کے متوازن تعلق پر ہے۔ عورت اور مردانسانی زندگی کالا زم ولمزوم حصہ ہیں اورانسانی تخلیق میں ان دونوں کا برابر کا حصہ ہے۔ سورۃ النساء میں ارشاور بانی ہے:

U اس سے مرد کی حیثیت کا بھی تعین ہوگا۔

🗘 تدن اورانسانی دائرۂ کاربھی واضح ہوجا کیں گے۔

پروفیسر جنگس نے اپنی کتاب '' تاریخ سیاسیات'' میں انسانی معاشرے کی موجودہ ارتفائی تقییم وحثی اور پدری معاشروں کی صورت میں کی ہے۔ معاشرے کی موجودہ ارتفاء پذیر سورت (صنعتی معاشرہ) کونسبتا مادری کہنا پڑتا ہے۔ بہرنوع معاشرہ ترق کے ابتدائی مدارج میں ہویا عروج کی منازل طے کررہا ہوئید بات مسلم ہے کہ عورت معاشرے کا ایک ایسا ناگز برعضر ہے جے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بلکہ سابتی اور تدل معاشرے کا ایک ایسا ناگز برعضر ہے کے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بلکہ سابتی اور تدل اصلاح و بقاء کا انحصار تقریباً ای نوع کی حیثیت پر ہے' عورت کی حیثیت اس کا کر ارو معاشرے کے عروج و زوال کا سامان ہی ۔ اسلام جوایک نظام حیات ہے اور انسا نیت کی کمل رہنمائی کرتا ہے اس مسئلہ پرخموصی توجہ دیتا ہے۔ قبل اس کے کہم اسلامی نقطہ نظر پیش کریں ہمیں اسلام سے پہلے ارت

والي ہے۔

پولوس رسول کے خطوط ہے پہ چانا ہے کہ حوانے فریب کھایا اور آ دم کو پھسلایا۔
عورت محکوم ہے اور مرد خاکم۔ کاربیو شم
کمار جی ہے ہے عورت کے متعلق یوں اظہار خیال کرتا ہے: یہ ایک تاگزیر برائی ایک پیدائشی وسور ایک مرغوب آفت ایک خاگی خطرہ ایک غارت گردلبرائی اور ایک آراستہ مصیبت ہے۔ ان کے ہاں عورت کو ایک ہی درجہ حاصل ہے کہ وہ مریم کی طرح را بہہ بن جائے ور ندوہ گناہ کا سب ہے۔ سیجیوں کے ہاں ایک مدت تک سے بحث ہوتی رہی کہ عورت کے اندر روح بھی ہے یا نہیں اور بالآخر فیصلہ سے ہوا کہ اس کے اندر روح بھی ہے یا نہیں اور بالآخر فیصلہ سے ہوا کہ اس کے اندر روح بھی ہے یا نہیں اور بالآخر فیصلہ سے ہوا کہ اس کے اندر روح بھی ہے یا نہیں اور بالآخر فیصلہ سے ہوا کہ اس کے اندر روح ۔

#### بندومت:

ہندومت میں بھی عورت کی حیثیت کچھالی ہی ہے۔مولانا اکبرشاہ نجیب آباد آگ نے اپنی کتاب''نظام سلطنت'' میں ہندومت کی ایک تصویر تھینچی ہے۔ ذیل کے چند اقتباسات درج کرر ماہوں جن سے انداز وہو سکے گا کدان کے ہاں عورت کا کیا مقام ہے؟ منوسمرتی میں عورت کے متعلق مختلف آراء کا اظہار کیا گیا ہے جواس کی حیثیت متعین کرتی ہیں۔مثلاً جھوٹ بولنا عورت کا ذاتی خاصہ ہے۔

یں موں ہے۔ عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ بچپن میں باپ کے اختیار میں رہے 'جوانی میں شوہر کے ماتحت اور بیوہ ہونے کے بعد بیٹوں کے اختیار میں رہے' خود مختار ہو کر بھی نہ

رہے۔ چا کلیہ برہمن کے بقول دریا مسلح سپاہی پنج اور سینگ رکھنے والے جانور بادشاہ اورعورت پر بھروسانہیں کرنا جاہئے۔

، معاقت طبع نا پاک اور بے رحی سے حجوب بولنا 'بغیر سو ہے سمجھے کام کرنا ' فریب حماقت 'طبع' نا پاک اور بے رحی سے مورت کے جبلی عیب ہیں ۔ حالات میں عورت کی حیثیت کوتھوڑا بہت تشکیم کیا جاتا تھا لیکن پچھ مدت کے بعد حالات نے پٹنا کھایا تو باپ اور شوہر کو رہا ختیارات مل گئے کہ وہ عورت کو جب چاہیں گھرے نکال دیں بلکہ شوہر تو بیوی کوتل تک کرسکتا تھا۔ غلاموں کی ما نندعورت کا مقصد بھرے نکال دیں بلکہ شوہر تو بیوی کوتل تک کرسکتا تھا۔ غلاموں کی ما نندعورت کا مقصد بھی خدمت اور چاکری سمجھا جاتا تھا۔ محاشرہ میں اس کی گواہی کومعتبر خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ ایران میں عورت کی حیثیت بچھ بجیب ہی تھی ۔ اس کی ذات میں کوئی اخلاتی قدر نظر نہ آتی ۔ ماں بیوی اور بیٹی کی کوئی تمیز نہ تھی ۔ بابل میں تو دیوداسیوں کی ایک کشر تعداد مختلف مواقع پر بھجن گاتی ہوئی نظر آتی ہیں اور ان کی بے تصویر شرافت انسانی کا ماتم کرتی نظر آتی ہے۔

#### يهوديت اورعيسائيت:

یبودیت ہمیں بتاتی ہے کہ عورت مکار' بدطینت اورنسل انسانی کی وٹمن ہے۔ بائل آ دم اور حواکے واقعہ میں حوا کو مجرم قرار دیتی ہے اور اس جرم کی سزاحوا کی بیٹیوں کو بیلتی ہے کہ دو ہمیشہ محکوم رہیں گی اور مصائب جھیلیں گی۔

بائبل ہی میں مرد کی حیثیت کو بوں بیان کیا ہے کہ وہ عورت کے ہرفتم کے فیصلے بدل سکتا ہے۔ انسائیکلو پیڈیا بریٹا نیکا کے مقالہ نگار کے مطابق یہودی قانون میں مرد وارث کی موجودگی میں عورت وراثت ہے محروم ہوجاتی ہے۔ نیزعورت کو خاوند کے مر جانے کے بعد دوسری شادی کاحق نہیں رہتا۔ عہد نامہ قدیم ہی میں حضرت داؤ دعلیہ السلام کی نوے ہویاں بیان کی ہیں۔ السلام کی نئی سو ہویاں بیان کی ہیں۔

یبودی روایات کے مطابق عورت ناپاک وجود ہے اور اس کا نئات میں معضیت اس کے دم ہے ہے۔ میسیحیت کے پس منظر میں چونکہ یبودی نظریات شخصاس التے سیحی تصور بھی کم ومیش یبی رہا۔ ایک سیحی رہنماتر تولیان (Tertullian) کے بید الفاظ قابل غور ہیں کہ عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے وہ شجرممنوعہ کی طرف لے جانے والی اور خدا کے قانون کو تو ڑنے والی اور خدا کی تصویر مرد کو غارت کرنے جانے والی اور خدا کی تصویر مرد کو غارت کرنے

مالى دُلهن عَلَيْهِ عَلَيْهِ

يَتَوَارَى مِنَ الْقُوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيَّمْسِكُهُ عَلَى هُوْنِ أَمْ يَكُسُّهُ نِيَ التُّرَابِ فِي ﴿ (النحل)

و اوران میں سے کی کو بیٹی کی خبردی جائے تو سارا دن اس کا چرہ بے رونق رہے اور وہ دل ہیں دل میں گھٹتا رہے (اور) جس چیز کی اس کو خبر دی گئ ہے اس کی عارے لوگوں سے چھپا چھپا چیرے (اور سوچ کہ) آیا اس کو بحالت ذات لئے رہے یا اس کو (زندہ یا مارکر) مٹی میں گاڑ دے'۔ چوالذا بشر آحک کھٹ بیما ضرب لِلو حملنِ مَثَلاً طَلَّ وَجَهَةٌ مُسُودًا وَهُوَ کظیم کی (الذخرف)

" طالانکہ جبان میں سے کسی کواس چیز کے ہونے کی خبر دی جاتی ہے جس کو خدار جمان کا نمونہ یعنی (اولاد) بنار کھا ہے۔ (مراد بیٹی ہے) تو (اس قدر ناراض ہو کہ) سارا دن اس کا چیرہ بے رونق رہے اور وہ دل ہی دل میں گھنتارے'۔

﴿ وَإِذَا الْمَوْفُودَةُ سُهِلَتُ بِأَي ذَنْبٍ قُتِلَتُ ﴾ (التكوير) "اور جب زنده كا ژى بول لاكى سے يو چھاجائے كا كدوه ك كناه برقل كى كئتھى"-

صیح مسلم میں حضرت عمر رضی الله عنه کابی قول موجود ہے:

((والله ان كنا فى الجابلية ما نعد النساء امراً حتى انزل الله فيهن ما انزل وقسم لهن ما قسم)) (مسلم)
"الله فيهن ما انزل وقسم لهن ما قسم)) (مسلم)
"الله كاتم بم جابليت بن تح اورعورتوں كو بحر نيس بحص تحق كاكمالله
تعالى نے ان كے بارے بن نازل كيا جواس نے نازل كيا اور ان كا حصہ

شنرادوں سے تہذیب اخلاق عالموں سے شیریں کلامی تمار بازوں سے دروغ گوئی اورعورتوں سے مکاری سیمھنی چاہئے۔

پھررہم تی خوداس بات کا ثبوت ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں۔ عورت کو خلع اور وراشت کا کوئی حق نہیں اس کے رشتہ دار جائیداد لیس کے لیکن اس کو کوئی حصہ نہیں کے اسے ندہبی تعلیم سے بھی محروم کیا جاتا تھا۔ ہندوستان کے ندببی رہنماؤں میں مہاتما بدھ کا مقام بہت او نجا ہے انہوں نے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں جا تھ کا تاکیا ۔ انہیں عورت سے طبعی نفرت تھی اور اس دھرم میں عورت کی حقیقت نفرت ہی کی حقیقت مہام باتوں سے بہا چاتا ہے ان مہام باتوں سے بہا چاتا ہے ان مہام باتوں سے بہا چاتا ہے کہ ہندو معاشرت میں عورت کو کیا مقام حاصل ہے بقول سید عمام باتوں سے بہا چاتا ہے کہ ہندو معاشرت میں عورت کو کیا مقام حاصل ہے بقول سید عورت ومرد کے از دوا بی تعلقات کو اخلاق وروح کی ترتی و مدارج کے لئے مانع تسلیم عورت دمرد کے از دوا بی تعلقات کو اخلاق وروح کی ترتی و مدارج کے لئے مانع تسلیم کیا گیا۔ ہندوستان میں بدھ جین و بدانت اور سادھو پن کے تمام بیروائی نظر ہیہ کیا بابند تھے۔ عیسائی ند جب میں تج داور عورت سے باتعلقی کوروحانی کمال کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔

عرب قبل از اسلام:

قبل از اسلام عربوں میں عورت کی حالت اور بھی بدر تھی لڑکی موجب ذات سیجھی جاتی تھی۔ لڑکی موجب ذات سیجھی جاتی تھی۔ بعض قبائل میں لڑکیوں کو زندہ در گور کرنے کا رواج تھا۔ نکاح پر کوئی پابندی نہیں تھی اورا بیا بھی ہوتا تھا کہ بیٹا باپ کی بیوہ سے شاوی کر لیتا تھا۔ طلاق دیئے کا بھی کوئی متعین قاعدہ نہ تھا۔ عورت کو تگ کرنے کے مختلف سامان سے معورت کو وراثت میں کوئی حصر نہیں ملتا تھا۔ قرآن وسنت نے عربوں کی اس حالت کا نقشہ یوں بیش کیا ہے:

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ آحَدُهُمْ بِالْأَنْثَى ظَلَّ وَجُهَّهُ مُسُودًا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿

سالى دُلهن المحملة عملية عملية عملية المسالة

ہے ہم اپنی اولا و کوئل کر دیا کرتے تھے میرے ہاں میری ایک بڑی تھی اور وہ میرے بلانے پر بہت خوشی ہوتی تھی جب بھی میں اے بلاتا ایک دن میں نے اے بلایااوروہ میرے چھیے ہولی۔ میں اے لے گیا حتی کہ تھوڑی وورائیے خاندان کے ایک کوئیں پر پہنچا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اے كؤكيل مين بچينك ديا اوراس كى آخرى بات جو جھے ہے تھى وہ بيد كده مجھے ا با جان ا با جان کہتی رہی میس کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے جب آ پ (صلی الله علیه وسلم) کی آنگھوں کے آنسونتم گئے تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میشنے والوں میں ہے ایک شخص نے کہا تو نے رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم توحملين كيا ب اس يرحضورصلي الله عليه وسلم نے اے روكا كه ميخض ایک ایس چیز کے بارے میں یو چھر ہاہے جواے بہت بھاری معلوم ہوئی؟ مجرآ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کدائی بات دہرا ہے اس نے اپنی بات و ہرائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے حتی کہ اشکوں سے ریش مبارک تر ہو گئی ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کد اللہ تعالی نے جا ہیت کے ا قال معاف كرويج ميں اب از سرنوا ہے انتمال كا آغاز كرو''۔

قیس بن عاصم نے جاہلیت میں آٹھ دی لڑکیاں دفن کی تھیں۔ای طرح نکاح و طلاق کے بارے میں اہل جاہلیت کا دستور نرالا تھا۔ کتب احادیث میں ان سب اشخاص کا ذکر موجود ہے جو قبول اسلام سے پہلے چار سے زائد ہویاں رکھتے تھے ان میں حارث بن قیس اسدی اور فیلان ثقفی کے نام نمایاں ہیں۔

(اعن حارث بن قيس الاسدى قال اسلمت وعندى

دور جاہلیت کے جو واقعات کتب احادیث و تفاسیر میں آتے ہیں انہیں پڑھ کر رو نگئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جیرانی ہوتی ہے کہ اس ضعیف مخلوق پر کس قدر مظالم ڈ ھائے گئے سنن داری میں ایک واقعہ ہے جواس دور کی صحیح عکاس کرتا ہے:

((عن الوضين أن رجلا اتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: انا كنا ابل جابلية وعبدة اوثان فكنا نقتل الاولاد وكانت عندى ابنة لى فلما اجابت وكانت مسرورة بدعائى اذا دعوتها فدعوتها يوما فاتبعتنى فمررت حتى اتيت بثرا من ابلى غير بعيد فاخذت بيدبا فرديت بها في البئر وكان آخر عهدى بها ان تقول: يا ابتاه يا ابتاه. فبكي رسول الله حتى وكف دمع عينيه. فقال له رجل من جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم: احزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له : كف فانه يسأل عن ابمه. ثم قال له: اعد على حديثك فاعاده فبكى حتى وكف الدمع من عينيه على لحيته ثم قال له: أن الله قد وضع عن الجابلية ما عملوا فاستانف

'' وضین ہے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا حضور ہم جا ہلیت والے بنوں کی پوجا کرنے والے لوگ ا بت جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں' ان کی دو پچیاں ہیں' ٹابت کے بھائی نے ان کے بور ہے۔ ابورے مال پر قبضہ کرلیا ہے کیونکہ جاہلیت میں یہی دستور تھا۔

ان قمام حالات سے انداز ولگایا جاسکتا ہے کداسلام سے پہلے عورت کی حیثیت کیا تھی۔ اب ہمارے لئے نسبتاً آسان ہوگا کہ ہم اسلام کے احسانات کو نمایاں کرسکیس اور بتا کیں کداسلام نے عورت کے بارے میں جورویہ افتایار کیا ہے وہ مقابلۂ زیادہ بہتر اور مفید ہے۔

× ×

مثالى دُلهن 我的我 我的我 我的我 我的我 我的我

ثمان نسوة فذكرت للنبى صلى الله عليه وسلم فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اختر منهن اربعا)) (ابوداؤد)

'' حارث بن قیس اسدی کہتے ہیں کہ میں اسلام لایا تو میری آٹھ ہویاں تھیں ۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان میں سے جارا ختیار کرلؤ''۔

((ان غيلان بن اسلم الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجابلية فاسلمن معه فأمره النبيّ ان يتخير اربعا منهن)) (ترمذي)

'' غیلان بن اسلم ثقفی رضی الله عنداسلام لے آئے اوران کی دور جاہلیت کی دس بیویاں تھیں جوان کے ساتھ اسلام لے آئیں حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جار کونتخب کرلؤ'۔

طلاق پرکوئی پابندی نہیں تھی اور عدت قتم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتے تھے اس طرح وہ عدت کو بھی قتم نہیں ہونے دیتے تھے اور عورت کو تگ کرتے تھے۔ ابو بکر جصاص نے احکام القرآن میں سوتیلی ماں سے نکاح کے متعلق لکھا ہے: ((وقد کان منکاح امرأة الاب مستفیضاً شائعاً فی

" باپ کی بیوه ہے شادی کرلینا جاہلیت میں عام معمول تھا"۔

ترندی اور ابوداؤ دی " کتاب الفرائض "باب "ما جاء فی میراث الصلب" می ب کد ابت بن قیس کی بیوی نے حضور صلی الله علیه وسلم سے آ کر شکایت کی که

# اسلام میں عورت کی حثیت

ونیا کے مختلف معاشروں میں بنیادی خرابی اس امرے پیدا ہوئی کہ عورت اور مرد کے درمیان تخلیقی طور پرا متیاز رکھا گیاا درای امتیاز کی بنیاد پروہ ساری فاسد عمارت کھڑی کی گئی جس میں عورت کو ذکیل ترین سمجھا گیا۔ اسلام نے اس تخلیقی امتیاز کومٹایا اور انسان کو بیہ بتایا کہ مرداور عورت کی تخلیقی بنیاد ایک ہے دونوں ایک ہی اصل سے اور انسان کو بیہ بتایا کہ مرداور بنیادی اعتبار ہے کسی کوفضیات حاصل نہیں ہے۔ ارشاد ماری ہے:

اس آیت میں بیک وقت تین چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا معاشرتی زندگی پر گہرا اثر مرتب ہوتا ہے: (() وحدت ربانی (ب) وحدت نسل انسانی (ج) وحدت حقوق و فرائض بینی پہلے اس چیز کو بیان کیا کدمر دوعورت کا اللہ ایک ہے۔ ایسانہیں ہے کہ مرد کا اللہ بردار جیم ہے اور عورت کا ظالم ۔ دوسرے سے بیان کیا کہ نسل انسانی ایک ہے اس لئے نسلی اعتبارے مردوعورت کے درمیان تفریق نبیس کی جا سکتی۔ تیسرے مرحلہ پر سے

مثالی ڈلھن کی کہ انسانی معاشروں میں عام طور پرتقسیم کچھاس طرح ہوتی رہی ہے کہ حقوق مرد کے جھے میں آتے رہ اور فرائض کا بو جھ عورت کے کندھوں پر ڈالا جاتا رہا نیکن اس آیے نے حقوق وفرائض کی ذمہ داری دونوں پر برابر ڈالی ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ جس طرح مردھوق کا مالک بنتا ہے ای طرح اس کے فرائض بھی جی جس اور جس طرح عورت پر فرائض کا بو جھ ڈالا جاتا ہے ای طرح اس کے فرائض بھی جی اور جس طرح عورت پر فرائف کا بوجھ ڈالا جاتا ہے ای طرح اس کے حقوق بھی جیں ۔ اور جس طرح عورت پر فرائفن کا بوجھ ڈالا جاتا ہے ای طرح اس کے حقوق بھی جیں ۔ جو حقیت نواں پر واضح دلیل ہے :

((عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كنا نتقى الكلام والانبساط الى نسا، نا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم مخافة ان ينزل فينا القرآن فلما مات النبى صلى الله عليه وسلم تكلمنا)) (بخارى)

'' حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها فرماتے بین کہ ہم نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے عبد میں اپنی عور توں ہے کھلی بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے اس اندیشہ کے پیش نظر کہ کہیں الله کی طرف ہے تھم نازل نہ ہو جائے۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا انتقال جوا تو ہم جی کھول کر باتیں کرنے گئے''۔

اسلام بی نے دنیا کو بنایا کہ زندگی مرد وعورت دونوں کی محتاج ہے۔ عورت کو کارگاہ حیات ہیں ذلیل کر کے انسانی معاشرے کی خدمت نہیں کی جاسکتی ۔ قدرت ان ونوں صنفوں سے کام لینا چاہتی ہے۔ ان میں سے کسی ایک صنف کاظلم پوری انسانی زندگی کے لئے فساد کا باعث بن جائے گا۔ عورت کے مسئلے میں قرآنی انداز کے دو پہلو بیں:

منالى ذلون عِلْمُونِ عِلْمُونِ عِلْمُونِ عِلْمُونِ عِلْمُونِ عِلْمُونِ عِلْمُونِ اللهِ

سوار کیا اورنفیس چیزیں ان کوعطا فر مائیں اور ہم نے ان کواپنی بہت ی محلوقات برفوقیت دی۔

﴿ لَقَالُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقْوِيْمِ ﴾ (التين)

"اورجم نے انسان كوبهت خوبصورت سائن يل مالا ب ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْهِ كَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِيْنٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ تُوْجِى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِيْنَ فَسَجَلَ الْمَلْهِكَةُ كُلُّهُمُ أَنْ الْمَلْهِكَةُ كُلُّهُمُ الْجَمِعُونَ ﴿ وَمَنْ الْمَلْهِكَةُ كُلُّهُمُ الْجَمِعُونَ ﴿ وَمَنَ الْمَلْهِكَةُ كُلُّهُمُ الْجَمِعُونَ ﴿ وَمَنَ الْمَلْهِكَةُ كُلُّهُمُ الْجَمِعُونَ ﴿ وَمَنَ ﴾ (صَلَ )

'جب کدآپ کے رب نے فرشتوں ہے ارشاد فر مایا کد میں گارے ہے ایک انسان (بعنی اس کے پتلے کو) بنانے والا ہوں پھر میں جب اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں (اپنی طرف ہے) جان ڈال دوں تو تم سب اس کے آگے تحدے میں گریڑنا ۔۔۔۔۔'۔۔

ان آیات میں انسانی عظمت کا مجموعی ذکر ہے کسی انسان کو بیری نہیں پہنچنا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو ذکیل اور ناکارہ سمجھے۔ اس طرح قرآن پاک نے تقوی اور دین وآخرت کی فلاح کا جومعیار مرد کے لئے مقرر کیا ہے وہی عورت کے لئے ہے اس معیار کو پورا کئے بغیر کوئی بھی سمجھے مقام حاصل نہیں کرسکتا۔

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنُحْمِينَهُ حَيْوةً طَوْمَنْ فَلَنُحْمِينَهُ حَيْوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بَأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* ﴾

(النحل)

'' جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یاعورت ہو بشرطیکہ صاحب ایمان ہوتو ہم اس شخص کو ( دنیا میں ) پُر کطف زندگی دیں گے اور ( آ خرت میں ) ان کے اجھے کا موں کے عوض میں ان کا اجردیں گے''۔ منالى دُلون المُولِيَّة المُولِيَّة المُولِيَّة المُولِيِّة المُولِيّة المُولِيِّة المُولِيّة المُلِيّة المُولِيّة المُولِ

() قرآن عورت کے وقاراورعزت انسانی کومرد کے مساوی قرارویتا ہے۔ ن) عورت کے حقوق وفرائض کا تعین کرتا ہے۔

ہم سب سے پہلے پہلی شق کو لیتے ہیں اس سلسلہ میں تین با تیں قابل غور ہیں: () قرآن پاک میں جہاں کہیں فضیات انسانی کاذکر ہے اس میں مردو مورت

() قرآن پاک میں جہاں ہمیں فضیلت انسانی کاؤ کر ہے اس میں مردو فورت دونوں شریک ہیں۔

() قرآن پاک میں جو یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا دارو یدارایمان و ممل پر ہے وہاں عورت اور مرد دونوں کو شامل کیا گیا ہے نہیں کہ عورت عورت ہونے کی وجہ سے ذکیل ہے اور مرد مرد ہونے کی وجہ سے جنت کا حق دار ہے۔ اللہ کے ہاں نیکی اور تقوی ہی شرف قبولیت کا درجہ رکھتا ہے اور و مردوعورت دونوں ہی میں ہوسکتا ہے۔

احتیام اور فساد کا دارو دارم دوعورت دونوں پر ہیان کرتا ہے کہ کسی معاشرے کے استخام اور فساد کا دارو دارم دوعورت دونوں پر ہے یہ دونوں ہی استخام اور فساد کا دارو دارم دوعورت دونوں ہی تعدنی بربادی اور ساجی بلاکت صالح بنیادوں پر استوار کر سے بیں اور دونوں ہی تعدنی بربادی اور نیک بنے کی کا بیان ہے کہ صالح اور نیک بنے کی صالح بیتیں جس طرح مرد بیں موجود بیں ای طرح عورت بیں بھی موجود بیں اور شیطنت جس طرح عورت کو فراب کر سکتی ہے ای طرح مرد کو بھی ۔ قران پاک شیطنت جس طرح عورت کو فراب کر سکتی ہے ای طرح مرد کو بھی ۔ قران پاک کی مندرجہ ذیل آیات ان امور کی تائید کرتی ہیں۔

﴿ وَلَقَدُ كُرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّهِبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرِ مِّمَّنُ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا \* الطَّهِبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرِ مِّمَّنُ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا \* الطَّهِبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرِ مِّمَّنُ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا \* اللهُ

(بنی اسدائیل) "اورہم نے آ دم کی اولا دکوعزت دی اورہم نے ان کوشکی اورسمندر میں مثالی دلهن 美国政策 美国政策 美国政策 美国政策 のかい

شخص کے کام کو جو کہتم میں ہے کرنے والا ہوا کارت نہیں کرتا خواہ وہ مرہ مرفحہ ہو یا عورت ہم آپس میں ایک دوسرے کے جزء ہوسوجن لوگوں نے ترک ہو یا عورت ہم آپس میں ایک دوسرے کے جزء ہوسوجن لوگوں نے ترک وطن کیا اور انہوں نے گھروں سے نگا لے گئے اور تکلیفیں دیے گئے میری راہ میں اور انہوں نے جباد کیا اور شہید ہو گئے ضرور ان لوگوں کی تمام خطا تمیں اور انہوں نے جباد کیا اور شہید ہو گئے ضرور ان لوگوں کی تمام خطا تمیں معاف کر دوں گا اور ضرور ان کوا سے باغوں میں داخل کروں گا جن کے معاف کر دوں گا اور ضرور ان کوا سے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیج نیم یں جاری ہوں گی ہے توش ملے گا اللہ کے پاس سے اور اللہ ہی کے باس اچھا عوض ہے''۔

يَانَ عِنَا مِنَا مِنَا مِنَا السَّامِدُونَ السَّامِدُونَ السَّامِدُونَ الرِّكِعُونَ السَّجِدُونَ السَّجِدُونَ السَّجِدُونَ السَّجِدُونَ السَّجِدُونَ السَّجِدُونَ السَّجِدُونَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللللِهُ اللللللِّهُ اللللللْمُولَى اللللللللْمُولَّا اللللللْمُلْمُ اللللللْمُولَى اللللللْمُولَى الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللللِمُ ا

وَبَشِرِ الْعُوْمِنِينَ ﷺ ﴿ (التوبة)

'' وه ایسے ہیں جو (گنا ہوں ہے) تو بہر نے والے ہیں۔ (اور اللہ کی)
عہاوت کرنے والے ہیں (اور) حمد کرنے والے روز ہر کھنے والے رکوع
عہاوت کرنے والے ہیں (اور) حمد کرنے والے نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور برگ

باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی صول (احکام) کا خیال رکھنے
والے ہیں اور ایسے مؤمنوں کو (جن میں جہاو اور پیصفات ہوں) آپ

ذشخ کی ماد ہجر''

وَبَرِنَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مُنْدِلَةً أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمُتٍ ﴿
عَسٰى رَبُّهُ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَةً أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمُتٍ ﴿
مُوْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَابِيَاتٍ عَابِدَاتٍ سَابِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَٱبْكَارًا﴾
مُوْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَابِيَاتٍ عَابِدَاتٍ سَابِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَٱبْكَارًا﴾

(التحريم)

وو آگر پنجیبرتم عورتوں کوطلاق دے وے تو ان کا پرور دگار بہت جلدتمبارے بدلے ان کوتم سے امپھی بیمیاں دے دے گا جو اسلام لائے والی ایمان مثالى ذلهن عالمين عالمين عالمين عالمين عالمين المناسبة

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنْتِ وَالْفُنِتِينَ وَالْفُنِتِينَ وَالْفُنِتِينَ وَالْفُنِتِينَ وَالْفُنِينَ وَالصَّيِرَاتِ وَالْخُثِعِينَ وَالْخُثِعْتِ وَالصَّيِرَاتِ وَالْخُثِعِينَ وَالصَّيِمَةِ وَالْخُثِعِينَ وَالصَّيِمَةِ وَالْخُثِعِينَ وَالصَّيِمَةِ وَالْخُفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْمُنْ وَالصَّيِمَةِ وَالْخُفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْمُوفِظِينَ وَاللَّهُ لَقُمْ مَغْفِرَةً وَالْجَهُمُ وَالْخُفِظِينَ وَاللَّهُ لَقُمْ مَغْفِرَةً وَآجْرًا وَاللَّهِ كِرَاتِ اللَّهُ لَقُمْ مَغْفِرَةً وَآجْرًا عَلَيْهُمْ اللَّهُ لَقُمْ مَغْفِرَةً وَآجْرًا عَلَيْهُمْ اللَّهُ لَقُمْ وَالْحَرَاب)

" بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والی عورتیں اور عرف اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرمانیرداری کرنے والی عورتیں اور راست بازمرداورراست بازعورتیں اور عبر کرنے والے مرد اور دافر مبرکرنے والے مرد اور حشق کرنے والے مرد اور خشق کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے فیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور بکش ت اللہ تعالی نے مغفرت اور مرد اور یادکر کے والی عورتیں ان سب کے لئے اللہ تعالی نے مغفرت اور ایرعظیم تیاد کر رکھا ہے "۔

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبَّهُمُ أَنِّى لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ الْشَيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ النَّفَى بَغْضُكُمْ مِّنْ بَغْضِ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كُورَوْا فَالْحَرِقُ عَنْهُمْ سَبِالِهِمُ وَاللَّهُ الْمُؤْولُ فِي إِلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَالْمُ

'' سومنظور کر لیاان کی درخواست کوان کے رب نے اس وجہ سے کہ میں کسی

کہنا مانتے ہیں۔ان لوگوں پرضرور اللہ تعالی رحت کرے گا۔ بلا"۔اللہ تعالیٰ قادر( مطلق ) ہے حکمت والا ہے''۔

اسلام مرد وعورت کے بنیادی حقوق کوتسلیم کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ عورت مختلف طیشیتیں رکھتی ہے اس لئے تفصیلی وضاحت کے لئے ان طیشیتوں کوسامنے رکھنا طروری ہے مثلاً عورت ماں ہے بیٹی ہے 'بہن ہے اور بیوی ہے۔ بدشمتی یہ ہے کہ مرد جب بھی عورت کے مسائل پرغور کرتا ہے تو خاوند کے نقط نظر سے غور کرتا ہے باپ بیٹے اور بھائی کی حیثیت سے نبیس اور فساد کا یجی سب ہے ۔ قر آن وست نے عورت کی تمام حیثیتوں سے بحث کی ہے اور ان حیثیتوں کے بعداس کے حقوق و فرائنس کا کا ذکر کیا ہے۔ جم یہ بار پرغورت کی حیثیت کا کچھ ذکر کئے دلیتے ہیں تا کہ ایک باپ کو اینے ماتحوں کے بارے میں بچھ ہوایت وی جا سکے۔

#### عورت مال كي حيثيت سے:

میں اس بات کا ذکر ابھی چند صفحات قبل بھی سرسری طور پر کرآیا ہوں کہ آپ کے مقام کی معراج بحثیت مال ہی کے ہے۔ پیاری بیٹیو! اپنے اس مقام کو پہچا ہے' کیونکہ اس مقام کوآی بھولے بیٹھی ہیں۔

آ ہے میں پھر پھے قرآن وحدیث ہے درج کے دینا ہوں تا کہ ع شاید کہ تیرے دل میں اُڑ جائے میری بات

قرآن وسنت کے اعتبارے ماں کا مقام معراج انسانیت ہے۔ ماں کو اس حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اور وہ مقام دیا گیا ہے جس کی عظمت کا تصور بھی ممکن نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کی تو حید کے بعد دوسرا درجہ والدین کی اطاعت کا ہے اور والدین میں سے بھی والدہ کوتر جیج ہے:

﴿ وَإِذْ اَخَذُنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِ يُلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ

مثالی ذلین کی کھی کا میں ایک کرنے والی عباوت کرنے والی اور روز ہ رکھے والی ہوں گی کھی ہوداور کھے

قرآن پاک میبھی بتاتا ہے کہ تدن کے صلاح وضاد کا داروہداردونوں پر ہے۔ پیکوئی انصاف نبیس ہے کہ ایک کوسراسرعیب و ذات ٹابت کر کے اسے ہرہتم کی برائی کا باعث قرار دیا جائے اور دوسر سے کو نیکو کاری اورعزت کا مستحق بنا دیا جائے ۔قرآن کی تعلیم میہ ہے کہ دونوں مؤمن بھی ہو تکتے ہیں اور کا فرومنا فق بھی ۔

﴿ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بِغُضُهُمْ مِنْ بَغْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ آيْدِيهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (التوبة)

'' منافق مرداورمنافق عورتیں سب ایک طرح کے بیں کہ بری بات ( یعنی کفرو مخالفت اسلام ) کی تعلیم دیتے ہیں اوراچھی بات ( یعنی ایمان وا تباع نبوی ) ہے منع کرتے ہیں اورا پنے ہاتھوں کو بندر کھتے ہیں۔انہوں نے اللہ کا خیال نہ کیا۔ بلاشبہ بیدمنافق بڑے ہی سرکش کا خیال نہ کیا۔ بلاشبہ بیدمنافق بڑے ہی سرکش ہیں''۔

﴿ وَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَيُوْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللهُ وَيُوْتُونَ الزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أُولَيِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أُولَيِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

(التوبة)

''اورمسلمان مرداورمسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے (دیلی) رفیق ہیں۔ نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں ہے منع کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور زکو ۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا

إِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبَى وَالْيَتْمَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَتُوْلُوا لِلنَّاسِ خُسْنًا وَّاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اللَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ. مُورضُونَ ﴿ (البقره)

''اور ( دو زمانہ یاد کرو ) جب ہم نے ( توریت ہیں ) بی اسرائیل ہے قول وقر ارلیا کہ عبادت مت کرنا ( کسی کی ) بجز اللہ تعالیٰ کے اور ماں باپ کی المجھی طرح خدمت گزاری کرنا اور اہل قر ابت کی بھی اور ہے باپ بچوں کی بھی اور بے باپ بچوں کی بھی اور عام لوگوں ہے بھی اچھی طرح ( خوش خلق ہے ) بھی اور محام لوگوں ہے بھی اچھی طرح ( خوش خلق ہے ) کلام کرنا اور پابندی رکھنا نماز کی اور پھرا دا کرتے رہنا زکو ۃ پھرتم ( قول و قرار کرکے ) اس سے پھر گئے بجز معدود ہے چند کے اور تمہاری تو معمولی بات ہے اقرار کرکے ہے جانا''۔

'' آور تیرے دب نے بھم کر دیا ہے کہ بچزائی کے کسی کی عبادت مت کرواور تم (اپنے) ماں باپ کے ساتھ حسن سلوگ کیا کروا گر تیرے پاس ان بیس کے ایک یو دونوں بڑھا ہے کو پہنچ جا تیس تو ان کو بھی (بال ہے) ہوں بھی مت کرنا اور نان کو چیز کنا اور ان سے خوب ادب ہے بات کرنا اور ان کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا کہ ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا کہ ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگا ران دونوں پر رحمت فر ماجیسا انہوں نے جھے کو بچپن میں یالا پرورش کیا ہے''۔

منالى دُلهن ١٩٦٤ ﴿ ١٩٥٤ ﴿ ١٩٥٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ ﴿ ١٩٠٤ أَلَهِ مِنْ الْمَالَمُ الْمَالُمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالُمُ الْمَالَمُ الْمَالُمُ الْمَالَمُ الْمَالُمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالُمُ الْمَالُمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالُمُ الْمَالَمُ الْمَالْمُالُمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالَمُ الْمَالُمُ الْمَالَمُ الْمَالُمُ الْمَالْمُالُمُ الْمَالُمُ الْمَال

وَوَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَلَكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾ (عنكبوت)

''اورہم نے انسان کواپنے مال باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا ہے اورا گروہ دونوں بچھ پراس بات کا زورڈ الیس کہ تو ایسی چیز کومیراشر یک تھبرائے جس کی کوئی دلیل تیرے پاس نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا تم سب کو میرے بی پاس لوٹ کرآنا ہے پھر میں تم کوتمبارے سب کام (نیک ہوں یا بد) جتلا دوں گا''۔

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ قَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمَّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ قَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ النَّهُ وَإِنْ جَاهَلُكَ عَلَى اَنْ تُعْمَيْنِ وَإِنْ جَاهَلُكَ عَلَى اَنْ تُعْمَلُونَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا تَشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا فَي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا فَي الدَّنْيَا مَعْرُوفًا فَي اللهِ مَعْرُوفًا فَي اللهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

''اورہم نے انسان کواس کے مال باپ کے متعلق تا کید کی ہے اس کی مال نے ضعف پرضعف اٹھا کراس کو پیٹ میں رکھااور دو برس میں اس کا دودھ چھوٹنا ہے کہ تو میر کی اور اپنے مال باپ کی شکر گزاری کیا کر میر کی بی طرف لوٹ کر آتا ہے اور اگر تجھ پروہ دونوں اس بات کا زور ڈالیس کہ تو میرے ساتھ ایس چیز کا شریک تھر اجس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہ جوتو ان کا کہنا شد ماننااور دنیا میں ان کے ساتھ فو بی کے ساتھ بسر کرنا''۔

﴿ وَوَضَّيْنَا ۚ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمَّةٌ كُرُهًا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا وَّحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتْنَى إِذَا بِلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ ( 1217 ) 聖徳原 歌の原 歌の原 歌の原 いめらいに

بحسن صحابتی؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال : ابوك))

(متفق عليه)

''ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا کہ ایک آ دمی نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میر ہے حسن سلوک کا سب سے زیادہ جق وارکون ہے؟ فرمایا: تمہاری ماں۔ بولا: پھر کون ؟ فرمایا: تمہاری ماں۔ بولا: پھر کون؟ فرمایا: تمہاری ماں۔ بولا پھرکون؟ فرمایا: تیراباپ۔

((عن المغيرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنع وبات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال)) (متفق عليه)

'' حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مسلی
اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ نے یقیناً تم پر حرام تضبرائی ہے ماؤں کی نافر مانی
اور بیٹیوں کو زندہ گاڑنا اور بخل اور گدائی اور تمہارے لئے براجانا قبل وقال
اور سوال کی کثرت اور مال ضائع کرنا''۔

((عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من بذا؟ قالوا حارثة بن النعمان كذلكم البركذلكم البروكان ابر الناس بامه )) (بيهقى)

'' حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا ہے روایت ہے انہوں نے کہارسول اللہ صلی

سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْزِعْنِي أَنُ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ أَلَتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى قَالَ رَبِ أَوْنِعْنِي أَنُ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ أَلَتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضُهُ وَاصْلِحُ لِي فِي ذُرِيَتِي إِنِي تَبُتُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهَ عَلَيْهُمُ أَخْسَنَ اللّهِ فَي وَاللّهِ عَلَيْهُمُ الْحَسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَذُ عَنْ سَوَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدُو مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَذُ عَنْ سَوَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدُو اللّهِ أَلْوَلُ عَنْ سَوَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدُو اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(الاحقاف)

"اورہم نے انسان کو اپنی مال کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے
اس کی مال نے اس کو ہوئی مشقت کے ساتھ پیٹ جیس رکھااور ہوئی مشقت
کے ساتھ اس کو جنااور اس کو پیٹ جیس رکھنا اور دود رہ چیڑا ناتمیں مہینے ( جیس
پورا ہوتا ہے ) یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور چالیس
برس کو پہنچنا ہے تو گہتا ہے اے میرے پروردگار جھے کو اس پر مداومت دہیج کہ جیس آپ کی نعتوں کا شکر کیا کروں گا جوآپ نے جھے کو اور میرے مال
کہ جیس آپ کی نعتوں کا شکر کیا کروں گا جوآپ نے جھے کو اور میرے مال
میری اولا دجیں بھی میرے لئے صلاحیت پیدا کر دہیج جس آپ کی جناب
میری اولا دجیں بھی میرے لئے صلاحیت پیدا کر دہیج جس آپ کی جناب
میری اولا دجیں بھی میرے لئے صلاحیت پیدا کر دہیجے جس آپ کی جناب
میں تو ہو کرتا ہوں اور جی فر مانبردار ہوں یہ لوگ وہ جیس کہ ہم ان کے
میری اولا دجی کو جو ان کے گنا ہوں سے درگز دکریں گے اس طور پر
کاموں کو قبول کرلیں گے ان کے گنا ہوں سے درگز دکریں گے اس طور پر
کہ یہ ابل جنت جی سے ہوں گے اس وعدہ صادقہ کی وجہ سے جس کا ان

احادیث:

((عن ابي هريرة قال قال ركل يا رسول الله من احق

یں بین در سر من با ہم است ہو ۔ ان آیات واحادیث میں ماں کو جو حیثیت وی گئی ہے اس کے سامنے و نیا و جہان کی عظمتیں بچھ ہیں ۔

#### عورت بثي كي حيثيت =

والدہ کے بعد عورت کی دوسری قابل عزت حیثیت بیٹی کی ہے۔ بیٹی کے ساتھ رمت وشفقت کا سلوک قرآن و سنت کا واضح اصول ہے۔ قرآن نے زندہ درگور کرنے کو چنم جانے کا سبب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی تربیت اور اس کے ساتھ شفقت کوآگ ہے نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیات واحادیث ہے بیٹی کی حیثیت پرروشنی پڑتی ہے۔

﴿ وَإِذَا الْمَوَءَ دَدُّهُ سُمِلَتُ بِأَي ذَنْبِ قَتِلَتُ ﴾ ''اور جب زنده گاڑی ہوئی لڑئی سے بوجھا جائے گا کده وکس گناه پرتل کی ''فرخی''۔

((عن عائشة قالت: جاء تنى امرأة ومعها ابنتان لها تسألنى فلم تجد عندى غير تمرة واحدة فاعطيتها ايابا فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبى صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من ابتلى من بذه البنات بشي، فاحسن اليهن كن له سترا من النار)) (متفق عليه)

" حضرت عاشر رضی اللہ عنها بروایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک عورت میرے پاس ما تھنے آئی اور اس کے جمراہ اس کی دو بیٹیاں تھیں اس نے

#### مثالى دُلهن عُرِّهِ عُلِي عُرِي اللهِ عَلَيْهِ عُرِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ا

الله عليه وسلم نے قرمایا: میں جنت میں داخل ہوا اور اس میں قراءت سی تو میں نے کہا یہ گون ہے؟ بولے: حارثہ بن نعمان ۔ نیکی یوں ہوتی ہے۔ نیکی میں ہوتی ہے اور وہ اپنی مال سے سب لوگوں سے بڑھ کر نیکی کرتے ہے، '۔

((عن بهز بن جكيم عن ابيه قال قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: امك. قلت: ثم من، قال: امك. وقلت: ثم من: قال: امك. قلت: ثم من؟ قال: اباك ثم الاقرب فالاقرب)) (الترمذي وابوداؤد)

" حضرت بہنر بن حکیم رضی اللہ عندے روایت ہے انہوں نے اپنے والد اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ والد اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم میں کس سے نیکی کروں؟ فرمایا: اپنی مال سے میں نے عرض کیا: پھر کس سے؟ فرمایا: اپنی مال سے میں نے عرض کیا: پھر کس سے؟ فرمایا: اپنی مال سے میں نے عرض کیا: پھر کس سے کا فرمایا: اپنی مال سے میں نے عرض کیا، پھر کس سے؟ فرمایا: اپنی باپ سے کھر قریب تر اور قریب تر ہے۔

((عن ابى بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء الاعقوق الوالدين فانه يعجل لصاحبه فى الحياة قبل الممات))

(مشكواة)

'' حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ عنہ ہے اللہ عنہ مسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ واللہ مین کی نافر مانی کے وہ اس کے مرتکب کے لئے مرنے سے پہلے زندگی

から 教養学 教養学 教養学 教養学 人工

وسلم: من آوى يتيما الى طعامه وشرابه اوجب الله له الجنة البتة الا أن يعمل ذنباً لا يغفر ومن عال ثلاث بنات أو مثلين من الأخوات فادبين ورحمين حتى يغنينين الله أوجب الله له الجنة. فقال رجل: يا رسول الله أو أثنتين. قال: أو أثنتين حتى لو قالوا أو واحدة لقال واحدة)) (مشكوة)

" حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: جس نے کسی پیٹیم کواپنے کھائے پینے بیس ساتھ رکھا تو الله نے اس کے لئے جنت لا زم تھبرائی سوائے اس کے کہ کوئی ایسا گناہ کرے جس کی بخشش شہو سکے اور جس نے تین بیٹیوں یا ان کی طرح تین بیٹیوں کی پرورش کی اور آئییں سلیقہ سکھایا اور ان پرترس کھایا بیماں تک کہ اللہ نے آئییں ہے تیاز کر دیا تو اللہ نے اس کے لئے جنت لازم شہرا دی۔ اس پرایک آ دمی نے عرض کیایا رسول اللہ اور دو ہوں تو ؟ فرمایا: اور (عیاہے) دو (ہوں) یہاں تک کہ لوگ اگرایک کہتے تو آپ ایک بی کا فرمایا جن مادر عیاں کے ایک بی کا فرمادے تے"۔

مسلم کی کتاب اله ناقب میں حضرت فاطمة الزبراء رضی الله عنها کے متعلق حضور مسلی الله علیه وسلم کا بیار شادموجود ہے:

((فانما ابنتي بضعة مني يرييني ما رابها ويؤذيني ما انابا))

(مسلم) "بلاشبہ میری بیٹی میرا جگر گوشہ ہے جو چیز اس کے لئے باعث تشویش ہوگی دہ میرے لئے بھی پریشانی کا سب بے گی اور جو بات اس کے لئے میرے پال ایک تھجور کے سوا پھونہ پایا تو میں نے اسے وہی دے دی تو اس نے اسے اپنی بیٹیوں پر تقسیم کر دیا اور اس نے خود نہ کھایا پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر چلی گئی اس کے بعد نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جوان بیٹیوں کی پھھ آز مائش میں ڈالا حمیا اور اس نے ان سے اچھا سلوک کیا تو وہ اس کے لئے آگ ہے۔ آڑ ہوں گی'۔

((عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو هكذا وضم اصابعه)) (مسلم)

'' حصر ت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے تک اللہ علیہ و نے تک اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے دولز کیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی وہ اور میں قیامت کے روز اس طرح آئیں گے اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملایا''۔

(اعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له انثى قلم يثدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده اليها يعنى الذكور ادخله الله الجنة)) (ابو داؤد)

"حفرت ابن عباس رضى الشعنمات روايت بانبول نے مبارسول الله صلى الله عليه و اوروه الله صلى الله عليه و اوروه الله والله عليه و اوروه الله والده الله عليه و اوراس كي توجين نذكر اورا ي جي كواس پرتر جي ندو ي توالدا ي جنت مين واضل كرے گائه

((عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه

منالى ذلون المحلكة الم

# عورت بیوی کی حثیت سے

یوی کی حیثیت سے عورت ہمیشہ مظلوم رہی ہے کیونکہ یہی و تعلق ہے جس میں مردکوا ہے اختیارات استعال کرنے کا موقع ماتا ہے۔ اس تعلق میں عورت کے لئے ہم معاشر سے میں فرائض تو مقرر کئے گئے لیکن حقوق سے اسے محروم رکھا گیا۔ ہم نے پہلے مختلف معاشروں کی تعلیمات کود کمھا ہے جن میں عورت مکمل طور پر مرد کے رحم و کرم پر ہے اور اس کی انفرادی حیثیت کا کہیں نام ونشان بھی نہیں ماتا۔ اسلام نے اس حیثیت میں بھی عورت کو بلند مقام ہخشا 'اس کے انفراد کی تشخص کو تسلیم کر کے اس کے فرائض میں بھی عورت کو و مدفقا فرائض ہی نہیں اس کے افرائض کے ساتھ اس کے حقوق بھی بیان سے قرآن و سنت کی واضح نصوص سے میہ ظاہر ہوتا ہے کہ عورت کے ذمہ فقط فرائض ہی نہیں اس کے پھیر حقوق بھی ہیں اسلام جن کا شحفظ کے ساتھ اسلام جن کا شحفظ کے رتا ہے اور جن کی رعایت مرد کا فریضہ ہے وہ میہ ہیں:

مرئ نان ونفقهٔ خلع اور حن سلوک وغیره - اس کی تفصیل حقوق الزوجین میں سے گی -

#### حقوق میں مساوات:

اسلام نے بحیثیت مجموعی عورت کوسر بلند کرنے میں بڑا کارنامہ سرانجام ویا ہے۔
اس نے انسانی واخلاقی اعتبار سے عورتوں کو مردوں کے مساوی قرار دیا۔ معاشی طور پر
بھی اے اس محرومی سے نجات ولائی جو مختلف معاشروں میں روا رکھی گئی تھی۔ مشلا قرآن وسنت نے وراثت میں عورت کے مستقل جھے بیان کئے تا کہ اس قانون سے
کسی وقت بھی ظالمانہ رویے کا انسداد ممکن ہو سکے ۔عورت کی عظمت کے لئے نبی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کافی ہے:

((عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

تر ندی کے ابواب المناقب باب "ما جاء نبی فضل فاطعة" میں مذکورہ کہ حضرت ابو ہر رہے درختی اللہ عندے دریافت کیا گیا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوکون زیادہ محبوب تھا؟ تو آپ نے فرمایا: فاطمہ۔

ان آیات واحادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے بیٹی کی حیثیت سے عورت کو کتنا معزز ومحتر مسمجھا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر نظر رکھنے والا کوئی شخص بھی عورت کی عظمت کا مشکر نہیں ہوسکتا۔

فرمایا: بلاشبۂورت مسلمانوں کے فائدے کے لئے وشن کو پناہ دے کتی ہے''۔ بخاری نے'' کتاب الجہاد'' میں آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشا ڈفل کیا ہے جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کچھوپھی کے سلسلے میں فرمایا تھا:

((قد اجرنا من اجرت یا ام هانی)) (بخاری) ''ام ہائی تم نے جے پناہ دی اے ہماری بھی پناہ ہے''۔ سورۂ نساء کی مختلف آیات کے ذریعہ عورت کے مالی حقوق بھی متعین کردیتے ہیں اورا سے خلع کاحق دے کرشخصی آزادی کا بھی تحفظ کیا:

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تُرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوْضًا﴾

(النساء)

''مردوں کے لئے بھی حصہ ہے اس چیز میں ہے جس کو مال باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں اور عورتوں کے لئے بھی حصہ ہے اس چیز میں ہے جس کو مال باپ اور بہت نزدیکی کے قرابت دار چھوڑ جائیں خواہ وہ چیز قلیل ہویا کشر ہو حصہ قطعی''۔

﴿ يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي آوْلَادِكُمْ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنْتَكِينِ ﴾

(النساء)

"الله تعالیٰ تم کو حکم ویتا ہے تمہاری اولا دے باب میں لڑکے کا حصہ دو لڑ کیوں کے حصے کے برابر"۔

﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ﴾ (النساء) "" تم ايس كي امركي تمنا مت كيا كروجس مين الله تعالى في بعضول كو منالى دُلهن عِرِينَ عِرْسِينَ عِرْسِينَ عِرْسِينَ عِرْسِينَ عِرْسِينَ عِرْسِينَ عِرْسِينَ عِرْسِينَ عِرْسِينَ

حبب الى من دنيا كم النساء والطيب وجعلت قرة عينى في الصلاة)) (سنن نسائي)

'' تمہاری دنیا میں سے مجھے تورتیں اور خوشبوع' یز بیں اور نماز میں میری آ تکھول کی شنڈک ہے''۔

آ مخصور صلی الله علیہ وسلم نے اہل یمن کے لئے جومجموعہ قوانین تیار کرایا اس میں عورت کی قانونی مساوات کا ذکر کیا۔ پہلی نے سنن کبری میں ایک جملہ نقل کیا ہے جس سے قرآنی آیات: ﴿وَلَكُمْهُ فِی الْقِصَاصِ حَیالَةٌ یَّا اُولِی الْدُلْبَابِ﴾ (البقرہ) کی تشریح ہوتی ہے۔

> ((ان الرجل يقتل بالمراة)). (بيهقى) "بلاشهم دمورت كيد لِتِل كِياجات كا".

ابو بکر جصاص نے احکام القرآن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلہ کا ذکر کیا ہے جس میں آپ نے ایک عورت کے قصاص میں ان کئی مردوں کوقتل کرایا تھا جو اس کے خون میں شریک تھے۔ ابوداؤ دینے کتاب الدیات میں حضرت عا کشہ رضی اللہ عنہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیقول نقل کیا ہے کہ عورت امان اور پناہ دے کتی

'' حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں: مقتول کے لواحقین پرلازم ہے کہ وہ ( جان لینے ہے ) رک جائیں اگر کوئی قریبی رشتہ دار معاف کر دیے خواہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو''۔

((عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ان المرأة لتاخذ للقوم يعنى تجير على المسلمين))

(ابوداؤد)

" معترت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

# بجيول كاتعليم وتربيت

جس علم کی تا خیر ہے زن ہوتی ہے نازن! ہے گئے ہیں اس علم گوار باب نظر موت اسلام چونکہ اپنا مخصوص قکری وعملی نظام رکھتا ہے اس لئے اس نظام میں وہی فرد میں چل سکتا ہے جس کی تربیت اس نہج پر ہوئی ہو۔ جس قدر کوئی فر دفکری نا پچنگی اور بے تربیتی کا شکار ہوگا اسی قدر وہ معاشر ہے کو ضرر پہنچا ہے گا یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کوایک فریضہ قرار ذیا۔

> ((طلب العلم فريضة على كل مسلم)) (مشكوة) ووعلم عاصل كرنا برمسلمان (مردوعورت) كافريشب "-

تعلیم اور وین ہے واقفیت پرمسلمان کی زندگی کا دار وہدار ہے اس واسطے حضور سلی اللہ علیہ مار وین ہے واقفیت پرمسلمان کی زندگی کا دار وہدار ہے اس واسطے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کوجھی متنتی نہیں قرار دیا۔ عورتوں کی تعلیم می طرف تو آپ طرح خصوصی توجیقی حق کہ بیعت اسلام کے وقت جوشرا نظ بیان کی جاتی تھیں وہ ایک طرح کی تعلیم تھی سورہ ممتحد میں بیعت کے اصولوں کا ذکر ماتا ہے عورتوں ہے بیعت لیتے وقت آپ جوعہد لیتے تھے اے قرآن تھیم نے یوں بیان کیا ہے:

﴿ يَا النَّهِ النَّهِ الْمَا النَّهِ إِذَا جَاءَكَ الْمُوْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى اَنْ لّا يُشْرِكُنَ بِاللّٰهِ شَيْنًا وَلَا يَشْرِكُنَ وَلَا يَقْتُلُنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتُيْنَ وَلَا يَقْتُلُنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتُيْنَ بِاللّٰهِ شَيْنًا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونٍ بِبِهُمْتَانٍ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونٍ بِبِهُمْتَانٍ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونٍ بِبِهُمْتَانٍ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونٍ بَبِهُمْتَانٍ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونٍ بِبِهُمْتَانٍ وَالسَّعْفِولَ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ عَفُودٌ لاَحِيْمٌ ﴿ الممتحنة ) فَبَايِعُهُنَّ وَالسَّعْفِر جِبِ مَلَانَ وَرَتِينَ آبِ كَ بِاللّٰ (اللّٰهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

から まるがまるのは まるのは まるのは まるのは

بعضوں پر فوقیت بخشی ہے مردوں کے لئے ان کے اعمال کا حصد ثابت ہے اور عور توں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے''۔

اسلام عورت کو مظلومیت کے اس جال سے نکا گئے کے بعدا سے یوں آزاد نہیں چھوڑتا کہ وہ بے بتکم زندگی گزار سے بلکہ وہ اس کی تعلیم وتر بیت کے لئے اصول وضع کرتا ہے اس کے لئے دائر ہ کا متعین کرتا ہے اور اسے خوب و ناخوب کی شناخت عطا کرتا ہے اسلام اس کے واسطے وہ طرز عمل تجویز کرتا ہے جس کے ذریعے وہ انسانی محاشرت کے لئے رحمت بن سکے اور اسے ان راہوں سے دور رکھتا ہے جن پر چل کر معاشرت کے لئے رحمت بن سکے اور اسے ان راہوں سے دور رکھتا ہے جن پر چل کر وہ معاشرت کے لئے رحمت بن سکے اور اسلام نے اس سلسلہ میں دو چیز وں کو بنیاد وہ معاشرتی آفت کا روپ دھار لیتی ہے۔ اسلام نے اس سلسلہ میں دو چیز وں کو بنیاد عالم ہے۔

ا) صحیح تعلیم ۲)عدور بیت

مسلمان عورت اگران دو چیزوں کو اپنائے تو وہ ملت اسلامیہ کے لئے پاکیزہ روح کا کام دے عتی ہے وگرنہ حقوق اور تحفظات کی ہر جنگ میں بداخلاقی کے پہلوؤں کودور نہیں کیا جاسکے گا۔ ((عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن انه لم يسمع النسا، فوعظهن وامربن بالصدقة فجعلت المرة تلقى القرط والخاتم وبلال ياخذ في طرف ثوبه))

(بھاری)

'' حضرت ابن عباس رضی الله عنہما ہے مردی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم
نظے اور ان کے ساتھ بلال رضی الله عنہ تھے انہیں خیال آیا کہ عورتوں نے
نہیں سنا آپ نے انہیں نصیحت کی اور انہیں صدقہ کرنے کا تھم دیا تو عورتوں
نے بالیاں اور انگوٹسیاں پھینکنی شروع کیس اور بلال کپڑے کے پلو میں
رکھتے جاتے''۔

ايكسبق آموز واقعه:

شخ علی متی عارف باللہ فرماتے ہیں کہ ایک متی وصالح مخص کب معاش کرتے ہے اوران کامعمول تھا کہ جو پچھے کماتے پہلے تو اس میں سے ایک تبائی خداکی راہ میں فرج کرویے پر ایک تبائی اپنی ضروریات پر صرف کرتے اور ایک تبائی اپنی کسب معاش کے ذریعے میں لگادیے ایک دن ان کے پاس ایک دنیا دار شخص آیا اور کہنے لگا کہ شخ ایم معاش کے ذریعے میں لگادیے ایک دن ان کے پاس ایک دنیا دار شخص آیا اور کہنے لگا کہ شخ ایم میں خرج کر و وہ مستحق شخص ہی کے پاس کہ پہنچ گا''۔ دنیا دار شخص نے اے مبالغہ پر محمول کیا' شخ نے کہا اچھاتم جاؤتہ ہیں جو شخص بھی ایسا میا جر میں جذبہ ترجم پیدا ہوا ہے صدقہ کا مال و سے دینا' چنا نچہ وہ شخص جب شخ کے پاس سے اٹھ کر آیا تو اس نے ایک بوڑ صحائد ہے کو دیکھا جس کے لئے اس کے دل میں جذبہ ترجم پیدا ہوا اور یہ بچھ کر کہ صدقہ کا مال کا اس دیکھا جس کے لئے اس کے دل میں جذبہ ترجم پیدا ہوا اور یہ بچھ کر کہ صدقہ کا مال کا اس سے جارے سے دیارے سے کے اس کے دل میں جذبہ ترجم پیدا ہوا اور یہ بچھ کر کہ صدقہ کا مال کا اس سے جارے سے کے اس کے دل میں جن ہونگا ہے؟ اپنے کمائے ہوئے مال میں سے اے پچھ

منالى دُلهن ﷺ ﴿ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہ بہتان کی اولا دلائیں گی جس کواپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان (نطقہ رشو ہر ہے جنی ہوئی دعویٰ کرلے) بنالیس اور مشروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی ۔ تو آپ ان کو بیعت کرلیا تیجئے اور ان کے لئے اللہ تعالی خفور رجیم اور ان کے لئے اللہ تعالی خفور رجیم ہے۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے تعلیم میں عورتوں کا خاص کیا ظار کھا تھا' جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں عورتیں شریک ہوتی تغییں اور حضور صلی الله علیه وسلم کے خطبات ہے۔ مستفیض ہوتی تغییں ۔ حارثہ بن نعمان رضی الله عنہ کی صاحبر اوری کہتی ہیں:

((ما حفظت ق الا من في رسول الله يخطب بها كل جمعة))

(مسلم) "دمیس نے سورہ ق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یا دی ہے وہ ہر جعد اس سے خطبہ دیتے"۔

ا بن سعد نے طبقات میں خولہ بنت القیس الجند کا قول یوں نقل کیا ہے:

((كنت اسمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وانا في مؤخر النساء))

'' میں جعہ کے روز حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نتی تھی اور میں عور توں کے اخیر میں تھی''۔

آ نجناب صلی الله علیه وسلم کوعورتوں کی تعلیم کا اس قدرا حساس تھا کہ کئی مرتبہ نماز کے بعد دوبارہ عورتوں کی جانب تشریف لے جاتے اور پھر ان کو دین کی باتیں سناتے۔ بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهما کی روایت بیان کی ہے اس ہے آپ کے اہتمام کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

مال بري جگه خرچ ہوتا ہے۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَضَتُ صَدَقَةٌ مَنْ مَالٍ وَمَازَادَ اللَّهُ عَنْدًا بِعَفُو إلاَّ عِزَّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدللهِ إلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ (رواه مسلم)

صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب العفو مالته اضع - ٣٦٨٩

''اور حصرت ابو جریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُثَاثِیَّا کے ارشاد فر مایا مصدقہ دینامال ہیں کی نہیں کرتا' اور چوشخص کسی کی خطامعاف کر ویتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے نیز جوشخص محض خدا کے لئے تو اضع وعاجزی اختیار کرتا ہے' تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔'

#### صدقه مال میں اضافه کا باعث بن جاتا ہے:

یباں تین باتیں بتائی جارہ ہے ایک تو یہ کہ اپنے مال میں سے پچھ حصہ خداکی راہ میں خرج کرنا اگر چہ ظاہری طور پر مال میں کی ونقصان کا سب ہوتا ہے مگر حقیقت میں صدقہ و خیرات مال میں زیادتی کا سب ہوتا ہے بایں طور کہ صدقہ و خیرات کرنے والے کے مال میں برکت عطافر مائی جاتی ہے وہ اور اس کا مال آفت و بلاے محفوظ رہتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں تو اب کی زیادتی ہوتی ہے بلکہ و نیا میں ہجی اسے اس طرح نعم البدل عطافر مایا جاتا ہے کہ اس کا مال بڑھتار ہتا ہے۔

دوسری بات سے بیان فرمائی گئی ہے کہ جوشخص کسی دوسرے کا قصور لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہے اور اس کی خطا ہے درگز رکرتا ہے تو اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کی عزت بڑھاتا ہے چنانچہ ایک عارف کا قول منقول ہے کہ''کوئی بھی انتقام عفوو درگز رکے برابرمبیں ہے۔''

منالى دُلهِن عِرْضِيَة عِرْضَيَة عِرْضَيَة عِرْضَيَة عَرْضَيَة مِنْ وَمِنْ حصہ خیرات کر دیا۔ جب دوسرے دن وہ ضعیف و نابینا مخص کے یاس کے گز را تو اس نے سنا کدوہ اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک دوسر مے خص سے کل کا واقعہ بیان کرر ہاتھا كدكل ميرے پاس سے ايك مالدار مخف گزرااس نے اتنامال مجھے دیا كد جے بيس نے فلاں بدکار مخض کے ساتھ شراب نوشی میں لٹادیا۔ وہ دنیا داریہ ہے ہی شیخ کے یاس آیا اوران سے بورا ماجرابیان کیا ' شخ نے بدواقعہ من کرا پنی کمائی میں سے ایک درہم اے دیا اور کہا کہ اے رکھو اور بہال سے نگلتے ہی سب سے پہلے تہاری نظر جس پر بڑے ا سے میدورہم بطور خیرات دے دینا چنانچہ وہ شخ کا دیا ہوورہم لے کر گھرے باہر نکلا تو اس کی نظرے سے پہلے ایک اچھے خاصے تحص پر پڑی جو بظاہر کھا تا بیتا معلوم ہور ہاتھا پہلے تو وہ دیتے ہوئے جھج کا مگر چونکہ شخ کا حکم تھا اس لئے اس نے مجبور وہ درہم اس تخف کودے دیا۔اس مخف نے وہ درہم لے لیا اورا پنے پیچھے کی طرف مر کرچل دیا ' اس کے ساتھ ساتھ وہ مالدار بھی چلا' اس نے ویکھا کہ وہ محض ایک کھنڈر میں داخل ہوا اور وہاں سے دوسری طرف تکل کرشہر کی راہ پکڑی الدار بھی اس کے پیچھے کھنڈر میں داخل ہوا و بال اے کوئی چیز نظر ندآئی البنداس نے ایک مراہوا کبوتر و یکھاوہ پھراس تحض کے پیچھے ہولیا' پھرا ہے تئم دے کر پوچھا کہ بٹاؤتم کون ہو؟ اور کس حال میں ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک غریب انسان ہوں میرے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بھوکے تنے جب مجھ سے ان کی بھوک کی شدت دیکھی نہ گئی اور انتہائی اضطراب و پریشانی کے عالم میں ان کے لئے کچھا نظام کرنے کی خاطر گھرے نگل کھڑا ہوا تو میں سر گردال چرر ہاتھا کہ بیمرا ہوا کبوتر مجھے نظر آیا مرتا کیا نہ کرتا؟ میں نے یہ کبوتر اٹھالیا اوراے لے کر گھر کی طرف چلاتا کداس کے ذریعے بھوک سے بلکتے بچوں کی پچھ تسکین دلا وَل مگر جب خدا نے تنہارے ذریعے بیدورہم مجھےعنا بیت فرما دیا تو یہ کبوتر جہاں ہے اٹھایا تھا وہیں بھینک ویا۔ اب اس مالدار کی آئیکھی اور اے معلوم ہوا کہ تیخ کو وہ تول مبالغہ پرمحمول نہیں تھا بلکہ حقیقت یہی ہے کہ حلال مال اچھی جگہ اور حزام

((عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الانصار في بيت فارسل الينا عمر بن الخطاب. فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام ثم قال: انا رسول الله اليكن وامرنا بالعيدين ان نخرج فيها الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز)) (ابو داؤد)

'' حضرت اُم عطیہ رضی اللّه عنها کی روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم
جب یہ بینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللّه علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کو
ایک گھر میں جمع کیا اور ہماری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللّه عنہ کو
بیجا۔ انہوں نے درواز ہے پر کھڑ ہے ہوکر ہمیں سلام کیا اور ہم نے جواب
دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: میں تمہاری طرف رسول الله صلی اللّه علیہ
ویلم کا قاصد ہوں ۔ انہوں نے ہمیں تکم دیا کہ ہم سے نو جوان اور حیض والی
عورتیں عیدین کے لئے جا کمیں اور ہم پر جمعہ فرض نہیں اور آپ صلی اللّه علیہ
ویلم نے ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے ہے ہمی منع کیا''۔

ابوداؤ د کی کتاب الآ واب میں ایک خاتون کی تعلیم کے نئمن میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشا دموجود ہے کہ اسے صبح اٹھتے ہی مندرجہ ذیل دعا پڑھنی جا ہے:

((سبحان الله وبحمده ولا قوة الا بالله ما شاء الله كان

مثالی دُلهن سیستانی گلی ہے کہ جوشخص کی غرض ومنفعت کی خاطر نہیں بلکہ صرف تیسری بات بیہ بتائی گئی ہے کہ جوشخص کی غرض ومنفعت کی خاطر نہیں بلکہ صرف اللہ جل شانہ کی رضاء وخوشنو دی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے جذبے سے تو اضع و عاجزی اختیار کرتا ہے۔

عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی و نیاو آخرت میں اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توجہ کے نتیج میں خوا تین کے اندر حصول تعلیم و تربیت کا جواحیاس پیدا ہوااس کی شہادت بخاری کی '' کتاب العلم'' کی بیدروایت تربیت کا جواحیاس پیدا ہوااس کی شہادت بخاری کی '' کتاب العلم'' کی بیدروایت و بی ہے:

((عن ابی سعید الخدری قالت النساء للنبی: غلبنا علیت الرجال فاجعل لنا یوما من نفست. وعدین یوما لقیمن فیه فوعظین وامرین)) (بخاری)

د مفرت ابوسعید فدری رضی الله عنه کیتے بین که تورتوں نے آ مخضور صلی الله علیہ وسلم ہے کہا کہ مردوں نے آ پ ہے ہماری نبت زیادہ حمد لیا ہے۔ آ پ ہمارے لئے ایک مخصوص دن رکھیں آ پ نے ایک دن کا وعدہ فرمایا: اس میں آ پ ان ہے طافییں شیحت کی اور صدقد کا تھم دیا۔ اس طرح کا واقعہ حضرت فدیجہ رضی الله عنہا کی بہن ہے منقول ہے:

((قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
یا معشر النساء اما لکن فی الفضة اما تحلین اما انه
لیس منکن امرأة تحلی ذہبا الا عذبت به)) (مسند احمد)
"کہتی ہیں کہ حضور صلی الله علیه و کم نے ہم سے خطاب قربایا: اے گروہ
خواتین! جمہیں چاندی کی طرف رغبت نہیں تم اس کے زیور نہیں پہنتی ہوسنو
تم ہیں سے کوئی سونے کے زیور پہنے گی تو اسے عذاب ویا جائے گا"۔
تم ہیں سے کوئی سونے کے زیور پہنے گی تو اسے عذاب ویا جائے گا"۔
آپ کے نزدیکے تعلیم نسوال کی اتنی ایمیت تھی کہ اگر آپ خود نہ جا کتے تو کی

(1927) 歌の歌歌の歌歌歌歌歌歌 いからいに

سر رمیاں تو عیاں ہیں۔ ہم و کیھتے ہیں کہ بعد کے ادوار میں بھی خواتین بہت نمایاں ہیں۔ مشہور محدث اور شارح بخاری حافظ ابن جرعسقلانی کی سوائح میں سخاوی نے لکھا ہیں۔ مشہور محدث اور شارح بخاری حافظ ابن جرعسقلانی کی سوائح میں سخاوی نے لکھا ہے کہ حافظ کے اساتذہ میں کئی خواتین بھی شامل ہیں مشلا فاطمہ بنت عبدالہادی اور عائشہ بنت عبدالہادی معروف ہیں عائشہ بنت عبدالہوں محرف ہیں عائشہ بنت عبدالہوں کے حضورہ مشہور محدث امام زہری ان کے شاگر و ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے قاسم بن محمہ نے مشورہ دیا کہ میں اس خاتون کے پاس جایا کروں ہیں نے محسوس کیا کہ واقعی وہ علم کا نہ ختم ہونے والا سمندر ہیں۔ فرہی تذکرۃ الحفاظ ہیں ان مشہور خواتین کا ذکر کرتے ہیں جو محلی اعتبارے بلندمقام رکھتی تھیں۔

ما فظ این جرنے الاصاب فی تمییز الصحاب میں ام المؤمنین أمسلم رضی ما فظ این جرنے الاصاب فی تمییز الصحاب میں ام المؤمنین آمسلم رضی الله عنها کے متعلق لکھا ہے کہ الله تعالی نے آئییں پخته عقل اور صائب رائے نواز ا

((كانت ام سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأى الصائب))

و المسلمه رضی الله عنها انتها کی حسن کے ساتھ پخته عقل اور در تی رائے سے مجمعی متصف تھیں''۔ مجمی متصف تھیں''۔

حضرت أمسلمه رضى الله عنها كى صاحبزاوى زيب بنت الى سلمه بقول حافظ ابن عبدالبرافقه النسائي هي گرفت و ين و عبدالبرافقه النسائي هي گرفت يو توجه اس لئے دلائی گئی تھی كه عورت و ين و اخلاق كے لئے تعليم ضرورى ہے اى لئے مختلف طريقوں ہے اس كى حوصلہ افزائى كى ۔ ہمارے فقهاء نے عورت كے حق تعليم كو تا نو نا تسليم كيا ہے اور عورت اس حق كى طلب ميں عدالت تك كا درواز و كھناھئا على ان ناوئى قاضى خال في اس كى مفصل بحثيں ہمارے فقهاء كے بال موجود جيں مثلاً فقاوئى قاضى خال فقاوئى عالمگيرى وغيرہ ۔

مثالی ذابون بالمحلالة بالمحلالة بالمحلالة بالمحلالة بالمحلالة بالمحلالة بالمحلالة بالمحلالة بالمحلالة بالمحلالة

ومالم يشالم يكن. اعلم ان الله على كل شى، قدير وان الله قد احاط بكل شى، علما)) (ابوداؤد) "ياك جالله الله قد احاط بكل شى كماته قوت اى كذر يعل عن جالله

'' پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ قوت ای کے ذریعے ل عتی ہے' اللہ جو چاہتا ہیں ہوتا۔ وہ ہرشے پر قادر ہے اور ای کے علم نے ہرشے کا حاط کر رکھا ہے''۔

قرطبی نے سور و تورکی تغییر میں حضرت عمر رضی اللہ عند کا بیقول نقل کیا ہے:

((علموا نساء كم سورة نور)) (قرطبى) "ا بِي عورتول كوسورة نورسكهاؤ" -حضرت عروه بن زبيرضى الله عند كتبة بين:

((ما رايت احداً من الناس اعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال وحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة)) (دهبي)

'' میں نے لوگوں میں ہے کئی شخص کوقر آن فرائف 'حلال وحرام' شعرا خبار عرب اور نسب کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ عالم نہیں ویکھا''۔۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تو جیہات کا بتیجہ تھا کہ اس عہد کی خواتین حصول علم کے میدان میں مردوں کے برابر چلتی نظر آتی ہیں۔ از واج مطہرات خواتین کے علم کا بڑا ذریعہ تھیں۔ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علمی واد بی مقام تو ایک مسلم حقیقت ہے حدیث وفقہ میں ان کوخصوصی درجہ حاصل ہے محضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے پراکٹر صحابہ بھی ان ہے مشور ہے کرتے تھے سیرت ورجال کی روے اکثر آپ ہی کی رائے صائب ہوتی 'دور صحابہ و تالجین میں خواتین کی علمی

سونگھ سکیں گی حالا نکہ جنت کی مبک دور تک پھیلی ہوگی''۔

ای طرح قرآن وسنت میں شرک' چغلی' فیبت' بہتان تراثی اور ای قبیل کی روسری حرکات منع کیا گیا ہے اور مؤمن خواتین سے بیاتو قع کی گئی ہے کہ وہ اس متم ی حرکات نبیس کریں گی۔ دراصل اسلام بیر چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرے کی خاتون دین واخلاق کا مجسمہ ہو۔ اسلامی تعلیمات کی رو سے عورت جبجی معاشرے کے لئے مفید ہوسکتی ہے کہ وہ وین واخلاق میں اونچا مقام رکھتی ہوور نہاس کی بداخلاقی و بدکر داری بورے معاشرے کوجہنم میں بدل عتی ہے۔ چونکہ معاشرے کا اجتماعی شعور انفرادی تربیت ہی ہے پختہ ہوتا ہے اس لئے اسلام نے انفرادی تربیت پر بڑا زور دیا ہے۔ای تربیت کا ایک حصہ تو و اتعلیم تھی جے خواتین کے لئے ضروری قرار دیا اور اس یں بھی ان پہلوؤں کوزیادہ مدنظر رکھا جن میں اخلاق کی پچھٹی 'سیرے کی تقمیر اور تقویٰ کے احباس کو خل ہے۔تربیت کا دوسرا حصہ بیہے کہ عورت کے لئے حدود کار متعین کر دیے جاتمی اے فکری طور پریہ مجھایا جائے کہ اس کی عملی زندگی کے لئے بیصدود ہیں اور عملاً اے زندگی کے اس وائر ؤ کار میں کا م کرنے کا موقع ملے جواس کیلئے ضروری بھی ہے اور مفید بھی۔اس کی زندگی ہے ان تمام مواقع کو ختم کر دیا جائے جن ہے اس کرتربیت براٹر اندازی کاشبہ موسکتا ہے۔ مثلاً ہماری زندگی کا ایک پہلواجماعی ہےاس اجماعی زندگی کی تک و دو میں بوقت ضرورت عورت نمایاں حصہ لے عتی ہے مگر عام عالات میں اے اجماعیت کے تھے میدان میں کھل مل کر کام کرنے سے منع کرویا گیا ب- اجماعی زندگی مخصوص وائرة كار ب جے نسوانی حصد كبنا جائے اے چند حدود ہے متعین کردیا گیا ہے کہ وہ اس اجماعی زندگی میں کھل کر کام کر عتی ہے اور اس زندگی كى تربيت اے اس وقت كام آئے گى جب بنگاى حالات ميں اے كال كركام كرنا ہوگا۔ غالبًا اس احتیاط کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعداور جہا دکو عورت پرفرض میں قرار دیا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ بنگامی حالات میں جورصتیں

منالی دُنهن عِرَضِي عِرْضِي عِرْضِي عِرْضِي عِرْضِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

#### عمره ربيت:

چونکہ ساری تعلیم کامقصودا خلاق و تقویل کی تربیت ہے اس لئے قر آن وسنت نے فکری اصلاح کے ساتھ اخلاق و عمل کی اصلاح پر بڑا زور دیا ہے وہ تمام احکام اسے سکھائے گئے ہیں جو اسلامی معاشرے کے بہترین فرد بننے کے لئے ضروری ہیں۔ خوا تمین کا بالخصوص بید خیال کیا گیا کہ وہ عزت و حیا کے ساتھ ازندگی گزاریں اور کتاب و سنت کی پیروی کو اپنا شعارینا کیں اسلام نے اس کے لئے دوا مرمد نظر رکھے ہیں۔ سنت کی پیروی کو اپنا شعارینا کیں اسلام نے اس کے لئے دوا مرمد نظر رکھے ہیں۔ ان تمام اعمال و حرکات سے اسے روک ویا ہے جو اسلامی نقط نظر سے اس کی نسوانی شخصیت کے لئے معتریں۔

🕤 النااصولول كى ييروى جومشيت كے طور پرمؤ مند كے لئے ضروري جيں۔

قرآن وسنت نے ان تمام امور کی نشان وہی کی ہے جن سے مسلم خواتین کو بچنا چاہئے مشلامسلم کے کتاب اللباس میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فر مایا جوعورتیں مصنوقی بال گوندھتی ہیں' وائنوں کو گھس کر خوبصورت بناتی ہیں' ان پراللہ کی العنت ہے۔ یہ من کرایک خاتون نے کہا کہ تمہاری بیوی بھی تو ایسا کرتی ہے۔ عبداللہ نے کہا: اگر وہ ایسا کرتی ہے تو وہ عقد میں نہیں رہ سکتی جاؤ' دیکھو چنانچاس عورت کا خیال غلط آگا۔ اس کتاب ہیں ایک اورارشا و ملاحظے فر ماہیے:

(اونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسین کاسنمة البخت المائلة لا یدخلن الجنة ولا یجدن ریحها وان ریحها لتوجد من مسیرة کذا و کذا)) (مسلم) دو و ورتی جو ملک منک کرچاتی دو و ورتی جو ملک منک کرچاتی بین اور جواونث کے کوہان کی طرح اپنے کندھوں کو ہلا ہلا کر ناز واوا کا اظہار کرتی جی وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ اس کی خوشہو بھی نہیں اظہار کرتی جی وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ اس کی خوشہو بھی نہیں

اربعة عبد مملوك او امراة او صبى او مريض))

(ابوداؤد)

" حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے
روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا: جعہ ہر مسلمان پر
واجب ہے سوائے عبارت کے کوگوں کے نفلام عورت 'بچہ اور مریض '۔
اسی طرح عورت کو عام معاشی تگ و دو ہے بھی دور رکھا تا کہ اجتماعی احساس
پاکیزہ ہو سکے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاوات سے پتہ چاتا ہے کہ عورت کا
بہترین مقام اس کا گھر ہے۔ عورت کی اسی نماز کو بہتر قرار دیا گیا ہے جو وہ گھر کے
ت خری گوشے میں اداکرتی ہے۔قرآن کا بیان بھی بڑاواضح ہے:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلَى وَاَقِمْنَ السَّهُ وَرَسُّوْلَةً إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُنْهِبَ الصَّلُوةَ وَاتِيْنَ اللَّهُ لِيُنْهِبَ اللَّهُ لِيُنْهِبَ وَيَسُّوْلَةً إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴾ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴾

(الاحزاب)

''اورتم اپنے گھروں میں قرارے رہواور قدیم زمانۂ جاہلیت کے دستور کے موافق مت پھرواورتم نمازوں کی پابندی رکھواورز کو قویا کرواوراللہ کا اوراس کے رسول کا کہنا مانو' اللہ تعالیٰ کو بیمنظور ہے کہا ہے گھروالوتم سے آلودگی کودورر کھے اورتم کو (ہرطرح ظاہری اور باطنی طور پر) پاک صاف رکھ'۔

ابو بکر جساص نے احکام القرآن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ بیآیت اس رویہ پر دلالت کرتی ہے کہ عورتوں کو گھر بیٹنے کا حکم دیا جار ہا ہے اور باہر کی گشت سے منع کیا گیا ہے۔

((عن عائشة قالت قلت يا رسول الله على النسا، جهاد؟ قال: نعم' عليهن جهاد لا قتال' فيه الحج والعمرة))

(این ماجه

'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ورتوں کے جہاد کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں ان پر جہاد واجب ہے اس میں جنگ نہیں بلکہ حج وعمرہ ہے''۔

((عن عائشة أم المؤمنين عن النبى صلى الله عليه وسلم ساله نساء ه عن الجهاد فقال: نعم الجهاد الحج))(بخارى)

'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنباام المؤمنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ سے آپ کی بیبیوں نے جہاد کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا: بہتر جہاد ج ہے''۔

ابوداؤ دنے'' باب الجمعہ' میں غلاموں اورعورتوں کی حیثیت بیان کرتے ہوئے خاتم الرسل کے اس ارشاد کو بیان کیا ہے۔

((عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا مثالی ذلف علی است کا میانی میانی کا است کا کا میار مسلم کی کتاب الصلوة میں ابو ہر یہ و رضی اللہ عنہ کی روایت اس طرز عمل کا زند و شوت ہے:

((عن ابی ہریرہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، خیر صفوف الرجال اولها وشربا آخرہا وخیر صفوف النسا، آخرہا وشیرها اولها)) (مسلم) صفوف النسا، آخرہا وشیرها اولها)) (مسلم) 

''حفرت ابوہریہ رضی الله عنہ دوایت ہے کہ نبی اگرم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: کہ مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہا در بدترین پجیلی اور عورتوں کی بہترین صف سب ہے آخری اور بدترین پہلی''۔

ال تعلیم وتربیت کے بتیجہ میں ایک ایبا معاشرتی نظام وجود میں آتا ہے جس میں مردا پی صدود پہیا تا ہے اور عورت اپنے اعمال کی تعین کرتی ہے۔ اس دو ہری ذمہ داری سامائی معاشرہ پرسکون باوقار اور متحکم ہوتا ہے۔ اسلام نے عورت کو میج متام دے کراوراس کا دائرہ کا متعین کرے انبانیت کوفیا عظیم سے بچالیا ہے۔

#### 

((وفيه دلالة على ان النساء مامورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج))

''اوراس میں اس امر کا ابثارہ ہے کہ عور توں کو تھم ہے وہ گھر میں رہیں اور انہیں یا ہر نگلنے ہے منع کیا گیا ہے''۔ امام احمد فرماتے ہیں :

((خیر مساجد النسماء قصر بیوتهن)) (مسمند احمد) "عورتوں کی بہترین مجدیں ان کے گھروں کے اندرونی جھے ہیں"۔ امام احمد نے حضرت عائشہ رضی الله عنها کی روایت سے حضور صلی الله علیہ وسلم کا ایک عمدہ قول نقل کیا ہے:

((عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال:

عليكن بالبيت فانه جهاد كن)) (مسند احمد)

'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی بیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : تم اپنے گھروں میں رہو کیونکہ یبی تمہاراجہا دے''۔

اسلام میں امرونبی کے اس امتزاج ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو نہ تو قیدی اور مملوک بناتا ہے کہ اس احتزاج ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو نہ تو قیدی اور مملوک بناتا ہے کہ اس کے اختیارات ہی نہ ہوں اور نہ اے ایس ہے ہتا ہم آزادی ویتا ہے کہ جس ہے دین واخلاق کی قدریں مجروح اور معاشرے کا اجتماعی سکون غارت ہو۔اسلام اس کے لئے دائر ہ کا احتمین کرتا ہے تا کہ وہ اصل کا م کر سکے اور وہ اچھا خاندانی نظام ہے جس کے نتیج میں اچھا معاشرہ اور احتجا شہری نظام تشکیل اور وہ اچھا خاندانی نظام ہے جس کے نتیج میں اچھا معاشرہ اور احتجا شہری نظام تشکیل یا گا۔

یبی سبب ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کی تربیت میں

# ازواجِ مطهراتٌ

# کی بابر کت اور قابل تقلیداز دواجی زندگی

میں آگر چہ پہلے بھی ملکے تھلکے انداز میں از واج مطبرات رمنی الله عنہن کی ہاہت عرض

كرآيا ہول نيكن چونك كتاب كا ابتدائى مسودہ لكھتے وفت ہى ہے ميرے ذہن ميں تھا

كدازواج مطبرات كى بابت ايك كمل باب لكصنا ہے اس لئے يهاں مناسب جانا ك اب جبكه اب كي "مثالي دلين" كي بابت كيهية بمن سازي كر لي تو اب ان ازواج مطبرات کی پاک زندگیوں کا آپ کے سامنے تقش تھینیا جائے تا کدمیری فرمانبروار پچیاں اس کے مطابق اپنی از دوائی زند گیوں کوڈ ھالنے کی کوشش کریں۔ نی كريم الفي من بها نكاح مك مين حضرت خديجه بنت خويلدرضي الله عنها س كيا ُ اس وفت آنخضرت مَنْ لِيُنْفِعُ كَي عمر ٢٥ سال اورحضرت خديجة كي عمر ٣٠ سال كي تقي \_ حضرت خدیجہؓ نے ججرت ہے تین سال قبل وفات پائی اور ان کے بعد مکہ ہی میں آ یہ تُنافِیکا نے ایک پیچاس سالہ خاتون حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا ہے تکا ح کیا' ای وقت آنخضرت مُنْ تَنْظِمُ کی عمر بھی تقریباً ۵۰ سال بی کی تھی' حضرت سودہ رضی الله عنها کاس وفات ۵ ۴ ھ یا ایک قول کے مطابق ۴ ھ ہے۔حضرت عا نشہ بنت ابو بکر صدیق رضی الله عنهما ہے آپ شانگھ کا نکاح وانبوی میں ہواجب کہ وہ چھ برس کی تھیں اور جب اھ میں وہ رخصت کرا کرحضور طالع کے ہاں آئیں اس وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی۔ ان کاس وفات ۵۵ یا ۵۸ ھے۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا ہے آپ تالین کا کا کا میا سویل جوا اور انہوں نے اس یا ۵ میں وفات یا گی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ او میں آپ کے نکاح میں آسیں اور نکاح سے بچھ بی ماہ

CLICK STORE STORE STORE STORE CHILL بعدی پیس (اورایک روایت کے مطابق ۳ ھے ہی میں )انقال کر کٹیں ۔ حضرت ام سلمہ بت امیر بخز وی رضی الله عنها ہے آپ نگاتی فاتے سے یاسم ہیں نکاح کیا اور ان کا انتقال ۵۹ ه میں ہوااورایک تول کے مطابق ۹۲ ه میں ہوا۔حضرت زینب بنت جحش رضى الله عنها ۵ هيس آپ كى زوجيت ميس آئيس اور ٢٠ يا ٢١ هيس انقال كيا-ہ مخضرے نکائیٹی کے وصال کے بعد سب سے پہلے جس زوجہ مطہرہ نے انتقال کیا وہ حضرت زینب جی ہیں ۔حضرت ام جبیبہ رضی اللّٰہ عنها جوابوسفیان کی بیٹی اور معاویہ رضی الله عند كى بہن ميں يہلے عبدالله بن جش كے ذكاح ميں تھيں وونوں مياں بيوى مكه ب جرت كر كے حبثہ چلے گئے وہاں عبداللہ بن جش نے عيسائی ندہب قبول كرليا تھااور وہیں مرگیا تھا۔حضرت ام حبیبہ اپنے مذہب (اسلام) پر قائم رہیں۔ ۲ ھے میں نجاشی بادشاہ حبشہ نے ان کا نکاح آ تحضور خاتی کے اور اپنے پاس سے ان کا مہر جو حیار بزار درجم مقرر ہوا تھا ادا کیا۔حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ۴۴ ھ میں انتقال کیا۔ حضرت جویریه غزوه مریسیع میں جس کوغزوؤ بنی المصطلق بھی کہتے ہیں اور جو ۹ ھامیں ہوا تھا اسیر ہوکر آئیں آنخضرت ملی تیانے ان کو آزاد کیا اور پھران سے نکاح کر لیا۔ ان کا انتقال ۵۶ ه پیس موار حضرت میمونیهٔ جوحضرت ابن عباس رضی الله عنها کی خالیه میں ے دمیں آ تخضرت مُلَاثِیْم کی زوجیت ہے سرفراز ہوئیں ان کا انتقال ۲۱ ھ یا ۵ ھ میں ہوا۔ حضرت صفیہ بنت جی بن اخطب عدہ میں جنگ خیبر میں اسیر بنائی کئیں اس وفت ان کی عمر ۱۷ سال کی تھی۔ آ بخضرت مُنْکَاتِیْکِمان کو آ زاد فر مایا اور پھر نکاح کر لیا۔ انہوں نے ۵۰ ھ یا ایک روایت کے مطابق ۵۲ ھ میں وفات یائی۔ آئخضرت مُنْ اللَّهُ مُلِّيكُم كی گیارہ از واج مطہرات کی وہ تعداد ہے جس پر روایات کا اتفاق ہے بارہویں زوجۂ مظہرہ جو حضرت ریجانڈ کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے کوحرم ( کنیز ) قرار دیا ہے۔لیکن بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ ریحانڈ میں جو ایک یبودی خاندان کی خانون تخیس جنگی اسپر ہوکر آئی تخیس چنانچی آنخضرت مناتی تیم نے ان کو

#### سيّده خديجه رضي الله عنها أيك مثالي بيوي:

عَنْ عَلِيَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ نِسَآ بِهَا مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَآ بِهَا خَدِيْجَةُ بِنْتُ خُويْلَةٍ (متفق عليه وفى رواية قال ابو كريب( وَأَشَا رَوَكِيْعُ إِلَى السَّمَآ ، وَالْآرُضِ) .

صحیح مسلم کتاب فصائل الصحابة باب فصائل علیحة ام المومنین ۱۹۸۵ مورد در معزت علی رضی الله عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول کر یم تنافیظم کو فرماتے ہوئے سنا: مریم بنت عمران اپنی امت میں سب سے بہتر عورت ہیں اور فد یجہ بنت فویلد اپنی امت میں سب سے بہتر عورت ہیں۔ (بخاری و مسلم) اور ایک روایت میں ابو کریب نے بیہ بیان کیا کہ حضرت وکع نے مسلم) اور ایک روایت میں ابو کریب نے بیہ بیان کیا کہ حضرت وکع نے (جو حفاظ حدیث میں سے ہیں اور حضرت امام مالک وران کے ہمعصروں کے ہم پلہ ہیں) آ سان اور زمین کی طرف اشارہ کر کے بیہ بتایا کہ اس حدیث کے مطابق بید دونوں خوا تین اپنی امتوں میں دنیا بحری عورتوں سے افضل واشرف ہیں۔ "

اس حدیث سے بیاتو معلوم ہوا کہ حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں اپنی امت ہیں اپنی امت ہیں اپنی امت ہیں اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی امت (امت محمریہ) ہیں سب تورتوں سے افضل ہیں لیکن اس سے بیدواضح نہیں ہوتا کہ خودان دونوں میں سے کون تی افضل ہیں یا حضرت خدیجہ حضرت مریم سے افضل ہیں یا حضرت خدیجہ حضرت مریم سے افضل ہیں یا حضرت خدیجہ حضرت مریم سے حضرت افضل ہیں ۔ تا ہم تفییر نفی میں لکھا ہے کہ سیجے تول کے مطابق حضرت مریم سے حضرت خدیجہ اور ہیں اور بیاضرت مریم ہی بیٹے ہم تو اس بارے سے کہ بیدا مت مرحومہ دومری تمام امتوں سے بہتر وافضل ہے تو اس بارے بھی طبے کہ بیدا مت مرحومہ دومری تمام امتوں سے بہتر وافضل ہے تو اس بارے

منالى دُلهن المحلالة المحلالة

آ زاد کیااور ۲ ھیں ان سے نکاح کرلیا۔ بہر حال آنخضرت مُنْ تُنْفِعُ نے ان تمام خواتین ے جوامت کی مائیں ہیں اُٹاح کیا اور سب کے ساتھ وخول بھی فرمایا۔ ہیں یا ہیں ے زائد ایسی خواتین کا ذکر بھی روا بھول میں آتا ہے جن ہے آ ب ظافیا کے نکاح تو كياليكن دخول سے يہلے بى جدائى كى نوبت آھئ بعض اليى خواتين بھى تھيں جن سے نکاح کی بات چیت چکی کیکن ان سے نکاح نہیں کیا۔ای طرح بعض روایتوں میں ایسی عورتوں كا بھى ذكرة تا ب جوآ ب الله الم كائ ميں تھيں اور جب بيآ يت كريمه: ياايها النبي قل لازواجك .... تازل بولى توانبول في آخرت يرونيا كوترج وي اورآپ سے جدائی اختیار کرلی۔ جہاں تک آنخضرت مُلِ اللّٰ کا حرموں ( کنیروں ) کا تعلق ہے تو ان کی تعداد حاربیان کی جاتی ہے جن میں سب مے مشہور مارپی قبطیہ میں جن ك يطن سے ابرا بيم بن رسول الله تأليقي بيدا موئے تھے۔ ان كا انتقال ١٦ اله ميں ہوا۔ دوسری وہی حضرت ریحانہ بنت سمون یا بنت زید ہیں جن کے بارے میں بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ آپ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِينَ تَعِينَ ﴿ بِلَكُ \* حَرِم ' مَقَى ان كُوآپ نے آزاد نبیں کیا اور بسبب ملک میمین ان سے مجامعت فرمائی 'باقی دو میں سے ایک تو وہ کنیز تھیں جوام المومنین زینب بت جحش نے بطور مدیر آ پ کی خدمت میں پیش کی تھی اورایک کنیز وه تھیں جو کسی غز وہ میں اسپر ہو کرآ کی تھیں۔

ندگورہ بالاتفصیل شیخ عبدالحق دہلوگ کی شرح مفکوۃ سے ماخوذ ہے جوانہوں نے جامع الاصول کے حوالہ سے جمع کی ہے' اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آنخضرت سُکُنٹینگر کی از واج مطہرات کی تعداد' ان کے نکاح کی ترتیب آنخضرت سُکُنٹینگر کے وصال کے بعد انقال کرنے والی از واج مطہرات کے سنین وفات جن از واج کے ساتھ دخول نہیں کیا یا جن خواتین کے ہاں پیغام دیا گران کے ساتھ نکاح نہیں ہواان سب کی تعداد کیا یا جن خواتین کے ہاں پیغام دیا گران کے ساتھ نکاح نہیں ہواان سب کی تعداد کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال جیں اور عام روایتوں میں بڑا اختلاف پایا جاتا

مثالى دُلهن 我你是我你是我们是我们是我们的

میں علاء کے اختلافی اقوال جیں ای طرح حضرت عائشہ پرحضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیات بھی مختلف فیہ ہے اور امام مالک کا بیقول ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پیغیبر مثل اللہ علیہ کی جگریا رہ جیں اور میں جگریا رہ بیغیبر مٹائیز کا کوکسی خاتون پر فضیات نہیں دیتا۔

وَعَنُ أَبِىٰ هُرَيُرَةَ قَالَ أَتِى جِبْرَيْيُلُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه خَدِيْجَةُ قَدْ اَ تَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيْهِ أَدَمُ أَوْطَعَامٌ فَإِذَا اَتَتُكَ فَا قُرَأً عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَّبَهَا وَمِنْيَ وَبَشِّيرُهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ وَلَا صَحْبَ فِيْهِ وَلَا نَصَبَ

صحیح فیحاری کتاب المناقب باب توجہ فیس حدیدہ و مصلها ج ۲۵۳۸ 
''اور حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت جریکل علیما نبی کریم من فیڈ کیا ہی فلا بھی فلا بچر ( مکہ کریم من فیڈ کیا ہی فلا بچر ( مکہ سے چل کر غار حراجی ) آرتی ہیں ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالن (اور روٹی) ہے یا کھا با ہے جب وہ آپ کے پاس بچھ جا نمیں تو آپ نکے پاس بچھ جا نمیں تو آپ نکے پاس بچھ جا نمیں تو آپ نکے پاس بچھ جا نمیں تو سالم کہدو ہے کہ اور ان کو جنت میں ایک کی خوش خری سا دہ بھے جوخولدار موتی ہے اور ان کو جنت میں ایک کی خوش خری سا دہ بھے جوخولدار موتی ہے اور اس کیل میں منہ شور وغل ہے نہ تکلیف و تکان ہے''۔

یدواقعداس زمانے کا ہے جب آ مخضرت کی گیا خطوت کے لئے غار حرامیں چلے جاتے سے اور کی گئی دن تک وہاں عبادت اور ذکر الی میں مشغول رہنے تھے۔ آپ اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں (جیسے سو) اور پانی وغیرہ لے لیتے سے تاکہ بھوک اور پانی وغیرہ لے لیتے سے تاکہ بھوک اور پانی کا غلیہ خلوت گزین میں مخل ند ہوا ایک ون خد بجة الکبری آپ کے کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر غار حرا پنجیس اور فدکورہ سعادت و بشارت سے

منالی دُلین پھی اس مام طور پر ٹایت تو یک ہے کہ آنخفرت اُلیٹیا کا خلوت

سرفراز ہوئیں۔ واضح ہو کہ عام طور پر ثابت تو یک ہے کہ آنخضرت مُنَّاثِیْلُم کا خلوت از بنی کے لئے غار حرامیں جانا اور وہاں عباوت و ذکر اللی میں مشغول رہنا اس ز مانہ کا معمول تھا جب کہ آپ شائِیْلُم خلعت نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے اور آپ شائِیْلُم خلعت نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے اور آپ شائِیْلِم کے سے پاس حضرت جبرئیل کا آنا جانا شروع نہیں ہوا تھا کیکن اس میں پچھا ستبعاد نہیں کہ مرتبہ نبوت پر فائز ہونے اور حضرت جبرئیل کی آمد شروع ہو جانے کے ابعد بھی پچھا موں منزت خدیجہ رضی اللہ عنہ ونوں تک آپ نے یہ معمول جاری رکھا ہواور انہی دنوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ میں دن آپ کا کھانا کے کرغار حرامیں گئی ہوں۔

''ان کوسلام کہدد ہجئے'' علماء نے لکھا ہے کدرب الخلمین کا سلام ایسا شرف ہے جو حضرت خد بجیہ کے سواد نیا کی کسی عورت کو حاصل نہیں ایک مرتبہ حضرت جبر کیل نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی سلام کہلایا تھائیکن صرف اپنی طرف ہے۔ اس لئے اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر حضرت خد بجبہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کے وکیل قرار دیا جاتا ہے۔

''جوخولدارمونی کا ہے'' قصب کا اطلاق اس موتی پر ہوتا ہے جو بہت بڑا ہواو اندر سے خالی ہوروا بیوں میں آتا ہے کہ جنت کے محلات پر جوگنبد ہوں گے وہ دراصل قبہ جیسے بڑے بڑے موتی ہوں گے جن کے اندر سے خلا ہوگا۔ لہذا س جملہ کا ایکہ مطلب تو یہ ہوسکتا ہے کہ اس محل کا گنبدایک پوراموتی ہوگا یا یہ کہ وہ پورامحل موتی کا ہوا یعنی ایک اتنا بڑا موتی ہوگا جس کے اندر کا خلا ایک پور نے کل پر محیط ہوگا۔

''اس محل میں نہ شور وغل ہے نہ تکلیف اور ٹکان ہے'' بطور خاص ان دونو ا چیزوں کی نفی اس اعتبار ہے کی گئی ہے کہ دنیاوی گھروں میں رہنے والوں کو دونا گوا خیزوں کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے ایک تو شور وغل کا اور دوسرے اس محنت ومشقت او تکلیف و ٹکان کا جو گھروں کو بنائے' سنوارئے اور سجائے میں ہوتی ہے۔لہٰڈ االلہٰد تعا، نے بتایا کہ جنت کے محلات ان نا گوار اور ٹکلیف دہ چیڑوں سے خالی ہوں گے۔ : منالى دُلهن عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ

علماء نے لکھا ہے کہ حفرت خدیجہ رضی اللہ عنبا کے حق میں یہ بشارت گواس مقام کا اعلان تھا جو ان کو اس بات کے بدلہ میں عطا ہوا کہ انہوں نے آنخضرت ما این کا انہوں نے خدائی وعوت اسلام کوسب سے پہلے بطیب خاطر اور بخوشی قبول کرلیا تھا انہوں نے خدائی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آبائی غذہب کو یک لخت اس طرح ترک کر دیا کہ بند تو کسی طرح کا شورشرا یہ ہونے دیا نہ بحث و تکرار اور لانے جھاڑنے کے تقب میں مرح کا شورشرا یہ ہونے دیا نہ بحث و تکرار اور لانے جھاڑنے کے تقب میں مرح ک

وَعَنُ عَآئِشَةَ قَا لَتُ مَا غِرْتُ عَلَى آحَدٍ مِّنُ نِسَآءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيْجَةَ وَمَا رَأَيْتُهَا وَلَٰكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَ بَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَقُطَعُهَا وَلَٰكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَ بَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَقُطَعُهَا أَعْضَآءُ ثُمَّ يَبُعَثُهَا فِي صَدَآئِقٍ خَدِيْجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَانَتُ لَمُ تَكُنْ فِي الدُّ نَيَا إِمْرَأَةً إِلاَّ خَدِ يُجَةَ فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتُ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدُ . (مَنْقَ عَلِه)

صحیح المحاری کتاب المساقی باب نزویج النی عدیدة و فصلها تر ۱۹۳۶ اور حضرت عائش محل الله علی الله علی کریم منافظ کی کریم کا منافظ کی کریم کا الله عنها کو دیکھا انتا کی بیوی سے نہیں حالا نکہ میں نے حضرت خدیجے رضی الله عنها کو دیکھا بھی نہیں تھا البت آئے مخضرت منافظ کی الله عنها کا البت آئے مخضرت منافظ کی الله عضو کا الله کری فیاں بناتے پھر کہ آ ب منافظ کم کری فیاں بناتے پھر کہ آب منافظ کی کہ آب کو منافظ کی کہ آب و حضرت خدیجہ کی سہیلیاں تھیں اکثر اوقات میں آب سے کہد دیا کرتے ہیں) جیسے دنیا میں ایک خدیج پھر تین اس قدر شائنگی اور محبت ظاہر کرتے ہیں) جیسے دنیا میں ایک خدیج پھر تین اس قدر شائنگی اور محبت ظاہر کرتے ہیں) جیسے دنیا میں ایک خدیج پھر تین اس قدر شائنگی اور محبت ظاہر کرتے ہیں) جیسے دنیا میں ایک خدیج پھر تین اس قدر شائنگی اور محبت ظاہر کرتے ہیں) جیسے دنیا میں ایک خدیج پھر

くだり 乳の砂果乳の砂果乳の砂果 いから いれん

سے علاوہ اتنی خوبیوں والی اور کوئی عورت ہی نہیں' آپ (میری اس بات سے جواب میں ) فریاتے : وہ تو واقعی اس طرح کی تھیں ،اورالیی ہی تھیں اور پھرمیری اولا دبھی تو انہی کیطن ہے ہے''۔

(بخاري و مسلم)

"الی بی تقیس" یعنی وہ بڑی عابدہ و زاہدہ تھیں روز ہے رکھا کر تی تھیں شب بیدار رہتی تھیں ۔ میری خدمت اور میری امداد و راحت رسانی میں بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتی تھیں 'حن سلوک اوراحسان کیا کہتی تھیں وغیرہ وغیرہ ۔ حضرت خدیجے رضی اللہ عنہا کی ان خویوں کو صریحاً ذکر کرنے کے بجائے مبہم فرمانے ہے آ پ سکا تی آگا کا مقصد ان کی حیثیت وفضیلت کوزیا دہ بلیخ انداز میں پیش کرنا اور اس طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا کدان کے اوصاف اور خوبیاں حد شارو قیاس سے باہر ہیں۔

میری اولا دبھی تو انہی کے بطن ہے ہاں ہے حضرت خدیج کی اس خاص فضیلت کی طرف اشارہ کرنامقصوہ ہوتا تھا جس کی ہمسری کا دعویٰ آئخضرت مُنَّالِّیْکُا کی کوئی بھی زوجہ مطہرہ نہیں کر سحق تھیں' چنا نچہ آنخضرت مُنَالِیْکُوْکُی تمام اولا دا مجاد حضرت خدیج ہی کے بطن ہے ہوئی ۔ سوائے ایرا ہیم بن محمر مُنَالِیْکُوکُی کے جو قبطیہ میں کیطن ہے تھے اور وہ آپ کی'' حرم'' تھیں اور اولا دبھی ایسی کہ جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا زہراہ جیسی بیٹی بھی شامل ہیں' جن کے فضائل ومنا قب کا کوئی ٹھیکا نانہیں باتی از واج ہے کوئی اولا ونہیں ہوئی' دوسری طرف یہ کلنہ موجود ہے کہ مورتوں سے خاص تر غرض اور ان کا سب سے بڑا فائد وان ہے اولا دکا ہونا ہے۔

ام المؤمنین حضرت خدیجه الکبری رضی الله عنها خویلد بن اسد کی بینی ہیں جوعرب کے مشہور تا جراور قریش کے معزز و نا مور فر دہتے حضرت خدیجہ گا پہلا نکاح ابن ہالہ بن زرارہ سے ہوا تھا' اس کے فوت ہو جانے کے بعد دوسرا نکاح منتیق بن عائد ہے ہوا از اس وقت ان کی عمرہ مم سال تھی اور نبی ان کا تیمرا نکاح جب آئے ضرت من التی اور نبی

أُرِيُتُكَ فِي الْمَنَامِ ثَلْتَ لَيَا لِ يَجِيُّ بِكِ الْمَلَّكُ فِي سَرَقَةٍ

مِنْ حَرِيْرٍ فَقَالَ لِي هَذِهِ امْرَأْتُكِ فَكَشَفُتُ عَنْ وَجُهِك

التَّوْبَ فَإِذَا أَنْتِ هِي فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَمُضِه

التَّوْبَ فَإِذَا أَنْتِ هِي فَقُلْتُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَمُضِه

(متفق عليه)

صحيح البخاري؛ كتاب المناقب؛ باب تزويج النبي عائشة وقدومها المدينة وبناته بها؛ ح ٣٦٠٦

"اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ عنہا ہیں ہے اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ ع

سیّدہ عائشہ دینجنا کے بارے میں خواب

 مثالی دُلھن کھیں گھیں گھیں گھیں ہے ہوں کہ اسکا کہ مثالی دُلھن کر یم تاکی کا اس کے بندتو ان سے پہلے کی عورت سے نکاح کیا تھا اور نہاں کی موجودگی میں کی اور سے نکاح کیا۔

حضرت خدیجے رضی اللہ عنہا کو اول مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہے یعنی تمام مردوں اورعورتوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا انتقال بعمر ۱۵ سال آنخضرت مُلَّاثِیْنِم کی ججرت مدینہ سے پانچ سال قبل مکہ معظمہ میں ہوا۔ بعض حضرات نے ان کا من وفات ججرت سے چارسال قبل اور بعض نے تمین سال قبل یعنی ۱۰ نبوی لکھا ہے۔ آنخضرت مُلَّاثِیْنِم سے ان کی رفاقت کی مدت ۲۳ سال چھ ماہ یا پانچ کا ا

وَعُنُ أَبِى سَلَمَةَ أَنِّ عَآتِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلِّى اللهِ صَلِّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَآئِشَ هَنَا جِبْرَتِيْلُ يُقُرِئُكِ السَّلاَمَ قَالَتُ وَهُوَ يَرْى مَالَا قَالَتُ وَهُوَ يَرْى مَالَا أَرْى . (متفق عليه)

صحیح البحاری کتاب المناقب باب فضل عائشة ت ۲۹۸۶ المؤمنین عائش مدیقه اور حضرت ابوسلمه (تا بعق) سے روایت ہے کدام المؤمنین عائشہ صدیقه رضی الله عنها نے (ایک روز مجھ ہے) فرمایا: عائشہ رضی الله عنها! یہ جرئیل (یہاں میر سے سامنے) جین تم کوسلام کہتے ہیں ۔ عائشہ نے (اس سلام کے جواب میں) کہا وعلیہ السلام ورحمة الله (اور جرئیل پر بھی الله کی سلامتی اور راحت نازل ہو) حضرت عائشہ رضی الله عنها کہتی ہیں کہ آنخضرت ان راحت نازل ہو) حضرت عائشہ رضی الله عنها کہتی ہیں کہ آنخضرت ان (جرئیل) کود کھور ہے تھے اور میں ان کونہیں دیکھر ہی تھی۔

(بخاری وسلم)

وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کہ اس جملہ میں جوشک ہے وہ اصل خواب ہے متعلق نہیں ہے بلکہ تعبیر سے متعلق ہے کہ نہ معلوم ظاہر کے مطابق مراد سامنے آئے یا ظاہر کے خلاف پچھاور یا بید کہ نہ معلوم ''بیوی'' سے مراد دنیا کی بیوی ہے اِ آخرت کی بیوی۔ منالى دُلهن ﷺ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت جرئیل نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر دو بارہ لا کر دکھائی ہو' ایک بارتو رایشی کپڑے پر اور ایک بار بھیلی پر اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت جرئیل تو اپنی بھیلی پر تصویر لائے تھے اور کوئی دوسرا فرشتہ رہیٹی کپڑے پر اور ایک بارا پی بھیلی پر تصویر لائے تھے اور کوئی دوسرا فرشتہ رہیٹی کپڑے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت جرئیل تو اپنی بھیلی پر تصویر لائے تھے اور کوئی دوسرا فرشتہ رہیٹی کپڑے پر لے کر آیا تھا۔ فاذا انت بھی ایک ترجمہ تو وہ تی ہے جو او پر ککھا گیا ہے' اس کا دوسرا ترجمہ یوں بھی ہوسکتا ہے کہ ( نکاح وشاوی کے بعد ) جب بیس نے تمہار اس کا دوسرا ترجمہ یوں بھی ہوسکتا ہے کہ ( نکاح وشاوی کے بعد ) جب بیس نے تمہار اس کی دوسرا ترجمہ کپڑ اہٹا یا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بیٹو تمہار اس چرہ وہیں نے خواب میں دیکھا تھا۔

''اگر بیخواب الله کی ظرف ہے ہے'' یہاں اگر بیا شکال پیدا ہو کہ اس خواب کے بارے میں شک کا اظہار کیا معنی رکھتا ہے کیونکہ انبیاء علیم السلام خصوصاً آ تخضرت مَا يَعْنِهُ كَا خُواب تو وحى كى ايك صورت ب جس كِحقق مين كسى شك وشبدكى مخبائش ہی نبین تو اس کا جواب علماء نے بیلکھا ہے کہ اگر خواب کے اس واقعہ کو آ تخضرت مَالْقَيْمُ كَ مرتبه نبوت ير فائز مونے سے يہلے كا مانا جائے تو پھريداشكال پیدائ نبیں ہوتا۔ ہاں اس صورت میں بیسوال اٹھے گا کہ فرشتہ کا آنا اس بات کے منافی ہے کہ آ پ النافیل نے بیخواب نبوت سے پہلے دیکھا تھالیکن اگر ذہن میں بیات ہو کہ فرشتہ کود کیسا خصوصا خواب میں و کیسا نبوت ہی کے ساتھ مخصوص نبیں ہے تی کے ساتھ جو چیز مخصوص ہے وہ فرشتہ کا اللہ تعالی کی طرف سے وی لانا ہے تو بیہ سوال بھی کوئی معتی نەر کھے گا اوراگریہ واقعہ وخواب مرتبہ نبوت پر فائز ہونے کے بعد کا ہے تو کہا جائے گا کہ آپ نے سے الفاظ اظہار شک کے لئے نہیں بلک اس کے وقوع کے بیٹینی ہونے اوراس کو تابت کرنے کے لئے قربائے تتے دراصل اس طرح کا جملہ استعال ہی ا پیے موقع پر ہوتا ہے جب کوئی بات محقق اور ثابت شدہ ہوتی ہے جیسے کوئی حاکم یوں کے اگر میں حاکم ہوں تو و کیمنا میں کیا پچھنہیں کروں گا اور بعض حضرات نے ریکھا ہے

وَعَنُهَا قَالَ إِنَّ النَّاسَ كَا نُوا يَتَحَرَّوُنَ بِهَدَايَاهُمُ يَوْمَ عَآئِشَةَ يَبْتَغُوْنَ بِذَٰلِكَ مَرُضَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتُ إِنَّ نِسَآ ءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ حِرْبَيُنِ فَحِرْبٌ فِيُهِ عَآئِشَةٌ وَحَفْصَةٌ وَصَفِيَّةٌ وَسَوْدَةُ وَالْحِرْبُ الْا خَرُامُ سَلَمَةَ وَسَائِرُ بِسَآءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَ حِرْبُ أُمَّ سَلَمَةً فَقُلُنَ لَهَا كَلِّمِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُهُدِهِ اِلَّيْهِ حَيْثُ كَانَ فَكَلِّمَتُهُ فَقَالَ لَهَا تُؤْ ذِ يُنِي فِي عَآئِشَةٌ فَإِنَّ الُوَحُى لَمْ يَا تِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَآئِشَةَ قَالَتُ أَتُوْبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوُنَ فَاطِمَةً فَا رُسَلُنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلُّمَتُهُ فَقَالَ يِبُنَيَّةَ اَلَا تُحِبَيْنَ مَا أُحِبُّ قَالَتُ بَلَى قَالَ فَاحِبِّي هٰذِهِ (متفق عليه وذكر حديث انس فضل عآئشة على النساء في با ب بد - الخلق برواية ابي مو سي) صحيح البحاري كتاب الهبة وقضلها والتحريض عليها باب من اهدي الى صاحبه وتحرى يعض نساله دون بعض ح ٢٣٩٣ '' اور حضرت عا مُشه رضي الله عنها بيان كرتي بين كه لوگ اس بات كوتر جيح دیتے تھے کہ وہ مدیے اور تھا گف اس دن چیش کریں جو عا کنشہ رضی اللہ عنہا

کی باری کا ون ہو بیتی آنخضرت تُخْلِیْکُم کی خدمت میں مدید اور تحا نف

# سيده عا ئشه صديقه رضي الله عنها

سيّده عائشه رضي الله عنها حضرت ابو بكرصد بنّ رضي الله عنه كي بيني جب بي كريم الكَيْرِيَّانِ عِينَام وَ الا اور جمرت سے تين سال قبل شوال ١٠ نبوي ميں مكه ميں ان ے نکاح کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب شوال ا صیب رخصت کرا کر مدینہ آ تخضرت بَالْيَوْمُ كَي خدمت مِين آئيس تو اس وقت ان كي عمر ٩ سال تقي بعض خضرات في يدكوا ب كرآ تخضرت فالينف كدينة في كسات مبين بعد حضرت عاكشرضى الله عنها رخصت كراكر مدينه منوره آب كے كھر آئيں - سركار دوعالم مُنْ يَعْفِهُم كى رفاقت ان کو 9 سال حاصل رہی' آ تخضرت مُلَّالِيَّا کم وصال کے وقت ان کی عمرا تھارہ سال تھی۔امہات المؤمنین میں یہی وہ طبیہ ہیں جن کا پہلا نکاح آ مخضرت منافیظ ہے ہوا آ مخضرت مَا يُنْظِمْ نِهِ ان كے علاہ اور كسى باكرہ (كثواري) سے نكاح نہيں كيا۔

حضرت عا تشرضي الله عنهاعلم و دانائي اور ذاتي محاسن و كمالات ك اعتبار ب منفرد مقام رکھتی تھیں زبردست عالمہ فاصلہ فیجداور فقیبہ تھیں آنخضرت تا پیالم کی ب شارا حا ديث ان کويا ڏهيس' بهت زيا ده حديثيں روايت کرتی ہيں' شعر وا دب کا بھی اعلیٰ ووق رکھتی تھیں نامور شعرا وعرب کے کلام بران کی بوری نظر تھی اور اشعار ادبیات کی ا یک بڑی تعدادان کے حافظ میں تھی' ان ہے احادیث روایت کرنے والوں کی تعداد صحابة اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت پر مشتل ہے۔ سارمضان ۵۷ یا ۵۸ ھ میں اور ایک روایت کے مطابق ۲۷ رمضان ۵۷ ه منگل کی شب میں جمر ۲۳ سال ید بیند متورہ میں ان کی و فات ہوئی۔ انہوں نے رات میں دفن کئے جانے کی وصیت کی تھی چنانچدرات ہی میں جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا اور حضرت ابو ہر رہ من بینا کے نماز جنازہ پڑھائی۔اس وقت امیر معاویة کی جانب ہے مروان مدینہ یہ گورنری کر

(تاكداس بارے ميں اب وہ آنخضرت كالل سے بات كري) چنانچہ فاطمدرضى الله عنهان اس بارے میں آپ سے تفتگو كى اور ہوسكتا ہے كدوه اس بات سے لاعلم بی ہوں کہ اس سے پہلے امسلمدا تخضرت اللہ کا خدمت میں جا چکی ہیں اور آنخضرت شائی ایک ان کو کن الفاظ میں جواب دے م بير - ببرحال آ مخضرت مَالَيْنَا في فاطمه ي الفتكوين كران ع فرمايا: میری بنی ! کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی جس سے میں محبت رکھتا ہوں فاطمہ رضى الله عنها بوليس كيول نبيس (يقينا مين براس ذات ع مبت ركفتي مول اورمجت رکھوں گی جس سے آپ مجت رکھتے ہیں ) آپ طالی کا نے فرمایا: تو پھرتم عائشہ رضی اللہ عنہا ہے محبت رکھو (اور کسی ایسی بات کا ذکر نہ کروجس ے عائشہ رضی اللہ عنبا كونا كوارى مو) بخارى وسلم اور حضرت انس رضى الله عدكى روايت كرده صديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائد الاطعمة باب بدء الخلق مين ابوموي كي روايت في على جا يكي

## سيّره عا نشەرىنى اللەعنىها كى امتيازى شان:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ٹولی میں جواز واج مطہرات تھیں ان کی سردار معفرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں کیونکہ تمام از واج مطہرات میں آنخضرت من اللہ عنہا تھیں کیونکہ تمام از واج مطہرات میں آنخضرت من اللہ عنہا تھیں سے چیتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی تھیں سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی المہؤمنین حضرت حفصہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہا کے درمیان وہی کامل رفاقت و دوتی لولی میں تھیں بلکہ ان کے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان وہی کامل رفاقت و دوتی اور اتفاق و احتاد تھا جو ان دونوں کے باپوں یعنی حضرت ابو بکرصد این اور حضرت عمر فاروق کے درمیان تھا۔حضرت ام سلمہ تی تھیں ان کی مردار حضرت ام سلمہ تی تھیں یہاں سے وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ لوگوں نے مردار حضرت ام سلمہ تی تھیں یہاں سے وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ لوگوں نے

منالی دُلین عَرِضَاتُ عَرِضَاتُ عَرِضَاتُ عَرِضَاتُ عَرِضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ اللَّهِ عَرَضَاتُ اللَّهِ عَرَضَاتُ اللَّهِ عَرَضَاتُ عَرَضُاتُ عَرَضَاتُ عَرْضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَلَى الْعَلَقُ عَرْضُولُكُ عَرْضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرْضَاتُ عَرْضُولِكُ عَرْضُاتُ عَرْضَاتُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُمِنْ عَرْضُولِكُ عَلَيْكُمِ عَرْضُولُكُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَل

لانے والے اس ون کا انظار کرتے تھے جس روز کہ آپ میرے ہاں تشریف فرما ہوتے تنے اور اس سے ان کا مقصد صرف رسول الله مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كُلَّا ( زیاده سے زیاده ) رضا وخوشنودی حاصل کرنا ہوتا تھا۔حضرت عا کشدرضی الله عنها كبتي بين كدرسول كريم منافية في يوياں دونوليوں ميں منقسم تھيں اور ان میں سے ہر ٹولی کیساں مزاج ' کیساں دائے اور کیساں طرز معاشرت و اختلاط ر کھنے والی بیویوں پرمشمتل تھی۔ایک ٹولی تو وہ تھی جس میں عائشہ " حفصة صفية ورسودة تتين اور دوسري نولي ووتقي جس بين أم سلمة اوررسول چیت کی اور ان سے کہا کہتم رسول الله مُنْ الله عُلَيْم سے عرض کرو کہ آپ لوگوں ے بیفر ما دیں کد کوئی ہدیہ و تخفہ چیش کرنا جا ہے وہ (عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کے دن کی تخصیص نہ کرے بلکہ) پیش کروے جا ہے آپ ٹائٹیڈا کی جگہ بوں (خواہ وہ ٹا کشرضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوں خواہ کی اور بیوی کے گھر میں تا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور دوسری بیویوں کے درمیان سے وہ التياز اٹھ جائے جس سے ان يو يوں كوغيرت محسوس ہوتى ہے) چنانچہ أم سلمة ن اس بارے میں آنخضرت مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اور آنخضرت مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نے ان سے فرایا کہتم جھ کو عائشہ رضی اللہ عنها کے معاملہ میں تکلیف ند پہنچاؤ (تم شاید نہیں جانتیں کہ)اس وقت میرے پاس وی نہیں آتی جب میں کسی بیوی کے لحاف یا جا در میں ہوتا ہوں۔ سوائے عائشہ رضی اللہ عتبها ك\_امسلمة (يين كر) بوليس يارسول الله عن الله كحضوراس بات س تو بدكرتي موں كه آپ تا الله م كاراد ه بھي اور (ياكس ايسے كام كا اراد ه بھي كروں جوآ بكوتكليف پہنچانے كاباعث بو) كجرام سلم كى تولى كى عورتوں نے فاطمہ رضی اللہ عنبها کو بلوایا اور ان کورسول اللہ مُقَافِیْم کی خدمت میں بھیجا مثالی ذلفن ﷺ میں میں میں میں انگریسی کے اور میں انگریسی کے اور کے بیس قدر کے تفصیل بھی ہیں گر دھنرت عائشہ رضی اللہ عنها کے بارے بیس قدر کے تفصیل بھی گرز رچکی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ باتی از واج مطہرات کے بھی پچھا حوال ذکر کر دیے جائمیں۔

# ستيره سوده رضى اللد تعالى عنها

سیدہ سودہ بنت زمعدرضی اللہ عنہا سکران بن معدان بن عبدود کے نکاح جمی تھیں جوان کے عمرزاد تھے۔ انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا پھران کی ترغیب پرسکران بھی سلمان ہوگئے اور دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے جبشہ چلے گئے۔ حبشہ جس سکران کا انقال ہوگیا تو آنخضرت ما گلائے ان کی دلداری کے لئے حضرت خد پج گل وفات کے بعد ۱۰ نبوی جس ان نے نکاح کر لیااس وقت تک آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح نہیں کیا تھا اور حضرت سودہ کی عمر پچاس سال تھی ایک زمانہ میں عنہا سے نکاح نہیں حالات کے تحت ان کو طلاق وین چاہی مگر پھر ان کی درخواست پر آپ شائے نا برض حالات کے تحت ان کو طلاق وین چاہی مگر پھر ان کی درخواست پر آپ شائے نا ارادہ منسوخ کر دیا تھا اور ای وقت سے انہوں نے درخواست پر آپ شائے نا ارادہ منسوخ کر دیا تھا اور ای وقت سے انہوں نے درخواست پر آپ شائے نا ارادہ منسوخ کر دیا تھا اور ای وقت سے انہوں نے درخواست پر آپ شائے رہا ہے دائے ارادہ منسوخ کر دیا تھا اور ای وقت سے انہوں نے درخواست پر آپ شائے رہا ہے درخواست پر آپ شائے رہا ہے درخواست کی ماہ شوال میں درخواست پر آپ کی دوایت میں ان کا من وفات ۵ کے ماہ شوال میں مدینہ میں ہوا جب کرا کی روایت میں ان کا من وفات ۵ کے ہاہ شوال میں مرتبول ہے۔

# ستيره هفصه رضى الله تعالى عنها كي خصوصيت

حضرت هضصه امیرالمؤمنین حضرت عمر قاروق کی بیٹی ہیں ان کی ماں کا تا م زینب بنت مظعون تھا یہ پہلے حبیش بن عقاف سہی کے نکاح میں تھیں'ا پنے خاوند حضرت حبیش " مثالی ذلهن گرایس که مداری مثالی فاهد می مدرت ما نشد. رضی الله عنها کی باری کے دن کی جو مخصیص کرر کھی تھی وہ آنخضرت ما تعلق کے کسی تھم اور

ا بماء کے تحت نہیں تھی اور چونکہ بیہ معاملہ از واج مطہرات کے حقوق ہے متعلق نہیں تھا اس لئے آنخضرت مُکاثِیْنِم اوگوں کواس ہے منع بھی نہیں کرتے تھے۔

'' سوائے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ' یعنی صرف عائشہ رضی اللہ عنہا ہی میری ایک ایسی ہوتا ہوں تو اس وقت بھی مجھ پروحی ایسی ہوتا ہوں تو اس وقت بھی مجھ پروحی نازل ہوتی ہے چنا نچے حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک روایت میں فر ماتی ہیں کہ آیت کر یمہ اللہ عنہ اللہ نازل ہوئی تو اس وقت میں نبی کر یم اللہ اللہ کا خال میں تھی ۔ ساتھ اینے کا ف میں تھی ۔

"اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث" بیعتی صاحب مصائح نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بہاں اس باب بیس نقل کرایا تھا جب کہ صاحب مشکلو ہ نے اس کو حضرت ابومولی کی روایت سے باب بدء الخلق بیس شامل کیا ہے۔ واضح ہو کہ اس حدیث بیس جو بیفر بایا گیا ہے کہ "عا مُشرضی اللہ عنہا کی فضیلت دوسری عورتوں پر" تو چیچے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اس بارے بیس مختلف فضیلت دوسری عورتوں پر" تو چیچے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اس بارے بیس مختلف اقوال بیس کہ "عورتوں کی جنس یعنی کل عورتیں مراد بیں۔ ایک قول بیہ ہے کہ "ازواج مطہرات" مراد بیں اور اس بیس بھی اختلافی اقوال بیس کہ آیا تمام ازواج مطہرات مراد بیں یا حضرت خد بیج "کے علاوہ باقی ازواج مطہرات تا ہم زیادہ سیج یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات کا جامع تمام عورتوں ہے افضل بیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علمی وطلی کمالات کا جامع ہونے کے سب کہ جس کو آپ نے تر یہ کی مشابہت کے ذریعہ واضح فرمایا ہے ظاہر اطلاتی بھی ای پردلالت کرتا ہے۔

كتاب كے شروع ميں از واج مطہرات التي كے متعلق مجھ باتيں ذكر كى جا چكى

ان کی والدہ امیہ عبدالمطلب کی بیٹی اور آنخضرت مُنَّالِیَّیْلِم کی بیوپھی تھیں۔ یہ پہلے حضرت زید بن حارشہ رضی اللہ عنہ کے اکاح میں تھیں جو آنخضرت مُنَّالِیْکِلم کے آزاد پہلے حضرت زید بن حارشہ رضی اللہ عنہ کے اجد آنخضرت مُنَّالِیْکِلم نے ان سے نکاح کیا کردہ غلام تھے۔ زید کے طلاق وینے کے اجد آنخضرت مُنَّالِیْکِلم نے زینٹ بنام رکھا ان کا انتقال ان کا اصل نام برہ تھا جس کوبدل کر آنخضرت مُنَّالِیْکِلم نے زینٹ بنام رکھا ان کا انتقال میں مدینہ بین ہوا۔ ان کے بارے محاسل یا ایک روایت کے مطابق ۵۰ سال کی عمر میں مدینہ بین ہوا۔ ان کے بارے میں حضرت عاکشہ صدیقہ کا کہنا تھا بیں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو دین میں زینب میں حضرت عاکشہ صدیقہ کا کہنا تھا بیں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو دین میں زینب میں حضرت عاکشہ صدیقہ کا کہنا تھا بیل کے والی ہوان سے زیادہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا و نیادہ کی داروں سے ان زیادہ حسن سلوک کرنے والی ہوا اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا و خوشنووی حاصل کرنے کے لئے ابنا مال اور اپناھیں ان سے زیادہ لگانے والی ہو۔ خوشنووی حاصل کرنے کے لئے ابنا مال اور اپناھیں ان سے زیادہ لگانے والی ہو۔ خوشنووی حاصل کرنے کے لئے ابنا مال اور اپناھیں ان سے زیادہ لگانے والی ہو۔ خوشنووی حاصل کرنے کے لئے ابنا مال اور اپناھیں ان سے زیادہ لگانے والی ہو۔ خوشنووی حاصل کرنے کے لئے ابنا مال اور اپناھیں ان سے زیادہ لگانے والی ہو۔ خوشنووی حاصل کرنے کے لئے ابنا مال اور اپناھیں ان سے زیادہ لگانے والی ہو۔

# سيده الم حبيبه رضى الله تعالى عنها

ان کا اصل نام رملہ تھا ابوسفیان بن صحرکی بیٹی ہیں ان کی ماں کا نام صغیہ بنت ابوالعاص تھا جو حضرت عثمان بن عقان رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ہیں۔ان کے پہلے شوج عبیداللہ بن جش کے انقال کے بعد حبشہ میں جا کر عیسائی ہو گیا تھا اور بحالت ارتد ا وہیں فوت ہوا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے 1 ھیٹی ان کا نکاح آنخضرے مالیٹیٹی ہے ا ان کا انقال ۲۲ ھیٹی مدینہ منورہ میں ہوا۔ مثالی دُلهن گرد کا در مدیند آگی تخص خزوه بدر مین دهنرت دیش شهبید ہوگئے۔

کے ساتھ مکہ سے جرت کی اور مدیند آگی تخص غزوه بدر میں دھنرت دیش شهبید ہوگئے۔

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا نکاح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عثان رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہا لیکن ان دونوں نے انکار کر دیا جب رسول اللہ متالیق نم نے ان کا پیغام ڈالا اور شعبان سے میں ان سے نکاح کیا۔ ایک موقع پر آئی کشرت مگی لیکن نے ان کو ایک طلاق دے دی تھی لیکن جب آپ میل انتخابی کیاس وی آئی کہ حفصہ سے رجوع کر لیک طلاق دے دی تھی لیکن جب آپ میل تھیاں وی آئی کہ حفصہ سے نہا ہوئی کے کا کو دوہ جت میں آپ میل تھیاں کی زوجہ ہے تو آئی خضرت میل اختاب کی زوجہ ہے تو آئی خضرت میل اختاب کی دوجہ ہے تو آئی کو احاد یث نقل کرتی ہے انہوں نے ہم ۱۹ سال شعبان ۵۵ ھی میں وفات بائی۔

# سيده زينب بنت خزيمه رضي الثدتعالي عنها

یہ زمانہ جا ہلیت ہی ہے ام المساکین کے لقب سے یاد کی جاتی تھیں ان کا پہلا نکاح عقبل سے اور دوسرا عبیدہ سے ہوا۔ ان دونوں کے بعد تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن جش سے ہوا۔ عبداللہ بن جش جنگ احد میں شہید ہو گئے تو ۳ھ میں آنخضرت سَالَیْشِنِمُ نے زینب سے نکاح کرلیالیکن نکاح کے چندہی ماہ بعدا نقال کرگئیں۔

# ستيره الم سلمه رضى الثد تعالى عنها

ان کا اصل نام ہندتھا نبی کریم مُنَالِقَائِم ہے بیشتر حضرت ابوسلمہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ کے نکاح میں تھیں۔ ابوسلمہ کی وفات کے بعد جو جنگ احد کے زخموں کی تاب نہ لا کرموت شہادت ہے ہمکنار ہوئے تھے۔ ای سال یاس مصلی آنحضرت مُنَالِقَائِم نے ام سلمہ ہے نکاح کیاان کا انتقال بعم سمال مدینہ منورہ میں ۵۹ یاایک روایت

بنالی ذاهن میں مور نے کے بعد آن مخضرت کی فیٹر نے ان سے ملہ سے دس کوس کے فیسر الو درہم کے مرنے کے بعد آن مخضرت کی فیٹر نے ان سے ملہ سے دس کوس کے فاصلہ پر مقام سرف میں نکاح کیا جب کہ آ پ عمر قالقصا کے سفر میں شے اور اتفاق کی اس مقام اس ہے کہ الا حد میں یا ایک روایت کے مطابق ان حد میں ان کا انتقال بھی اس مقام بات ہے کہ الا حد میں یا ایک روایت کے مطابق ان حد میں ان کا انتقال بھی اس مقام رف بیں ہوا۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ آنے مخضرت کی فیٹر کے خضرت کی آخری زوجہ مطہرہ ہیں مرف بین تو ام الفضل ہیں جو عباس کی ہوی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها ایل جو حضرت جعفر کی والدہ ہیں۔ ایک اور بہن حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنها ہیں جو حضرت جعفر طیار کے گھر ہیں تھیں۔

مثالی دُلهن عِرْصَالِ عُرْصِيدُ عُرْصِيدُ عُرْصِيدُ عُرْصِيدُ عُرْصِيدُ عُرْصِيدُ عُرْصِيدُ عُرْصِيدُ عُرْصِيد

# ستيده جويريه بيرضى الثدنعالي عنها

حضرت جویریہ بنت الحارث جب غزوہ مریسیع میں اسیر ہوگر آئیں تو حضرت ثابت بن قیس کے حصہ میں آئی تھیں کیونکہ انہوں ہی نے ان کواسیر کیا تھا گھر حضرت ثابت بن قیس نے ان کومکا تب کردیا تھا۔ آنخضرت ملی تی نے ان کا زر کتابت اوا کر کے ان کو آزاد کر دیا اور پھر ان سے ٹکاح کرلیا۔ ان کا اصل نام ہرہ تھا جس کو آنخضرت منابع جمہدیل کر کے جویریہ کردیا تھا ۵ ھیں بھر ۱۵ سال ان کی وفات ہوئی۔

# ستيره صفيه رضى الثدتعالي عنها

حضرت صفیہ "بنت جی بن اخطب بن شعبہ سبط ہارون سے ہیں ان کا پہلا نکاح کنانہ بن ابی الحقیق میودی ہے ہوا تھا جنگ خیبر (محرم عرہ میں) کنانہ مارا گیا اور صفیہ "اسر ہو کرآئیں تو آئخضرت خلیقی نے ان کواپ لیے مخصوص کر لیا لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت وحیکی کے جصے میں آئی تھیں بعد میں آئخضرت فاللی المی خضرت فلی تھی ان کو دحیہ کی آئی تھیں بعد میں آئخضرت خالی المی ان کو دحیہ کی ان کو دحیہ کی ہے خرید لیا پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آئخضرت من المی ان کا ان سے نکاح کر لیا ان کی آزادی کو آخضرت من المی تی میں مدفون ہوئیں۔

# ستيره ميمونه رضى الثدنعالي عنها

ان کا اصل نام بھی ہرہ تھا جس کو آنخضرت منگاتی ہے بدل دیا اور میموندنا م رکھا ہیہ پہلے مسعود بن عمر وثقفی کے نکاح میں تھیں' کچھ دنوں بعد مسعود بن عمرونے ان کوچھوڑ دیا

# خواتین عالم میں سے جارافضل ترین خواتین

عَنُ آنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسْبُكَ مِنْ نِسَآ ءِ الْعْلَمِيْنَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَدِيْجَةُ بِنْتُ خُوَيُلِدٍ وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَاسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ (رواه

حامع الترمذي كتاب المناقب عن رسول الله باب فضل حديحة ح ٣٨١٣ " حضرت الس رضى الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم مُثَالِيَّا الله غندے فرمایا: تمام جہان کی عورتوں میں ہے جا رعورتوں کے مناقب وفضائل کا جان لینا تمہارے لئے کافی ہے اور وہ ہیں : مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیظا كى والده ما حِده ' خد يجرٌّ بنت خويلد' فاطمه بنت محد مُثَالِينُظُم اور فرعون كى بيوي آيه"-(زندي)

طا ہریہ ہے کہ تمام جہان کی عورتوں میں ہے افضل ترین چارخوا تین کا ذکر اس حدیث میں جس ترتیب ہے ہوا ہے وہی ترتیب ان چاروں کے درمیان فرق مراتب کی بھی ہے۔ رہی میہ بات کہ اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیوں نہیں ہوا تو اس کی ایک وجہ بیہ وسکتی ہے کہ ان کا بھی افضل ترین خوا تین میں ہے ہونا چونکہ بعض دوسری حدیثوں میں مذکور ہےاس لئے یہاں ان کے ذکر کی ضرورت نہیں بھی گئی اور ٔ دوسری وجہ میں ہوعتی ہے کہ آپ نے میرحدیث شاید وقت ارشا وفر مائی ہوگی کہ جب تک حضرت عا نَشْدِر صَى اللَّه عنها كو وه مقام كمال اور آنخضرت مَالْقِيْلِ كے وصال كا شرف حاصل نہیں ہوا ہوگا۔ جس سے ان کی افضلیت کا تعین ہوتا ہے تا ہم یہاں وہ حدیث

くしい 乳のが 乳のが 乳のが 乳のが 乳のが いかい いんしょう

بھی سامنے دبنی جاہے جس کواحمرؓ بخاری مسلمؑ تر ندی اور ابن ماجہ نے حضرت ابوموی ٰ اشعری رضی الله عندے بطریق مرفوع نقل کیا ہے کہ آنخضرت مُناتِشْئِل نے فرمایا مردول میں تو بہت سے لوگ درجہ کمال کو پینچے لیکن عورتوں میں سے فرعون کی بیوی آسیداور مریم بنت عمران کے علاوہ کوئی کامل نہیں ہوئی اور اس میں تو کچھ شبٹیں کہ تما م عورتوں میں عا ئشەرضى اللەعنها كى افغىلىت اورغورتول پرالىي بى ہے جيے ثريد كى فضيلت دوسرے

سيوطي نے نقابيد بين لکھا ہے كہ جاراعقيدہ ہے كہ تمام جہال كى عورتوں بيس سب ے افضل فاطمہ رضی اللہ عنها ہیں اور آنخضرت کا اللہ از واج مطہرات میں سب ے افضل خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ پھران میں سے کون زیادہ افضل ہے۔ اس بارے میں ایک قول تو حضرت خدیج یک افضلیت کا ہے اور دوسرا قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی افضلیت کا ہے اور تیسرا قول تو قف کا ہے۔ ملاعلی قاریؓ نے سیوطیؓ کے ان الفاظ کو کفٹل کرنے کے بعد تکھا ہے اور میر اکہنا ہے کہ صرف حضرت خدیجیہؓ اور حضرت عا تشدرضی الله عنها ہی کے بارے میں نہیں بلکہ ان سب مذکورہ خوا تین کے بارے میں تو قف یعنی سکوت کرنا اولی ہے کیونکہ اس مسئلہ میں کوئی قطعی ولیل وارونہیں ہے جس کی بنیاد پر حتی طور ہے کہا جا سکے کدان میں سے فلاں خاتون زیادہ افضل ہے اور جوظنی دلیلیں موجود بھی ہیں وہ باہم متعارض ہیں اوران کا عقائد کے باب میں کہ جو يقينيات ريبني ميں كوئي فائدہ نہيں۔

وَعَنْ عَآئِشُةَ أَنَّ جِبْرَئِيْلُ جَآ ءَ بِصُورَتِهَا فِي خِرْقَةِ مِنْ. حَرِيْرِ خَضْرَآءَ إِلَى رَسُؤلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هٰذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّ نُيَا وَالْأَ خِرَةِ (رواه الترمذي) حامع الترمذي كتاب المناقب عن رسول الله باب من فضل عائشة - ٣٨١٥ '' اور حضرت عا تشدر ضي الله عنها نے بيان كيا كه حضرت جبرائيل عليها سبز

- Car

مثالى دُلهن المعلقة ال

ریشی کیڑے پران کی بینی عائشہ رضی اللہ عنها کی تصویر رسول اللهُ ال

حضرت عا تشرضي الله عنها كي فضيلت:

سِرْرِيشَى كَبِرْ عِيرَاسَ عِمعلوم بواكد يَجَهِي كَا حديث بِس خرقة من حرير كَي جو الفاظ رَّر راس كَي واحد مراوسفيدريشى كِبْر الينا تُحكي نبيل عجيسا كَي بعض حفرات في بيان كيا عِهِ الله الريكها جال المراومين كوئي اشكال وارونبين بوگا اوري بحى كها جاسكا عدا كدا كدوايت سرقَةٍ مِن حَرِيرٍ كالفاظ في بونا راوى كا اشتباه عهد وَعَن أنسٍ قَالَ بلَغَ صَفِيّةَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَت لَهَا بِنْتُ وَعَن أَنسٍ قَالَ بلَغَ صَفِيّةَ أَنَّ حَفْصَةَ قَالَت لَهَا بِنْتُ وَعَن أَنسٍ قَالَ بلَغَ صَفِيّةً أَنَّ حَفْصَةً قَالَت لَهَا بِنْتُ وَعَن أَنسٍ قَالَ مَا يُبْكِينُ فَقَالَ مَا يُبْكِينُ فَقَالَ النّبِي صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم النّبَي مَا لَي خَفْصَةُ إِنِي كَفْتَ فِي وَانَّ عَمَّل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْه وَالله عُلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عُلَيْه وَالله عُلَيْه وَالله عُلَيْه وَالله عُلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه عُلَيْه الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه عُلَيْه الله عَلْه عَلَيْه الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلْه عَلْه عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلَيْه عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه عَلْه الله عَلْه عَلْه وَالله وَالله عَلْه عَلْه الله عَلْه الله عَلْه عَلَيْه وَالله عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عُلْه عَلْه عَلَيْه عَلَيْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلَيْه عَلْ

جامع الترمذی کتاب المناقب عن رسول الله اباب فضل ازواج النبی ح ۲۸۳۹ "اور حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که ایک مرتبدام المؤمنین حضرت صفیہ گومعلوم ہوا کہ ام المؤمنین حضرت حفصہ آنے ان کو یہودی کی بینی کہا ہے تو وہ رونے لگیں اور جب رسول کریم نظر فیل ان کے ہاں تشریف کے آئے تو وہ اس وقت بھی رور ہی تھیں۔ آ ہو نظر فیل کے آئے تو وہ اس وقت بھی رور ہی تھیں۔ آ ہو نظر فیل کے بال تصریف کیوں رور ہی تھیں۔ آ ہو گا گھیں خصہ نے کہا کہ بیں

منالى دُلُون ﷺ ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ

ببودی کی بنی ہوں۔ بین کرنبی کریم منافق الے نے فرمایا جم ان کے کہنے کاغم نہ سرور حقیقت تو یہ ہے کہتم پیغیبر کی بئی ہوا تہارا چچا بھی پیغیبر تھا اور ابتم ایک پیغیبر کی بعنی میری ہوئی ہو پھر آپ نے طصہ کو متنبہ کیا کہ اے طصہ تہمیں اللہ ہے ڈرنا چاہئے''۔ (تر نہ کی'نسائی)

سيّده صفيه رضي الله تعالى عنهاكي ولداري:

حضرت هضه کا باپ حیی بن اخطب وراصل حضرت بارون پینیبر کی اولا و سے تھا اور حضرت ہارون حضرت مونی کے بھائی تھاس اعتبارے حضرت صفیہ کے باپ یعنی جداعلیٰ بھی پیفیسر ہوئے اوران کے پیچا بھی پیفیسر ہوئے یا پیہ بات اپنے جدا کبریعنی حضرت المحق کے اعتبار سے فرمائی کہ گویا حضرت صفیہ گوحضرت المحق کی بیٹی کہا اور حضرت الملحيل کوان کا چچا کہااورابتم ايک پنجيبر کی بوی ہو يعنی هفصه موسوچنا عپا ہے کے تمہاری ان سب اعلیٰ واشرف نسبتوں کے مقابلہ پرخودان کواورکون می اس سے بھی بردی نبیت حاصل ہے اور ایسی کون می بری فضیات ان میں ہے کہتم وہ پر فخر کرتی ہیں اورنب ونسل میں تہمیں اپنے سے کمتر جھتی ہیں۔ واضح ہو کہ آنخضرت تا اللہ کے اس ارشاد كالمقصد حضرت صفية كي دلداري اوراس تنقيص وتحقير كاازاله كرنا تفاجو حضرت حفصہ کے الفاظ سے حضرت صفیہ نے محسوں کی تھی جب کہ وہ صفیہ نہ صرف اپنی ذات ک اعتبار سے ایک سردار خاندان کی معزز خاتون تھیں بلکہ اینے وینی محاس اور اوصاف کے اعتبارے بھی ایک جامع شخصیت تھیں سنبیں کدآ مخضرت ملی ایک حضرت صفید کے حق میں میر یا تیں دوسری از واج مطہرات پران کی کسی فضیات و بزائی كوظا بركرنے كے لئے فرمائى تھيں كيونكه نسبتوں كابيشرف تنبا حضرت صفيه كاحسنيس تغا۔اس شرف میں تو دوسری از واج مطهرات بھی اس اعتبارے شریک ہیں کہ وہ بھی توایک پیغیبر حضرت اساعیل کی اولا دمیں سے ہیں جو حضرت اسلی کے بھائی تھے اور وہ ب بھی آنخضرت کا فیالی ہویاں ہیں۔

### حضرت مریم بنت عمران کا ذکر:

ای طرح کی روایت چیچے گز رچکی ہے جس میں حضرت عا نشد صنی اللہ عنہا کا ذکر یہ کدانہوں نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے رو نے اور ہننے کا ماجرا ابو جھا تو انہوں نے بتانے ے الکار کر دیا تھالیکن حضور شائی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا تھا اور بہاں بھی حضرت أمسلمة نے بھی ذکر کیا كدرسول الله طاقیم كى وفات کے بعد فاطمہ رضی اللّٰدعنہانے بتایا۔ تاہم اس حدیث میں حضرت اسلمہ گا اس واقعہ کو فتح مکہ کے سال کا ذکر کرنا ایک بڑاسہو ہے کیونکہ تحقیقی اور تاریخی طور پراس قصہ کا وقوع فنح كمد ك سال مين ثابت نبين إبك بيرواقعد يا تو آتخضرت النظام عجة الوداع کے زمانہ کا ہے یا مرض الموت کے دوران کا۔ دوسری بات سے ہے کہ اس روایت میں حضرت فاطمدرضی الله عنها کے بیالفاظ کہ آپ نے مجھ کو جب بیہ بنایا کہ میں مریم بنت عمران کے سواجنت کی ساری عورتوں کی سردار ہوں تو ہننے گلی۔ ندکورہ سابق روایت ك منافى نهيل ب جس مين سد ب كدة بخضرت مَلَى الله عنها ے بیجی کہا تھا کدمیرے اہل بیت میں ہے تم بی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملوگی۔ اس روایت کے تحت ایک سوال مدیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کواس باب سے کیا مناسبت ہے اس میں چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی منقبت وفضیات کا ذکر ہے۔ البذابيحديث منا قب ابل بيت كے باب ميں نقل كى جانى جا جي تھى ندكداس باب ميں جواز واج مطہرات کے مناقب کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر کوئی مناسبت سجھ میں نہیں آتی \_بس میرکہا جاسکتا ہے کہ بیروایت ضمناً اس روایت سے متعلق ہے جواس قصل دوم کی پہلی روایت ہے اور جس میں حضرت خدیج اور حضرت مریم کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر ہے۔اس کو یوں کہہ لیجئے کہ اس فصل کے شروع میں جوروایت نقل کی گئی اس کے بعض حصہ کے بارے میں چونکہ پچھے مزید ہاتیں اس حدیث ہے معلوم ہوتی تھیں اس لئے اس کو پہال نقل کر دیا گیا۔

منالى ذلهن عالمها عالمها عالمها عالمها المالي

حمہیں اللہ سے ڈرنا چاہئے یعنی صفیہ کی مخالفت یا عداوت کے جذبہ سے تمہیں ایسی با تنمی زبان سے نہیں نکالنی چاہئیں جو زمانہ جاہلیت کی یا دگار ہیں اور جن کواللہ تعالیٰ کسی حالت میں پسندنہیں کرتا۔

وَعَنُ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فَاطِمَةَ عَامَ الْفَتْحِ فَنَاجَاهَا فَبَكَث ثُمَّ حَدَّثَهَا فَضَحِكَث فَلَمَّا تُو فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَ لَتُهَا عَنُ بُكَا ثِهَا وَضِحُكِهَا فَقَالَتُ آخُبَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَمُونُ فَبَكَيْتُ ثُمَّ آخُبَرَنِى أَنِي سَيِدَةُ نِسَآ ءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرُيَمَ بِنْتِ عِمْرَ انَ فَضَحِكُث .

(رواه الترمدي)

حامع الترمذی کتاب السناف عن رسول الله ابه به فضل ارواج النبی ج ۱ ۲۸۲۸ 

"اور حضرت ام سلمدرضی الله عنها کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے سال ایک دن رسول الله من فی الله عنها کواپنے قریب بلایا اور ان سے چکے چکے باتیں من کررونے گئیں پھر آنخضرت من فی فی دوبارہ ان سے ای حرکوثی کے باتداز میں باتیں کیس تو اب وہ ہنے لگیں اور پھر جب رسول الله من فی کے انداز میں باتیں کیس تو اب وہ ہنے لگیں اور پھر جب رسول الله من فی اس دنیا سے پردہ فرمالیا تو ایک روز میں نے ان کے اس دن کا الله من فی آن کے اس دن الله من فی آنے آئی موت کے بارے میں جھے کو آگاہ کیا تھا جس کوئ کر میں روئے گئی تھی پھر آپ من فی ارب کے بارے میں جھے کو تایا کہ میں مربے بنت عمران کے سواجت کی ساری عورتوں کی سردار ہوں تو ہنے گئی تھی "۔ ( تر ندی ) سواجت کی ساری عورتوں کی سردار ہوں تو ہنے گئی تھی "۔ ( تر ندی )

مثالی دُلهن عَلَامِی الله عَلَامِی الله عَلَمْ الله عَنها ہے در اور حضرت موی بن طاق تا بعی کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی الله عنها ہے در اور حضرت موی بن طاق تا بعی کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی الله عنها ہے در اور حضرت میں کوئیس پایا۔

سيّده عا تشدرضي الله عنها ايك فصيح خاتون:

سیدہ عاصد اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ عنها کی انتہائی تعریف میں کہی ابن طلحہ نے میہ بات یا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے زیادہ صبح کوئی محض ندویکھا اور ہے یا واقعتاً انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے زیادہ صبح کوئی محض ندویکھا اور نے بایا ہو۔

مثالی داین با می این با می با می

اگر چہ حدیث اصلاً اس سے تعلق نہیں رکھتی اور پیریجی بعید نہیں کداس حدیث کواس باب میں نقل کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہو جو حضرت کے بارے میں نقل ہوئی ہے کہ وہ بنت میں آنخضرت مُناتِیج کی بیوی ہوں گی۔

عَنْ أَبِى مُوْسَى قَالَ مَا اشْتَكَلَ عَلَيْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ قَطُّ فَسَالُنَا عَآيْشَةَ إِلَّا وَجُدُنَا عِنْدَهَا مِنْهُ عِلْمًا

سيّده عائشه وينفها كي علمي عظمت:

مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے جو بے پناہ علم آنخضرت مُثَالِّتُهُمَّا ہے مِن کرا بِی قوت اجتہادے حاصل کیا تھااس کے ذریعہ وہ صحابہ کے مشکل علمی سوال صل کردیتی تھیں اور حدیث وغیرہ کے بارے میں جو بھی اشکال ان کو پیش آتا تھا اس کو وورکردیتی تھیں۔

وَعَنْ مُوْسَى بُنِ طَلْحَةً قَالَ مَارَآيُتُ آحَدًا أَفُصَعَ مِنْ عَاثِشَةً .

(رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب) حامع الترمذي كتاب المناقب عن رسول الله؛ باب من فضل عائشة - ٣٨١٩ منالى دُلون عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قرآن مجيد ميں ارشادر باني ہے:

معاشرے کی تھکیل کے لئے ایک مرداور ایک عورت کا ہونا ضروری ہے تا کہ آپس کے ملاپ سے ایک ایبا مبارک خلیہ تعمیر کرسکیں جس میں نو خیزنسل کی پرورش ہو سکے اور ایک مسلم معاشرہ پروان چڑھ سکے اس لئے اسلام میں شادی کونہایت اہمیت دی گئی۔

👚 شادی فطری وطبعی ضرورت:

اسلام دین فطرت ہے اور اسلامی تعلیمات فطرت انسانی سے قریب تر بلکہ عین مطابق جیں شادی بھی ایک فطری ضرورت ہے اس لئے اسلام نے اس فطری ضرورت کو جاس گئے اسلام نے اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لئے مردوعورت کوشادی کے بندھن میں بائدھ دیا اور آزاد حیوانی زندگی گزار نے منع کرتے ہوئے عورت کو مرد کا اور مردکوعورت کا لباس قرار دیا۔قرآن پاک نے مردوعورت کے اس فطری اور مستقل از دواجی تعلق کی بہت ہی لطیف اور پُر اشتیاق تصویر کشی کی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ (البقره:١٨٧) "عورتين تهارالباس بين اورتم عورتون كالباس بو" -

رویں ہارہ ہوں یا ایک دوسرے سے چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں ایک مرد وعورت دونوں کا ایک دوسرے سے چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم وملز وم ہیں دونوں کا سکون ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے ، مثالی دُنهن عَمْرِهُ عُمْرُهُ عُمْرُهُ عُمْرُهُ عُمْرُهُ عُمْرُهُ عُمْرُهُ عُمْرُهُ عُمْرُهُ عُمْرُهُ عُمْرُهُ

## اسلام میں نکاح کی ضرورت واہمیت

#### 🛈 شادی ساجی ومعاشرتی ضرورت:

مردوعورت اس جہان رنگ و بو کے معمار' زندگی کے سنگ بنیا داور معاشر ہے گی دیوار کے خشت اول ہیں جن سے کا ئنات کی شان وشوکت' آب و تاب اور چہل پہل ہے۔ مردوعورت کے اختلاط ہے ہی معاشرہ وجود میں آتا ہے' مردوعورت کا بیرشتہ افزائش کے بعد ماں باپ بیٹا بیٹی' بہن بھائی میں تبدیل ہو جاتا ہے جو بعدازاں دیگر عزیز واقارب' پڑوی اور پھر عام انسانی برا دری میں تقسیم ہوجاتا ہے۔

الله تعالیٰ نے حضرت آ دم کو پیدا فر مانے کے بعدان کے لئے ایک رفیقۂ حیات یعنی حضرت حوا کو پیدا فر مایا:

﴿ هُوَ أَلَٰذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَ اللَّهِ اللَّهَا﴾ (الاعراف:١٨٩)

'' وہی اللہ ہے جس نے تم کوایک ذی روٹ سے پیدا فر مایا اور اس کے لئے خود اس کی جنس سے ایک رفیقہ حیات کو پیدا کیا تا کہ وہ اس سے تسکین حاصل کرہے''۔

حضرت آ دم وحوا کے رشعۂ زوجیت میں مسلک ہونے سے حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑگ پہلے پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح دوسری پیدا ہونے والی لڑگ سے منعقد ہو جاتا اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح پہلی پیدا ہونے والی لڑگ سے کر دیا جاتا اس طرح بینسل انسانی آ ہشد آ ہشد آ فاب ک شعاعوں اور با دصا کی طرح ہوھتی چلی گئی اور پھر پوری روئے زمین پر پھیل گئی۔ چنا نچہ Ciro 製金の電子のできるのできるのできる。

جاتا ہے اور لا حاصل خیالات کی اوجیز بن سے محفوظ ہوجا تا ہے۔اس کئے اسلام میں از دواجی زندگی کواختیار کرنالازی قرار دیا گیا ہے۔ چنانچے فرمان ذی شان ہے: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْآيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾

"اورتم میں ہے جومحرد میں خواہ مرد ہوں یاعورت ان کے نکاح کردو ای طرح تبہارے غلام اور باندیوں میں جوحقوق زوجیت کے قابل ہوں ان

یہ آیت واضح طور پر رشعہ از دواج کے قیام کی تا کید کرتے ہوئے تمام مردول اورعورتوں کوجنسی وعقلی ضرورت کو پیرا کرنے کے لئے شادی کرنے کا تھم دیتی ہے اور شادی کی اہمیت کا حساس پیدا کرنے کے لئے بیدذ مدداری قوم کے دوش اورسر پرست کے کندھے پر ڈالتی ہے اور کسی کواس سے بری الذمہ نہیں قرار دیتی۔

#### 🕾 شادی اخلاقی وروحانی ضرورت:

اسلام ہے قبل مردوعورت کے از دواجی تعلق کوا خلاق وروح کی ترقی کے لئے ر کاوٹ مجھا جاتا اور قرب خداوندی ہے مانع خیال کیا جاتا تھا' فطری خواہشات کا گ تھو نٹنے اورجنسی جذبات کے کیلئے میں روحا نیت اورا خلاق کی پا کیز گی تصور کی جاتی عیسائیت میں تجرد' (ترک نکاح) اورعورت سے بے بتعلقی کوروحانی کمال کا ذریعیہ تسلیم کیا جاتا تھا' اسلام نے ترک ونیا کے بجائے وین اور دنیا کے مابین ہم آ جنگی پی کرنے کی تعلیم دی اور ترک نکاح کے راہبا نہ نظریہ کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے از دوا ، زندگی پرزوردیا۔ مثالی دُلهن عَامِی عَلَی الله عَل

دونوں ایک دوسرے کے لئے محبت والفت ٔ سکون واطمینان کا ذریعہ ہیں اورایک کا دوسرے ہے الگ رہنا فطری تقاضوں کو پاش پاش کرنا ہے بلکہ بیا کیے حقیقت ہے کہ ہرایک کی زندگی دوسرے کے بغیر نامکسل اور ادھوری بن کررہ جاتی ہے بہی وجہ ہے کہ مردمر در ہتے ہوئے عورت ہے بے نیاز نہیں ہوسکتا اور عورت عورت کے لباس میں رہتے ہوئے مرد کے بغیر مطمئن زندگی نہیں گز ارسکتی۔

رحت دوعالم صلی الله عليه وسلم كاار شادمبارك ب:

((مَنُ أَحَبُّ فِطُرَتِي فَلْيَسُتَنَّ بِسُنَّتِي وَإِنَّ مِنُ سُنِّتِي النِّكَاحُ))

"جو شخص میری فطرت اسلام سے محبت رکھتا ہے اسے جا ہے کہ میری سنت اختیار كر اور ذكاح ميرى سنت بي"-

#### 🕾 شاوی جنسی وعقلی ضرورت:

انسان کی سرشت میں جنسی میلان رکھا گیا ہے بلوغت کے بعد جنسی میلان کے آ ٹار کا ظہور شروع ہو جاتا ہے اور بتدریج شدت پذیر ہوتے ہوئے تقاضے کا روپ دھارلیتا ہے۔ سوتے جاگتے' چلتے پھرتے'اٹھتے بیٹیتے ہروفت انسان ای احساس کو ا پنے او پر غالب ومستولی یا تا ہے۔ ول اور عقل میں جنگ جاری رہتی ہے۔طبیعت حدود کی پرواہ کئے بغیراً بھارتی ہے کہخواہش پوری ہوخواہ جس ذریعہ ہے بھی ہومگرعقل خوائش يرلكام نكانى بـ

الغرض طبیعت اورعقل کی اس مشکش میں بھی عقل کوغلبہ حاصل ہوتا ہے اور بھی طبیعت ہی عقل کو د با دیتی ہے غیراز دواجی زیانہ خصوصاً ایام شاب میں یہی مشکش ہے جس ہے گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں مگرانسان جب شادی کر لیتا ہے اور جائز راسته حصول خواہش کے لئے پیدا ہوجا تا ہے تو پھروہ اس خود آ فریدہ کھکش سے نجات پا مالى دُلهن عَرْضَاتُ عَلَيْهِ عثان بن مظعون رضی الله عنه کوتبتل (لیعنی نکاح نه کرنے) ہے منع کر دیا تھا' اگر آنخضرت مُنافِیکم ان کوتبتل کی اجازت دے دیتے تو ہم بھی خصی ہو -126

( بخاری وسلم )

مثالى دُلهن عِلْمِينَةُ عِلْمِينَةُ عِلْمِينَةُ عِلَمِينَةُ عِلْمِينَةُ عِلْمِينَةُ قرآن یاک میں ارشادگرامی ہے:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّنْ تَبْلِكَ وَجَعَلْنَالُهُمْ أَزْوَاجًا وَدُرِيَّةً ﴾

(الرعد:٢٨)

"اے بیارے پیمبر! ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیج انہیں بیویاں اور اولا دعطا فرمائی''۔

یہ بات روزِ روشٰ کی طرح عیاں ہے کہ انبیاء دعوت وتبلیغ کا مقدس فریضہ سرانجام دیتے ہوئے مخلوق کو خالق سے ملایا کرتے مگر بیوی سیجے ان کے راہتے کی ركاوت نبين بناكرتے تھے۔ چنانچة پّ نے دوٹوك الفاظ ميں فرمايا:

((لاَ رَبُبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ))

"اسلام مين رجبانيت شبين بيا.

یعنی اگر عورت کے ساتھ از دواجی زندگی گز ارو گے تو بیاں للہ تعالیٰ کی معرفت کے رائے میں تمہارے لئے ممدومعاون ٹابت ہوگی' راہب بن کرجنگلوں اور عاروں میں زندگی گزارنے ے معرفت الی حاصل نہ ہوگی۔ گویا اسلام نے رہانیت کے بجائے معاشرت کا سبق دیا اور اس بات کو پخته (Established) کر دیا که از دواجی زندگی سے فرار درحقیقت روحانیت سے فرار ہے۔

وَعَنُ سَعُدِ بُنِ أَبِى وَقَاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّم عَلَى عُثْمَانَ بُنِ مَظُعُونِ ٱلتَّبَتُّلَ وَلَوْآذِنَ لَهُ لا خُتَصَيْنًا . (متفق عليه)

صحیح بحاری کتاب النکاح باب ما یکره التبتل ح ٧٣٠٥\_ "اور حصرت سعد بن الى وقاص كت بين كه" رسول الله مَا يُعْيَام في معترت

## ترک نکاح کی ممانعت

"تَبِيتُّل" كِمعنى مِين 'عورتول كانقطاع اورترك نكاح" نصاري (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبعین ) کے ہاں تبتل ایک اچھااور پسندیدہ فعل ہے کیونکہ ان کے نزویک دینداری کی آخری حدیہ ہے کہ انسان عورتوں سے اجتناب کرے اور نکاح وغیرہ سے پر ہیز کرے۔لیکن جس طرح عیسائیت یا بعض دوسرے ندا ہب میں نکاح کو ترک کردینا اورلذا ئذ زندگی ہے کنارہ کش ہوجانا عبادت اور نیکی وتقویلی کی آخری حد مجا جاتا ہے اس طرح کی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے بلکہ شریعت اسلامیے نکاح کوانسانی زندگی کے لئے ایک ضرورت قرار دے کراس کی اہمیت کوواضح کیا ہے اور بنایا ہے کدلذائذ زندگی ہے مکمل کنارہ کشی اور خود ساختہ تکالیف برداشت کرنا عبادت نہیں ہے بلکہ ''رہانیت'' ہے جے اس وین قطرت میں کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ بإں امام شافعیؓ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ بغیر نکاح زندگی گز ارنا افضل ہے لیکن امام شافعیؓ کا یے تول بھی نکاح کے بارے میں شریعت اسلامیہ کے بنیادی منشاء کے منافی نہیں ہے کیونکہ اول تو اس کا تعلق صرف افضلیت ہے ہے اور دوسرے میہ کہ افضلیت بھی نفس نکاح ( یعنی کرنے یا نہ کرنے ) کے بارے میں نہیں ہے بلکہ صرف تخلی للعبادة (یعنی عبادت کے لئے مجر در بنا) کے نکتہ نظرے ہے گویا امام شافعی کا مقصد صرف میہ ظا ہر کرنا ہے کہ عبادات میں مشغول رہنا تکاح کی مشغولیت سے افضل ہے۔ چنا نچہ ملاعلی قاریؓ نے مرقات میں امام شافعیؓ کی دلیلیں نقل کرنے کے بعد امام اعظم ابو عنیفہ میں کی بہت ی دلیلیں نقل کی ہیں جن سے سیٹابت موجاتا ہے کہ تجر د (بغیر تکاح رہے) کے مقابلہ میں تابل ( نکاح کرنا) ہی افضل ہے۔

ببر کیف حصرت عثمان بن مظعون رضی الله عند نے جب آتخضرت الطافیات

くだった 新の作品の作品の作品の作品の作品の作品のは、July

تبتل کی اجازت جابی تو آپ مُنظِیَّا نے انہیں اس کی اجازت ویے سے انکار کرویا

کیونکہ اسلام مسلمانوں کے ہاں نکاح کے ذریعہ افزائش نسل کو پسند کرتا ہے تا کہ اس

عزر بعد دنیا میں زیادہ سے زیادہ فدا کے حقیقی نام لیوا موجودر ہیں اوروہ ہمیشہ کفرو

باطل کے خلاف جہاد کرتے رہیں۔ اسی سلسلہ میں حدیث کے راوی حضرت سعد بن

ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیکہا کہ اگر آ مخضرت مُنظِیُّ خضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تبتل

میں اجازت دے دیے تو ہم سب اپنے آپ کوخصی کر ڈالتے تا کہ ہمیں عورتوں کی اجازت دے دیے تو ہم سب اپنے آپ کوخصی کر ڈالتے تا کہ ہمیں عورتوں کی ضرورت پر تی اور نہ ہمیں عورتوں سے متعلق کسی برائی ہیں مبتلا ہوجانے کا خوف رہتا۔

اللہ عند کی مراد حقیقنا نصی ہوجا نامیس تو ہے تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہے کہتے کہ اگر آئے خضرت مُکا اللہ عنہ اللہ عنہ کو تبتل کی اجازت دے دیتے تو ہم بھی تبتل کرتے مگر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ کہنے کی بجائے ہے کہا کہ ہم سب اپنے آپ کو فصی کر ڈالتے لہٰذا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ہے کہا کہ ہم سب مبالغہ کہی لیعنی اپنی اس بات ہے ان کا مقصد سے تھا کہ اگر آئے خضرت مُلِقَانِمُ حضرت معدرض مثان رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دیے تو ہم بھی تبتل میں اتنا مبالغہ اور اتنی سخت کوشش کرتے کہ آخر کا رفصی کی مانند ہوجاتے گویا اس جملہ سے حضرت سعدرضی کوشش کرتے کہ آخر کا رفصی کی مانند ہوجاتے گویا اس جملہ سے حضرت سعدرضی اللہ عنہ کی مراد حقیقنا نصی ہوجا نامیس تھا کیونکہ بیغل ( یعنی اپنے آپ کوفھی کر ڈ النا ) جائز نہیں ہے۔

اورعلا مدنو وی کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ عندنے سے بات اس وجہ سے کہی کہ ان کا گمان سے تھا کہ خصی ہو جانا جائز ہے حالا نکہ ان کا سے گمان حقیقت و واقعہ کے خلاف تھا کیونکہ خصی ہو جانا انسان کے لئے حرام ہے خواہ چھوٹی عمر کا ہو یا بڑی عمر کا۔

اسلام میں رہانیت نہیں ہے:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں تین آ دمی امہات المؤمنین کی

خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پروے کے پیچھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی عبادت کے متعلق سوال کیا جب انہیں بتایا گیا کہ آپ اس انداز سے عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے عبادت کرتے ہیں تو انہوں نے حصوں کیا کہ بیرعبادت تھوڑی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا ہماری آ تحضرت کا فیجھے گناہ معاف ہو چھے ہیں وہ تو اگر پیچھے گناہ معاف ہو چھے ہیں وہ تو اگر پیچھے گناہ معاف ہو چھے کی خصروں تا گروں گائیں ہمیں تو بہت زیادہ محنت کرئے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک بولا میں ہمیشہ دات بھر نماز تہجد پڑھا کروں گائی دوسرے نے کہا میں عباروں گائی دون ناغہ نہ کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا جھی نکاح نہیں کروں گا جب آپ کوان باتوں کا علم ہوا تو اسے نے فرمایا:

((اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا اَمَّا وَاللَّهِ إِنِّى لَا خُشَاكُمْ لِلَّهِ وَاَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّى اَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَصَلِي وَاَرْقُدُ وَاتَزَقَّجُ))

(بخاری)

''تم لوگوں نے بید بیا تیں کی ہیں اللہ کی شم! میں تم سب سے زیادہ خونی خدا اور تقویٰ کی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی مدا اور تقویٰ کی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں اور بیو یوں سے ہوں' رات کو تما ز تبجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور بیو یوں سے ہمبستری بھی کرتا ہوں پس جو میری سنت سے اعراض کرے وہ جھ سے نہیں''۔

#### 🕲 شادی شرعی ونفسیاتی ضرورت:

نفس میں جو نقاضے پیدا ہوتے ہیں اگر ان کے پورا ہوئے کے لئے ایک محل بھی جو یز نہ کیا جائے تو پھرانسان نقاضے کو ہر جگہ پورا کرے گا اور اس طرح اس کی بے حیائی کا عیب نمایاں ہوگا۔ اس لئے شریعت نے نکاح تجویز کیا ہے جس میں نفس کے

تا ضوں کو پورا کرنے کے لئے ایک محل کی تعیین کی ہے اور اس تبویز میں شریعت کاعقل ہے زیادہ خبرخواہ ہونا ثابت ہے کیونکہ اگر عقل سے استفسار کیا جائے تو عقل نکاح کو جویز نہیں کر عتی کیونکہ ایک اجنبی مرد کے سامنے ایک اجنبی عورت کا اس طرح ب ج<sub>اب ہونا</sub>عقل کے نز دیک بالکل ہتیج ہے گرعقل کی اس ججویز پر اگرعمل کیا جاتا تو زیادہ فتذبريا ہونا كدابھي توايك ہى اجنبي مرووعورت بے حجاب ہور ہے تھے كھرنه معلوم كتنے مرد اجنبی عورتوں کے ساتھ بے حجاب ہوتے اور کنٹنی عورتیں اجنبی مردوں کے سامنے ے جاب ہوئیں کیونکہ آخر مرد وعورت ایک دوسرے سے کہال تک صبر کرتے'ان عواقب رِنظر کرے شریعت ماویہ نے نکاح کو جمویز کیا تا کہ اس تقاضے کو پورا ہونے کا محل محدود ومتعین ہو کر فتنہ نہ پڑے اور یہی علامت ہے اس ندہب کے ساوی (آ سانی) ہونے کی کہاس کی نگاہ عواقب پر (انجام کومحیط) ہوتی ہےاور جوتو انین محض عقل سے بنائے جاتے ہیں ان کی نظرعوا قب پرمحیط نہیں ہوتی ' چنا نچے عقل تو مطلقاً حیا کو مطلوب جھتی ہے اور نکاح کوخلاف حیا بتلاتی ہے مگر شارح نے نکاح کا قانون حیا ہی کی حفاظت کے لئے مقرر کیا ہے کیونکہ اگر ایک جگہ بھی حیا کوترک نہ کیا جائے گا تو پھر انسان پورا بے حیا ہوجائے گا۔

مديث پاک يس آتا ب

((اَرْبَعُ مِّنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ الْحَيَا ءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ)) (ترمذى)

" چار چیزیں انبیاء بینی کی سنت جیں: (۱) حیا یعنی تمام انبیاء بینی با حیا ہوا کرتے تھے۔ (۲) تعطر یعنی تمام انبیاء خوشبو استعال کیا کرتے تھے۔ (۳) مسواک یعنی تمام انبیاء مسواک فرمایا کرتے تھے۔ (۴) نکاح یعنی تمام انبیاء از دواجی زندگی بسر کیا کرتے تھے"۔ مثالی ڈلین کی اور نوٹیس محابہ نے عرض کیا خواہ وہ مالدار ہوتب بھی آپ نے ج میں کا خاوند نوٹیس محابہ نے عرض کیا خواہ وہ مالدار ہوتب بھی آپ نے فر مایا: ہاں وہ مالدار ہوت بھی وہ مسکینہ ہے''۔ ان تمام احادیث کوسامنے رکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں شادی کرنے کی گنتی غیر معمولی ضرورت واہمیت ہے تا کہ جنسی میلان کو حدود میں رکھ کر عفت وعصمت کے انمول سرمایہ کی حفاظت کی جائے۔

شادی ایک ایسی عبادت ہے جس کا تشکسل حضرت آ دِمِّ سے لے کر قیامت اور اس کے بعد جنت تک باقی رہے گا۔ حدیث یاک کامفہوم ہے:

((إِذَا تَرَوَّجَ الْعَبُدُ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ نِصُفَ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقي)) (مشكوة)

'' جب آ دمی شادی کرلیتا ہے تو وہ اپنا نصف وین مکمل کرلیتا ہے اب اے حیاہے کہ بقیہ نصف دین کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتار ہے''۔

بدایک حقیقت ہے کہ ایک غیرشادی شدہ آ دمی خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو جائے وہ ایمان کے کامل رہنے کونہیں پہنچ سکتا۔ جب تک وہ از دوا جی زندگی میں داخل ہو کر حقو تی زوجیت ادانہ کرے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوسکتا۔ اسی لئے دین اسلام کے نقط ُ نظرے غیرشادی شدہ مردوعورت مسکین ہیں۔



## منالى دُالِين عُرِينَ فِي عُرِينَ عُر

# برے دشتے ہے بچنے کی

# ۇ عائىي

## اے اللہ میں تیری پناہ جا ہتا ہوں بری بیوی سے:

اللهم انى اعوذبك من امراة تشيبنى قبل المشيب واعوذبك من ولد يكون على وبالا و اعوذبك من مال يكون على عذابا.

''اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں الی عورت سے کہ جو مجھے بوڑ ھاکر دے بڑھا ہے سے پہلے اور تیری پناہ چاہتا ہوں الی اولا دسے جومیر سے لئے وبال جان ہواور پناہ چاہتا ہوں ایسے مال سے جومجھ پرعذا ب جان ہو۔''

#### مثالى دُلهن عَمِّهُ عِمْهُ عُمْهُ عُمْهُ عُمْهُ عُمْهُ عُمْهُ اللهِ مَثَالَى دُلهن عَمْهُ عُمْهُ عُمْهُ عُمْهُ الله

## اچھارشتہ مل جائے اِس کے لئے پچھ

# ۇ عائىي

بیتمام دعا تعین تکییم الامت حضرت مولا نااشرف علی تضانوی رحمة الله علیہ ہے ماخوذ و مقتبس میں ۔

## عطا كرجم كو بهاري آئهون كي تهندُك:

ربنا هب لذا من ازواجنا و دريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امامًا.

''اے ہمارے رب! عطا کر ہماری ہو یوں اور اولا دکی طرف ہے آگھوں کی شندک اور ہم کو متفقوں (پر ہیز گاروں) کا مقتد اکر۔''

## ا الله مجھے مال بیوی اور نیک اولا دعطافر ما:

اللّهم انى اسئلك من صالح ماتوتى الناس من المال والاهل والولد غير ضال ولا مضل.

''اے اللہ! میں سوال کرتا ہوں تھے ہے اچھی اور نیک چیز کا جوتو لوگوں کو دے مال ہویا ہوی یا اولا د کہ نہ گمراہ ہوں اور نہ گمراہ کرنے والا۔ " بم وه جانتے ہیں جوتم نہیں جانتے"۔

اگر یہ مشورہ نہ ہوتا تو ملائکہ بھی اپنی رائے پیش نہ کرتے ان کی صفت یہ ہے کہ ﴿یفعلون ما یومرون ﴾ جس کا حکم ملتا ہے اس کی اطاعت کرتے ہیں جبرحال بیمشورہ نتماجس میں بندوں کو تعلیم دینا مقصورتھا کہ ہم علیم وخبیر ہوتے ہوئے مشورہ فرماتے ہیں تم بھی کا موں میں مشورہ کرلیا کرو۔

٣) نبي كريم صلى الله عليه وسلم كواس فقد رعلم وحكت فنهم ودانا فى كي بهوت عبوسة الله نه ارشاد فرمايا:

﴿ وَشَاوِرُهُمُ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾

(آل عمران: ١٥٩)

''اے محبوب اپنے جانثاروں ہے مشورہ لے لیا کریں اور جب عزم فرمالیں تو اللہ پر تو کل فرما کیں''۔

مشورے کے کام:

کام تین طرح کے ہیں ایک وہ ہے جس کا تھم یا مما نعت شریعت میں آگئی بینی احکام منصوصہ دوسرے اسراز تیسرے کاروبار دینی یا و نیاوی۔ پہلے دو میں مشورہ کی شخبائش نہیں۔ تیسرے میں مشورہ کی ضرورت ہے آگرتمام دنیا نماز چیوڑ دینے 'زگو ہ نہ دینے ' تج نذکرنے اور جہا دبند کرنے کا مشورہ دے تو غلط ہے میسارے کام ضرور کئے جا میں گے کیونکہ حضورا کرم شائیڈ نے ان کا تھم دے دیا پھرمشورہ کیسا ؟ دیکھو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اسلام کے وقت سارے جہان کی رائے تھی کد شرک کیا جائے ' تو حید کا اعلان صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ تمام مشورے باطل ہوئے اور ایک قات کی کے لئے وہ آتے دیا کہ نے اور ایک خات کے لئے وہ آتے دیا کی نہ مانو تو اس تھم کے احکام کے لئے وہ آتے ہوئے وہ آتے ہوئے کہ ایک کے لئے وہ آتے ہوئے دیا ہے کہ دیا ہوئے اور ایک

منالى دُنهن عَلَاهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عِلْهِ عِلْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عِلْهِ عِلْهِ عِلْهِي عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عِ

## مشوره كاامتمام كرنا

### مشوره کی اہمیت:

حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا
کہ میری امت میں ہے جس شخص نے کسی کا م کا ارادہ فر مایا اور اس میں مشورہ لے کر
عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ارشد امور کی طرف ہدایت فرما دے گا بیتی اس کا رخ اللہ
تعالیٰ اس طرف پھیردے گا جو اس کے لئے انجام کا رخیر اور بہتر ہوگا ایک اور روایت
میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یعنی جب کوئی قوم مشورہ سے کا م کرتی
ہے تو ان کو تھیج راستہ کی طرف ہدایت کردی جاتی ہے۔ (بخاری)

مشورہ کے فضائل:

مشورہ کے عقلی وُنعلّی بہت ہے فوائد وفضائل ہیں (۱) مشورہ کرنا سنت الّبی ہے ' رب العالمین نے جب آ دم علیہ السلام کو پیدا فر مانا چا ہا تو فرشتوں ہے مشورہ فر مایا:

﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ﴾ (البقره: ٣٠) مرزين شرايانا بيداكرنا عاج بين "\_

یہ مشورہ تھا اپنے ارادے کا بمحض اطلاع نہ تھی اس لئے فرشتوں کو بیس کر اپنی رائے ظاہر کرنے کی جرائت ہوئی کہ عرض کیا کیا ایسے کو اپنی خلافت عطا فرما ئیں گے جوز مین میں فساد پھیلائے گا اورز مین میں قبل وخونریزی کرے گا؟ پھراپی رائے پیش فرمائی۔ ہم تیری تنبیح و تقذیس کرتے ہیں ہم ہی خلافت الہیہ کے زیادہ حقدار ہیں اگر چہ

ان کی بیرائے قبول نہ ہوئی اور فرمایا گیا۔

﴿ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقره: ٣٠)

でしている。 またのは、またのは、またのは、いかいに、 これのは、 これのは、

- ا پی اولادے کہددود نیا پر جھی مطمئن نہ ہونا میں نے جنت پراطمینان کیا تھا مگر اللہ کو پندند آیا اور مجھے وہاں سے سفر کرنا پڑا۔
- اپنی بیویوں کی خواہشات پر جھی عمل نہ کرنا میں نے اپنی بیوی کی خواہش پرعمل کرتے ہوئے درخت کا پھل کھایا تھا اس پر ندامت دیکھنا پڑی۔
- جوکام بھی کرنے کا ارادہ ہو پہلے اس کا انجام سوچ لواگر انجام سوچ لیا تو جو کچھ میں
   نے دیکھا ہے وہ نہ دیکھنا پڑے۔
- جب کوئی چیز دل میں کھنگتی ہوتو اس ہے اجتناب کروکہ درخت کا کھل کھاتے وقت میرے دل میں بھی کھنگ تھی مگر میں نے خیال نہ کیا تو ندامت اٹھا ناپڑی۔
- اہم امور میں مشورہ کرایا کرواگر میں نے ملائکہ ہے مشورہ کرایا ہوتا تو وہ ابتلانہ ہوتا
   جو بعد میں ہوا۔ (آ داب معاشرت)

### منالی دُلهن عِالْمُعَالَةُ عِلْمُعَالَةُ عِلْمُعَالَةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْ

﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرُا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمَ ﴾ (الاحزاب: ٣٦) "مون يامومنكواشاوررسول كيفيل كيموجود كي من كول اختيارتين".

دیکھونبوت بین کی کے مشورہ کی ضرورت نہیں گرسلطنت کے لئے مشورہ درکار ہے۔

اسی طرح راز و نیاز کی خبروں بین کی ہے مشورہ نہ کرو بلکہ کی پر ظاہر بھی نہ کرو کہ

راز بتانے کی چیز بی نہیں۔ حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ فرماتے بین کہ بین نے بی کہ

دوشم کے علم حاصل کے: (۱) ایک وہ جوتم میں پھیلا دیا۔ (۲) دوسراوہ جواگر پچو بھی

ظاہر کروں تو تم میراگلا کا ٹ دو۔ معلوم ہوا کہ اغیار سے اسرار چھپائے جاتے بین باتی ا

کاموں میں مشورہ بڑی برکت کا باعث ہے۔ (۳) مشورہ کے کام میں اللہ تعالیٰ مدد

فرماتا ہے ای لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ جسے اہم کاموں میں انصار و

مباجرین سے مشورہ فرماتے تھے معلوم ہوا کہ مشورہ سنت نبوی ہے اور اس مشورہ سے

امت کو تعلیم و بینا مقصود تھا کہ ہم صاحب وتی ہوتے ہوئے مشورہ کرتے ہیں تو تم بھی

مشورہ کرلیا کرو۔

ایک خص کی رائے اس کے دھا گے کی طرح ہے جس سے کوئی مضبوط کا منہیں ہو سکتا مگر مشورہ کے لئے جب چندرا کیس ل جا کیں گی تو اس مضبوط ری کی طرح ہوں گی جس سے بردی بھاری چیزیں باندھ لی جاتی جیں اس لئے فرمایا گیا: ید الله علی المجماعة یعنی جماعت پراللہ کا دست کرم ہے۔

## آ دم عليه السلام كي اپنے بيٹے كو وصيت:

مروی ہے کہ آ دم نے اپنے جئے شیث علیہ السلام کو پانچ چیزوں کی وصیت کی اور پیکھی فر مایا کہ آئندہ نسل کو بھی تا کید کریں: 《[D]》 新國際新國際新國際新國際 10415 chic

انتخارہ ارادے سے پہلے کرنا جا ہے تا کہ ایک طرف قلب کوسکون پیدا ہو جائے اس میں لوگ بڑی غلطی کرتے میں درست طریقہ سے ہے کہ ارادہ سے پہلے استخارہ کرنا جا ہے پھرانتخارہ سے جس طرف قلب میں ترجیح پیدا ہوجائے وہ کا م کرنا جا ہے۔

## 🕾 استخاره کاموقع وکل:

استخارہ ان امور میں مشروع ہے کہ جس کی دونوں جانب اباحت میں مساوی (برابر) ہوں اور جس فعل کاحس وقتح (احپھائی یا برائی) دلائل شرعیہ ہے متعین ہواس میں استخارہ مشروع نہیں نیز استخارہ ایسے معاملہ میں ہوتا ہے جس میں نفع وضرر دونوں کا احتال ہواور جس میں عاد تا' شرعا یا یقیناً ضرر ہواس میں استخارہ نہیں جیسے کوئی نماز نہ پڑھنے کے لئے استخارہ کرنے کے لئے استخارہ کرنے کے لئے استخارہ کرنے کے لئے استخارہ کرنے گئے۔

## استخارہ کےمفید ہونے کی ضروری شرط:

استخارہ اس مخص کا مفید ہوتا ہے جو خالی الذہن ہو ورنہ جو خیالات ذہن میں بجرے ہوتے ہیں ادھر بی قلب مائل ہوجا تا ہے اور دو ہخض سے جھتا ہے کہ سے بات مجھ کو استخارہ ہے معلوم ہوئی حالا نکہ خواب یا قوت متخیلہ میں اس کے خیالات ہی نظر آتے ہیں۔

#### ﴿ استخاره كامقصد:

۔ استخارہ کا مقصد بینیں ہے کہ جس کا م میں تر دد ہور ہا ہے کہ بیکا م ہمارے گئے۔ خبر ہے یا ہم ہمارے گئے۔ خبر ہے یا نہیں استخارہ کرنے سے بیرتر دور فع ہوجائے گا اور ہمیں معلوم ہوجائے گا کہ بیکام ہمارے گئے خبر ہے یا شر پھر جو خبر ہوگا اس کو اختیار کریں گے۔ چنا نچے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات استخارہ کے بعد وہ تر ددختم نہیں ہوتا اور بیہ معلوم نہیں ہوتا

منالى دُلُون المُولِيَّة المُولِيَّة المُولِيَّة المُولِيَّة المُولِيَّة المُولِيَّة المُولِيَّة المُولِيِّة المُولِيَّة المُولِيِّة المُولِيِّةِ المُلِيِّةِ المُلِيِّةِ المُلِيِّةِ الْمُلِيِّةِ المُولِيِّةِ المُولِيِّةِ المُولِيِّةِ المُولِيِّةِ الْمُلِيِّةِ المُلِيِّةِ المُلِيِّةِ المُلِيِّةِ المُلِيِّةِ المُلِيِّةِ المُلِيِّةِ المُلِيِّةِ المُلِيِّةِ المُلِيِّةِ المُلِيِيِّةِ المُلِيِّةِ الْمِلِيِيِّةِ المُلِيِّةِ المُلِيِّةِ المُلِيِّةِ المُلِيِّةِ المِ

## استخاره كرنا

## 🛈 استخاره کی اہمیت:

صحابہ کرام رضی الله عنہم فرماتے ہیں:

((كَانَ رَسُؤلُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا سُوْرَةً مِّنَ الْقُرآنِ))

" حضور تُلَافِيْنَا بميں استخاره اس طرح أبتمام ب سكھلاتے تھے جس طرح قرآن ياك كى سورت سكھلاتے تھے"۔

## ﴿ استخاره کی حقیقت:

استخارہ ایک دعا ہے جس ہے مقصود صرف طلب اعانت علی الخیر ہے یعنی استخارہ کے ذریعہ سے بندہ خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میں جو پچھ بھی کروں اس کے اندر خیر ہواور جس کام میں میرے لئے خیر نہ ہووہ نہ کرنے دیجئے۔ استخارہ ہے متعلق چند ضروری ہدایات:

## استخاره ارادے سے پہلے:

استخارہ کا طریقہ پینبیں ہے کہ ارادہ بھی کرلو پھر برائے نام استخارہ بھی کرلو

Curry 製成所製成所製成所製成所 いまらいは、 بندے کے لئے خیر ہوتی ہے اب خیر س میں ہے؟ انسان کومعلوم نہیں ہوتا لیکن اللہ تعانی فیصله فرما دیتے ہیں تنہارے حق میں یہی بہتر تھا'اب جب وہ کام ہو گیا تو نظا ہری اعتبارے بعض اوقات ایبا لگتا ہے کہ جو کام ہوا وہ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے ول کے مطابق نہیں ہے تو اب بندہ اللہ تعالی سے شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے آپ سے مشورہ کیا تھا مگر کام وہ ہو گیا جومیری مرضی اور طبیعت کے خلاف ہے اور بظاہر بیا م اچھامعلوم بیں ہور ہا ہے اس پر حضرت عبداللہ بن عرق فرمار ہے ہیں کدارے ناوان تو ا پنی محدود عقل ہے سوچ رہا ہے کہ بید کام تیرے حق میں بہتر نہیں ہوائیکن جس کے علم میں ساری کا نئات کا نظام ہےوہ جانتا ہے کہ تیرے حق میں کیا بہتر تھا اور کیا بہتر نہیں تھااس نے جو کیا وہ تیرے حق میں بہتر تھا بعض اوقات تجھے دنیا میں پیتہ چل جائے گا كەتىر \_ حتى میں كیا بہتر تھا اور بعض اوقات پورى زندگى میں بھى پيۇنبیں چلے گا جب آ خرت میں پہنچ گا تب وہاں جا کر پہ چلے گا کہ واقعثاً یمی میرے لئے بہتر تھا۔

مثالی دُلهن عَلَی عَلَی عَلَی الله عَلَی اله

کہ دونوں باتوں میں سے کون کی بات مفید ہے معلوم ہوا کہ استخارہ کا مقصد پنہیں کہ کوئی بات مفید ہے ہیں کہ کوئی بات اس کے ذریعیہ سے معلوم کر لی جائے جس میں تر دو (شک) ختم ہو جائے اوراس کام کی دونوں شقوں میں سے ایک شق کی ترجیح ضرور قلب میں آ جائے۔

#### 🕸 استخاره کا وفت:

استخارہ کا کوئی وقت مقرر نہیں بعض لوگ میہ بھتے ہیں کہ بمیشہ رات کوسوتے وقت ہی کرنا چاہئے ایسا کوئی ضروری نہیں کہ رات ہی کو کیا جائے بلکہ جب بھی موقع ملے اس وقت استخارہ کرلے ندرات کی کوئی قید ہے اور نہ جاگنے کی کوئی قید ہے بعض لوگ میہ بھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد کوئی خواب آئے گا اور خواب کے ذریعے جمیس میہ بتایا جائے گا کہ میہ کام کرویا نہ کرو ۔ یاور کھئے! خواب آنا کوئی ضروری نہیں کہ خواب بیس کوئی بات ضرور بتائی جائے یا کوئی اشارہ ضرور دیا جائے بعض مرتبہ خواب بیس آتا ہے اور بعض مرتبہ بیس آتا۔

## 🖎 استخاره کا نتیجه:

بعض حفرات کا کہنا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خود انسان کے دل کا ربخان ایک طرف ہوتا ہے جس طرف ربح ان ہوجائے وہ کا م کرے اور بکنٹر ت ایسار بخان ہوجا تا ہے لیکن بالفرض اگر کسی ایک طرف دل میں ربخان نہ بھی ہو بلکہ دل میں کشکش موجود ہوتو بھی استخارہ کا مقصد حاصل ہے اس لئے کہ بندہ کے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہوجاتے ہیں پھروہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لئے خیر ہوتی ہے اور اس کو پہلے سے ہوجاتے ہیں پھروہی ہوتا ہے جس میں بندے کے لئے خیر ہوتی ہے اور اس کو پہلے سے بعد بھی نہیں ہوتا ہے جس میں بندے کے لئے خیر ہوتی ہے اور اس کو پہلے سے اجھا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن پید بھی نہیں ہوتا ہوجاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بندے سے پھیر دیتے ہیں لہذا اچا تک بی رکا وٹیس پیدا ہوجاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بندے سے پھیر دیتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ استخارہ کے بعد اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھروہی ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ استخارہ کے بعد اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں کہ پھروہی ہوتا ہے جس میں

مثالی دلهن بالمولا بالمولا بالمولا بالمولا

## استخاره کاطریقهاوراس کی دعا

استخارہ کامسنون طریقہ میہ ہے کہ آ دمی دورکعت نقل استخارہ کی نیت سے پڑھے۔
نیت میہ کرے کہ میرے سامنے دوراستے ہیں ان میں سے جوراستہ میرے حق میں بہتر
ہو' اللہ تعالی اس کا فیصلہ فرما دیں۔ پھر دورکعت پڑھے اور نماز کے بعد استخارہ کی وہ
مسنون دعا پڑھے۔ جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ بروی
عجیب دعا ہے' پیغیبر ہی مید دعا ما تگ سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں' اگر انسان ایڑی
چوٹی کا زور لگا لیتا تو بھی ایسی دعا بھی نہ کرسکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین
فرمائی۔

#### ۇغاپىي:

((اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسئلك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لى في دينى و معيشتى و عاقبة امرى فيسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شرلى في دينى و معيشتى وعاقبة امرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم ارضنى به)) (ترمذى كتاب الصلوة)

، ''اے اللہ! میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر طلب کرتا ہوں اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں' آپ غیب کو جانے

والے ہیں۔اےاللہ! آپ علم رکھتے ہیں میں علم نہیں رکھتا کینی سے معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یانہیں اس کاعلم آپ کو ہے بچھے نہیں اور آپ قدرت رکھتے ہیں اور میرے اندر توت نہیں ۔ یا اللہ ! اگر آپ کے علم میں ہے کہ بید معاملہ (اس موقع پراس معاملہ کا تصورول میں لائے جس کے لئے استخارہ کردہاہے) میرے حق میں بہتر ے میرے دین کے لئے بھی بہتر ہے میری معاش اور دنیا کے اعتبار ہے بھی بہتر ے ادرانجام کار کے اعتبار ہے بھی بہتر ہے تو اس کومیرے لئے مقدر فرما دیجئے اور اس کومیرے لئے آسان فرماد بیجے اوراس میں میرے لئے برکت پیدافرماد بیجے۔ اورا کرآ ب عظم میں یہ بات ہے کہ بید معاملہ مرے حق میں برائے میرے دین کے حق میں برا ہے یا میری و نیا اور معاش کے حق میں برا ہے یا میرے انجام کار کے المتبارے برائواس کام کو جھے ہے چھر دیجے اور جھے اس سے چھر دیجے اور میرے لئے خیر مقدر فرماد یجئے جہال بھی ہو۔ یعنی اگرید معاملہ میرے لئے بہتر میں بتواس کوتو چھوڑ و بیجتے اوراس کے بدلے جو کام میرے لئے بہتر ہواس کومقدر فرما وبيحة الجر مجهاس برراضي بهي كرد بيخة اوراس يرمطمن بهي كرد بيخة "-دور کعت نقل بڑھنے کے بعد اللہ تعالی سے بید عاکر لی توبس استخارہ ہو گیا۔

## منالى دُلُون عِلْمُولِيَّةُ عِلْمُولِيَّةُ عِلْمُولِيَّةً عِلْمُولِيَّةً عِلْمُولِيَّةً عِلْمُولِيَّةً عِلْمُولِيَّةً

رِ رولیں) اگران کی توجہ اس بابت ندہ وکی ہوتو آپ انہیں اس دعا کی بابت یا دو ہائی کراد بچئے 'اللہ آپ کو آبڑ عظیم سے نواز ہے گا۔

### نكاح كى دُعا:

ابوداود عناب الدكاح اباب ما في حامع النكاح ع ٢١٦٠ - ٢١٦٠ وروه الني اور حضرت عمرو بن شعب الني والد (حضرت شعب ) اور وه الني وادا (ليمني حضرت عبدالله بن عمرة) اورعبدالله بن عمرة في الله عنها ني حادا (ليمني حضرت عبدالله بن عمرة) اورعبدالله بن عمروض الله عنها ني كريم فلا في الله في الله في الله في الله في الله في الله في فلام خرايد بو وه وه من من من سي كوئي فلام خرايد بو وه وه يه وعا بره هي الله في الله في

# آیئے پاکیزہ زندگی گزارنے کے

# الرسكھنے

#### رف اعتزار:

میں نے نکاح کی ترغیب ولانے کی بابت تو شروع ہی میں کافی مواد تحریر کر دیا اور اب چر پچر تحریر کر دیا اور اب چر پچر تحریر کرنے نگا ہوں لیکن ایک یا دو ہائی کی ضرورت پیش آئی اور ایک ' اعتزار'' کی ۔۔۔۔ یا دو ہائی تو بیے کہ آج کل کی نوجوان بچیوں میں شادی دیرے کرنے کا جو رجی ان چلی پڑا ہے اور جس طریقے ہے آپ بچیاں اپنے والدین ۔'' کمٹ جیتیاں' کر کے نکاح کرنے ہے تالتی ہیں کہ ابھی تو ہماری تعلیم پوری نہیں ہوئی' پیارے اتا جان آپ نے ہماری اتنی خدمت کرؤالی اب ہم بھی تو پچھ کما کرآپ کا بوجھ بائٹ

#### فرما نبردار بچيو!

یادر کھنا! نہ تو والدین کو آپ کے یالاکوں کے پیپیوں کی کوئی ضرورت ہوتی ہے نہ بی کوئی انہ تو والدین کو آپ کو کھلا دیتے ہیں اور کوئی '' ہاتھ ہوائے'' کی حاجت۔ وہ تو اپنے مُنہ کا نوالہ بھی آپ کو کھلا دیتے ہیں اور پھر بھی ہا تھے پہنکن نہیں آتی ۔ ارے بچیوا بیتو آپ اولا دکی تا بعداری ہے کہ اگر آپ کے بچھا بھی سوچ ہرگز مناسب نہیں ۔ اگر آپ کے والدین کو اللہ بن کو اللہ نین کو اللہ نین کو اللہ نین کو اللہ نہ نہا ہوں کے ساتھ نیک سیرت بن کر دکھا نے تو یا در کھے کہ ایک بیش خیال رکھے' نیک صورت کے ساتھ نیک سیرت بن کر دکھا نے تو یا در کھے کہ ایک بیش کے ساتھ اُن کو ایک بیش کے ساتھ اُن کو ایک بیش جو دعاتم ریک کہ سے ہیں جو دعاتم ریک اُنے ہوئی کے دوسری بات بید کہ سب سے قبل جو دعاتم ریک ' ایک اُنے کہ کہ کہ اُن کے ساتھ اُن کو ایک بیش او کہی ہے کہ آپ کے شو ہر صاحب بید دعا یا دکر کے پڑھیں' ( دگر خدد کھ کور بی ک

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَةً وَرَحْمَةً ﴾ (الروم: ٢١)

و جس الله تعالی کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی سے ہے کداس نے تہارے ''اور الله تعالی کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی سے ہے کداس سے تسکین پاؤ اور لئے تہاری ہی جنس ہے جوڑے پیدا کئے تا کدان سے تسکین پاؤ اور تہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا ک''۔

یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ عورت قدرت کا ایک عظیم شاہ کاراور زندگی کی ایک سین تصویر ہے 'روح کی تکہت اور قلب کی راحت ہے' آتکھوں کا نوراور ول کا سرور حین تصویر ہے' روح کی تکہت اور مرد کے دل کی تسکین ہے۔اسلام عورت کی نسوانیت کو ہے' قدرت کی بہترین تا ہے۔ کتنا بلنداور محترم مقام عطا کرتا ہے۔

## ﴿ شادى بقائے نسل انسانی كا ذريعہ:

اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر جاندار کے جوڑے بنا دیے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہوڑا ہوڑا ہوٹا نظام کا ئنات کا بنیا دی اصول ہے بیاصول جدید سائنس کی بنیا د ہر چیز کا جوڑا ہوٹا نظام کا ئنات کا بنیا دی اصول ہے بیاصول جدید سائنس کی بنیا د ہے جدید تحقیق ہے بھی بیٹا بت ہوتا ہے کہ نبا تات میں بھی نرو مادہ ہوتے ہیں۔

دنیا میں ہر چیز کا جوڑا پیدا کرنے کی غرض و غایت ہی افزائش نسل اور بقائے نسل دنیا میں ہر چیز کا جوڑا پیدا کرنے کی غرض و غایت ہی افزائش نسل اور بقائے نسل ہے جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس کی نسل کی بقاضروری ہے اس لئے اسلام نے بھر تنا ہے نکاح کا دستور دیا اور بیروہ دستور ہے جو تمام دستوروں سے برتر بقائے نکاح کا دستور دیا اور بیروہ دستور ہے جو تمام دستوروں سے برتر

مرانسان کی مطبعی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کا کوئی نہ کوئی نام لیوا ہوا اس کا کوئی جانشین ہوا اس کی نسل ہوا اسلام نے اس طبعی خواہش کو از دواجی زندگی سے پوراکیا ہے۔ " یہ "

قرآن مجيد ميں ارشاد باري تعالى ہے:

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ

منالى دُلهن عَلَيْهِ عَلَيْهِ

اور روایت میں عورت اور غلام کے بارے میں بیالفاظ بھی ہیں کہ'' پھر عورت یا غلام کی پیشانی کے بال پکڑ کر خیر و برکت کی دعا کرے''۔ ''خیر و برکت کی دعا'' سے یہی ندکورہ بالا وعا ہے جیسا کہ حسن حصین سے مفہوم و م ہوتا ہے۔

## تكاح كے فوائد:

یوں تو نکاح کے بے شارفوائد ہیں لیکن بنیادی طور پر دوفوائد ہیں جو باقی تمام فوائد کا جو ہر ہیں راحت وآ سائش اور بقائے نسل انسانی۔ ذیل میں ہم ان کی قدرے تفصیل پیش کرتے ہیں۔

## ۞ نكاح راحت وآسائش كاذربعه:

مرد کے دل میں جب جنسی جذبات امنڈتے ہیں اور نفسانی خواہشات اگڑائیاں لیتی ہیں توعورت مرد کے سارے احساسات ورجحانات کواپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور محبت والفت کا آئینہ بن کراس کے متحرک جذبات کواپنے آئیجینے ہیں مرکوز کر لیتی ہے جس کی ہدولت مرد کی جنسی پیاس بجھ جاتی ہے اورائے لیس سکون ماتا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَغْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَها لِيَسْكُنَ اللَّهَا﴾ (الاعراف ١٨٩)

"وہ خدائی ہے جس نے تہ ہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑ ابنایا تا کداس سے سکون حاصل کرے"۔

دوسری جگهارشا دالبی ہے:

﴿ وَمِنْ الْبِيهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اللَّهَا

مثالی دُلهن علی اس حدیث مبارکہ نے اس پر مهر تصدیق شبت کردی۔ فرما نبر دار بچیو! ان عزوجل آپ کو سجھ کی تو فیق عطافر مائے۔ حضرت عمر رفی تعفیہ کا قابل قدر کروار: حضرت عمر فرماتے ہیں:

((إِنَّىُ لاَ تَزَوَّجُ الْمَرُأَةَ وَمَالِى بِهَاحَاجَةٌ وَاطَوْبَا وَمَالِى فِيْهَا مِنْ شَهُوةٍ قِيْلَ فَمَا يَحُمِلُكَ عَلَى ذَلِكَ يَا آمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ قَالَ مِنْ شَهُوةٍ قِيْلَ فَمَا يَحُمِلُكَ عَلَى ذَلِكَ يَا آمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ قَالَ أَحِبُ النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَحِبُ انْ يَخُرُجَ مِنِي مَنْ يُكَافِرُ بِهِ النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

در میں شادی کرتا تو ہوں مگر مجھے اس کی ضرورت محسوں نہیں ہوتی اور میں محبت کرتا ہوں مگر مجھے بچھے خواہش نہیں ہوتی اآپ سے دریافت کیا گیا: امیر المؤمنین! پھر کیا چیز آپ کوشادی پر آ مادہ کرتی ہے؟ فرمایا: میں چاہتا ہوں مجھے سے بکثرت اولاد پیدا ہوتا کہ قیامت کے دن صفور مُل اللہ اللہ میں کریں!'۔

سریں ۔ امام غزائیؓ فرماتے ہیں کہ اسلام نے چار وجوہ کی بناء پر اولا د کی پیدائش اور پرورش کی ترغیب دی ہے۔

- پرووں کو بیب وہ ہے۔ اصل خالق اللہ تعالی ہے والدین صرف پیدائش کا ظاہری سب ہیں لیکن چونکہ وہ اللہ کے ایک خاص مقصد یعنی بقائے نسل انسانی کا سب بنتے ہیں لبندا ان کا مقام بہت بلند ہے۔
- بہت بہہ ہے۔ صفور تا این گار شاد ہے کہ میں اپنی امت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا اس لئے والدین حضور تا این گئے کے اس فخر کا باعث بنتے ہیں اور آپ تا تی گئے کی محبت حاصل کرتے ہیں۔

منالى دُلهن ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١١٠٠

بنین و حَفَدَةً وَدَوَقَکُم مِن الطّیباتِ ﴿ (النحل: ٧٢) ''اورالله نے تمہارے لئے تمہارے ہی جموں سے شریک حیات بنائیں اور تمہاری ان شریک حیات ہے تمہارے لئے جیٹے اور پوتے پیدا کے اور تمہیں پاکیزہ رزق عطافر مایا''۔

دوسری جگدارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَا آيَهُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَّنِسَاءً ﴾ (النساء: ١) 'اے لوگو! اپ رب سے ڈرتے رہوجی نے تمہیں ایک ہی اصل سے پیدا کیا ہے اور اس سے اس کا جوڑ اتخلیق کیا اور ان دونوں کے ذریعہ بہت سے مرداور عورتیں پھیلا کیں'۔

اور صديث ياك بين آتا ب:

((تَرَوَّجُوا الْوَدُوْدَ وَتَنَاسَلُوا فَايِنَى مُبَاهٍ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (ابن كثير)

''بہت زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرواورنسل بڑھاؤ اس لئے کہ میں قیامت کے دن تمہاری وجہ سے فخر کروں گا ( کہ میری امت اتنی زیادہ ہے)۔

اس حدیث میں شادی کا تھم دیتے ہوئے سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ شادی کا منشاء تو الدو نتاسل اورنسل انسانی کی بقاہے تا کہ افرادِ امت کی تعداوزیادہ سے زیادہ ہو۔ اور افرا

د کھتے میں ابھی قبل ازیں ہی ''عورت بحثیت مال' میں سے بات مختلف حوالوں نے ٹابت کرچکا ہوں کہ آپ کے لئے ماں بنتا ہی سب سے بڑا اعز از ہے اور یہاں پر ください 乳の砂米 乳の砂米 乳の砂米 乳の砂米 いから いかい

غرضیدا کے محبت تو علاقہ قرابت سے ہوتی ہے خون کے رشتے کی میرمجت قدرتی ہوتی ہے اس کے علاوہ میاں بیوی کے درمیان جومجت نکاح سے ہوتی ہے اسی محبت کہیں نہیں دیکھی' عورت جب عقد نکاح میں آ جاتی ہے تو اس کے ماں باپ' بہن ہوائیوں کی محبت پر خاوند کی محبت غالب آ جاتی ہے اور رفتہ رفتہ مردکی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اقرباء کی محبت گھٹتی جاتی ہے بہاں تک کہ میاں بیوی کی جان دوقالب ہو جاتی ہے بیاں تک کہ میاں بیوی کی جان دوقالب ہو جاتے ہیں ہے جین شخصیں اور کیفیتیں ایک شرعی نکاح ہی کی بدولت ہیں۔ سبحان اللہ!

## ششادی احساس فر مدداری کا فر ربعه:

قرآن مجیدین نکاح کو میٹاقاً غلیطاً (پخت عہد و پیان) کہا گیا ہے اس معاہدہ
کی روے مردوعورت اپنے کندھوں پر بعض اہم ذمہ داریوں کا بوجھا شانے کا اقرار
کرتے ہیں اس طرح شادی ہے مردیس ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے جو بغیر
شادی کے پیدائمیں ہوتا کیونکہ غیرشادی شدہ آ دمی کی توجہ کا مرکز صرف اس کی اپنی
ذات ہوتی ہے لیکن شادی کے بعدگھر کی دیکھ بھال بیوی کے حقوق کی ادائیگی آرام و
آسائش اصلاح و تربیت صبر و تحل وغیرہ کی ذمہ داری مرد کے دوش پر آپڑتی ہے پھر
اولا دیدا ہونے پر بید ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ مردضروریات زندگی کو پورا
کرنے کے لئے اپنی تمام تر استعداد بروے کار لاتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو پورا

حافظ ابن کیر ؓ نے عبد اللہ بن مسعودؓ کے حوالے ہے آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشا دُقل کیا ہے:

((اِلتَّمِسُوا الُغِنى فِى النِّكَاحِ)) (ابن كثير) " ثكاح كة ربع غنى الأشكرة"- 

- آدمی کے مرجانے کے بعد نیک اولا دصدقہ جاریہ ہے اور وہ اپنے والد بن کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہے۔
  - اگراولا دبجین میں مرجائے تووہ والدین کی شفاعت کرے گی۔

### 🕾 شادى دوخا ندانوں ميں ملاپ كاذرىيە:

دوخاندانوں میں عاداتی 'روایاتی اورطبقاتی فرق کے باوجود نکاح انہیں جوڑ دیتا ہےاورمحاشرے کے مختلف افراد کو ہاہم رشعۂ از دواج میں پرودیتا ہے۔

((عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ تَرَ لِلْمُتَحَابَيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ)) (مشكوة كتاب النكاح)

"خضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها عروايت بكرسول الله فَيَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

یعنی دو خاندانوں میں ملاپ اور جوڑ پیدا کرنے میں نکاح کا بندھن سب سے
زیادہ مضبوط و مستحکم ہے ، محبت بڑھانے اور باقی رکھنے میں نکاح سے بڑھ کرکوئی چیز
نہیں ، دو خاندانوں اور دو جانوں میں بگا نگت اور تعاون کا جذبہ پروان چڑھانے میں
نکاح لا ٹانی ہے ، کسی خاندان کا مرداور کسی خاندان کی عورت دونوں ایک دوسر ہے کے
لئے اجنبی ہوتے ہیں لیکن جب نکاح ہوجاتا ہے تو ہرا یک دوسر ہے پر ثار ہوتا ہے اور
محبت والفت وہ رنگ لاتی ہے کہ عمر بھرساتھ نہیں چھوٹا ، دونوں زندگی بھر کے لئے ایک
دوسر سے کے بعدر د دکھ کھے کے ساتھی اور آرام و تکلیف کے شریک ہوجاتے ہیں ایک
سرھی دوسر سے سرھی سے گلے مل رہا ہے ، عورت کا بھائی اپنی بہن کے شوہر کی
ہیارداری میں لگا ہوا ہے ، داماد ساس کو چے کے لئے لے جارہا ہے ، سسر داماد کو کاروبار

《江江》 歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌 345 315

يَّكُونُوا فَقُرْ آءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمُ ﴾

(النور:۲۲)

''اورتم میں سے جومجر دہیں خواہ مرد ہوں یاعورت ان کے نکاح کر دو'ای طرح تمہارے غلام اور بائد یوں میں جوحقو ق زوجیت کے قابل ہوں ان كالجعي نكاح كردوا أكروه تنكدست ہوں تب بھي نكاح كرواللہ ان كواپنے فضل وكرم مے خي كر دے گا اور الله تعالى بہت وسعت دينے والے خوب جانے والے ہیں''۔

اس آیت کی تغییر میں علامہ محود آلوی روح المعانی میں فرماتے ہیں: اس آیت میں حق تعالی شانہ کی طرف سے شادی کرنے پر تو گلری کا وعدہ معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ جولوگ فقر وافلاس کا بہانہ کر کے نکاح سے گریز کرنا جا ہے ہیںان کی بہانہ جو کی کاسدِ باب مقصود ہو۔

اور خداکی دوصفات واسع اورعلیم ذکر کر کے بتلایا گیا ہے کہ رزق کی فراخی وتنگی کا وارومدار نکاح کرنے یا نہ کرنے پر موقوف نہیں بلکہ اللہ تعالی اپنے علم و حکمت کے مطابق جس پر چاہتے ہیں رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جے چاہتے ہیں تنگدی میں مبتلا کردیتے ہیں چونکہ اسباب کی اسپر طبیعتوں میں میہ بات رچ بس گئ ہے کہ اہل وعیال کا ہونا فقر وافلاس کا اور نہ ہونا فراوانی کا سبب بنا کرتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے جا ہا کہ اس بے بنیا دخیال کی فلطی بھی واضح کردی جائے۔

واقعات کی شبادت اس پرموجود ہے کہ جھی مال کی فراوانی اوراولا د کی کثر ت دونو ں باتیں جمع ہو جاتی ہیں اور بھی ایہا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس ند مال ہوتا ہے ندزن و فرزندُ تو معلوم ہوا کہ عمو ماانسان کی قوت واہمہ نے ان دونوں باتوں ( کثر ت اولا دو تنكدتي اورخوشحالي وتنهائي ) ميں جو تلازم مجھ ركھا ہے وہ غلط ہے بلكہ خوشحالي وتنگدتي دونوں اللہ تعالی (جومسیب الاسباب ہے: کے ارادہ ومشیت پرموقوف ہیں۔

CLIAL منالى دُلهِن عَبْرِهِي عُبْرِهِي اللهِ عَبْرِهِي اللهِ عَبْرِهِي اللهِ عَبْرِهِي اللهِ ایک روایت میں یون آتا ہے:

> ((اِلْتَمِسُوا الرِّرُقْ بِالنِّكَاحِ)) (مدارك) ''رزق شاوی میں تلاش کرو''۔

ان فرمودات ہے مرادیہ ہے کہ احسامی ذمہ داری سے انسان جدوجہد پرمجبور ہو جاتا ہے اور عمل و کوشش ہے ان وسائل کو تلاش کرتا ہے جورز ق کی فراخی کا سبب ہیں۔ مجرد آ دی میں اس قتم کا احساس پیدانہیں ہوسکتا اس احساس ذمہ داری کو ملمانوں کے دلوں میں جاگزین کرنے کے لئے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے

امتم میں سے ہر محض و مددار ہے اور اپنی و مدداری کا جوابدہ ہے مردا ہے بیوی بچوں کا ذمددار ہے اور اس کو اس ذمدداری کا جواب دینا پڑے گا اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور بچوں کی ذمہ دار ہے اور اپنی اس ذمہ داری كے لئے اے جوابدہ ہونا پڑے گا''۔ ( بخاری وسلم )

### ﴿ شَادِي حصول غناء كا ذِر بعِيه:

اسلام نے انسان کی سب سے فطری خواہش شاوی کی سخیل کے لئے نہ صرف نکاح کا حکم دیا بلکه نکاح کی غیر معمولی اہمیت کا انداز واس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جولوگ خواہ مخواہ معاشی خطرات کومحسوس کرتے ہوئے از دواجی زندگی ہے گزیز کرنا چا ہے ہیں ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا کہ نکاح فقر وا فلاس' تنگدی و بد حالی کا باعث ہے اور تجرد و ترک نکاح' خوشحالی و فراخ دیتی کا موجب ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے اس خام خیال کی تر دید کے لئے قرآن پاک میں نکاح

﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَٰى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا نِكُمْ إِنْ

﴿ ((عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثَةٌ حَقَّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُم الْمُكَاتَبُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْآدَاءَ وَالنَّاكِحُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَوْنُهُم الْمُكَاتِبُ اللَّهِ))
قالمَّاكِحُ اللَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَابِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ))
'' حضرت ابو بريرةٌ حضور اللَّه عَلَى ارشادُ اللهِ فَي سَبِيلِ اللهِ))
رد حضرت ابو بريرةٌ حضور اللَّه عَلَى ارشادُ اللهِ فَي سَبِيلِ اللهِ)
من دوكرنا الله ك ومد إلى علام جو بدل كتابت اواكرنا جابتا ہو دوسرا عفت و ياكدامنى كے ارادے سے شادى كرئے والا "تيسرا الله كى راويش حادكرنے والا "تيسرا الله كى راويش حادكرنے و الا "۔

حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرمات بين كه آنخضرت تَالَيْنَ إِلَى الشادفرمايا:
 الله مسلموا الفينسي في النيكاح
 " ذكاح ك ذريعه غنا تلاش كرؤ"-

اور حفرت عمرٌ فرماتے ہیں:

إِنِّيُ لاَّعُجَبُ مِمَّنُ يَّدَعُ النِّكَاحَ بَعُدَ سَمَعُهِ لِهُذِهِ الْأَية))

(محمع الزوائد)

"مجھے اس فض پر چرت ہوتی ہے جو سے آیت سننے کے بعد بھی تکاح نہیں

عال ان پر پر ڪ بري ايڪ ڪ عال سان پر پر ڪ بري ايڪ ڪ عال سان پر پر ڪ بري ايڪ ڪ عالم سان سان سان سان سان سان سان تا" د

ان فرمودات پرغور کیا جائے تو واقعات وحقائق اس حقیقت کی صداقت پرشاہد جیں۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد گھر کی دیکھ بھال ' بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی' نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد کے کندھوں پر آ پڑتی ہے' مرد ضروریات زندگی کو پوراکرنے کے لئے اپنی تمام تر استعداد بروئے کارلاتا ہے اوران مثالی دُلهن عَلَیْ الله مِنْ مَعْلَمْ الله مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ﴾ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ﴾

التوبه: ۲۸) ''اگرتمہیں تنگدی کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہین اپ فضل وکرم ےغنی کردے گااگراہے منظور ہوا''۔

دیکھئے اس آیت میں بھی خوشحالی اور فراخی کو مشیت ایز دی پرمعلق کیا گیا ہے جب بندے کو یقین کامل ہو جائے گا کہ میرے رزق کا معاملہ میرے پرور دگارے ہاتھ میں ہے تو تکاح کرنے ہے نہیں ڈرےگا۔

صحابه كرام رضوان الله عليهم الجمعين كا تاثر:

آیت ندکورہ کی تغییر کے بعدعلامہ محمود آلوگ نے متعددا حادیث اورا قوال صحابہ" بھی ذکر کئے ہیں جن سے نکاح کا باعث خیرو برکت ہونا نیز فقر وافلاس دور کرنے اور باعث خوشحالی وفراخی ہونامعلوم ہوتا ہے۔

ایک مرتبه حضرت ابوبکرصدیق "فرمایا:

آطِينَعُوا اللَّهَ فِيْمَا آمَرَكُمْ بِهِ مِنَ النِّكَاحِ يُنْجِزُ لَكُمْ مَّا وَعَدَكُمْ مِّنَ الْغِنى

''لوگو! تم الله تعالیٰ کے حکم نکاح کی تغییل کرواس کے بدلہ میں الله تعالیٰ اپنا وعدہ (غنی بنانے کا) پورا کرویں گے۔

((عَنُ بِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنُ آبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُؤلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آذُكِحُوا النِسَاآ ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينُدُكُمُ بِالْمَالِ))
 ('حفرت بشام بن عرده الني باپ عرده سے روايت كرتے ہيں كه

منالى دُلهن 素學學學學學學學學學

ذ مہ دار یوں کو جھانے کی ہرمکن کوشش کرتا ہے جس کے بیتیج میں فقر وافلاس دور ہوجاتا ہےاورخوشحالی وفراوانی ڈیرے ڈال لیتی ہے۔

اور سیجھی عام مشاہدہ میں ہے کداو نچے اورخوشحال گھرانے کے مرد سے شادی عورت کی کا یا پلٹ دیتی ہے اور نہ صرف میہ کداس کی زندگی سنور جاتی ہے بلکہ بسا اوقات تو اس کے بہن بھائیوں اور والدین کے معاشی حالات بھی فقط ای سنت نبوی پہ عمل کرنے سنور جاتے ہیں۔

#### 🕸 شادىءزت وعظمت كاذر بعيه:

جس طرح لباس مردوعورت کی زینت ہے ای طرح شوہر یہوی کی زینت ہے اور بیوی اپنے شوہر کی زینت ہے۔

عورت سے مرد کی زینت ہے ہے کہ شادی شدہ آدمی لوگوں کی نظر میں معزز ہوتا ہے جبکہ غیرشادی شدہ آدمی کی دنیا والوں کی نظر میں عزت کم ہوتی ہے۔

دوسرے بیک شادی شدہ آ دمی ہے لوگ اپنے بیوی بچوں پرخطرہ مجسوس نہیں کرتے جبکہ غیر شادی شدہ سے ہرخض کواپنے بیوی بچوں اورعزت وآ بروکا خطرہ رہتا ہے۔
اور مرد ہے عورت کی زینت یہ ہے کہ لوگ اس پر کسی قتم کا شک وشینہیں کرتے مردخواہ پاس رہے یا پردیس میں رہے جبکہ نکاح سے پہلے عورت کی عزت وآ برو ہر وقت خطرے میں رہتی ہے۔

#### ﴿ شَاوِي تَحْفَظُ صَحِتَ كَا ذِرِ بَعِهِ:

تمام اطباء اور ڈاکٹر حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ شادی انسانی صحت کے لئے ضروری ہے اور انسان کی صحت برقر ارد کھنے ہیں از دوا بھی زندگی کو بڑا وخل ہے اگر ماد ؤ تولید ایک عرصہ تک رکار ہے تو قسمانتم کی بیاریاں جنم لیتی ہیں ۔ جبکہ جالینوس اپنی کتاب حفظ الصحت میں تکھتے ہیں :

ماد ہ تولید کا اخراج معندل صحت پرخوشگوار اثر ات مرتب کرتا ہے بہت ک بیار بوں ہے آ دمی محفوظ رہتا ہے ورندر کا وٹ سے ایک زہریلا مادہ تمام جسم میں دوڑ جاتا ہے جوصحت کے لئے مصرے۔

آ کے چل کروہ لکھتے ہیں: یوی ہے اختلاط مخصوص اعتدال کے ساتھ تندری کے مختلف ذرائع میں ہے ایک بڑاؤ راجہ ہے اور بہت ہے امراض کے لئے شفاء ہے۔

## ﴿ شاوى عفت وعصمت كى حفاظت كا ذريعه:

انسان کاسب سے قیتی جو ہراس کی عفت و پا کدامنی ہے اس گو ہرنایا ب کو محفوظ رکھنے کے لئے اللہ تعالی نے بے شار قواعد وضوابط مقرر فرمائے ہیں جن میں سے از دواجی زندگی ایک بنیا دی ذریعہ ہے۔قران پاک نے ٹکاح کواحصان سے تبییر کیا ہے جس کے معنی قلعہ کے ہیں۔

#### ارشادخداوندی ہے:

﴿وَالْحِلَّ لَكُمْ مَّاوَرَآءَ ذَلِكُمْ أَنُ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِيْنَ﴾ (النسماء: ٢٤)

'' اورمحر مات کے علاوہ ویگرعور تیں تمہارے لئے حلال کی گئی ہیں اس طرح کہتم انہیں اپنے مال کے عوض عقد نکاح میں لانے والے بنو تحض خواہش پوری کرنے والے ند بنو''۔

گویا نکاح مرد وعورت کے لئے ایک قلعہ ہے جہاں سے شیطان ان پرحملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔

قرآن مجید میں دوسری جگداللہ تعالیٰ نے مرد وعورت کوایک دوسرے کے لئے لہاس قرار دیا ہے جنانچے فرمان ذی شان ہے۔

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ (البقره:١٨٧)

قرآن پاک نے متعدد مقامات میں عفت وعصمت اور سیرت وکردار کی ترغیب دی ہے۔ ایک مقام پر عفت وعصمت اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿ وَالْحَفِظِينَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَفِظْتِ وَاللّٰ كِرِينَ اللّٰهَ كَثِيدًا وَاللّٰ كِرِينَ اللّٰهَ كَثِيدًا وَاللّٰ كِرَاتِ اعْلَى الله كَثِيدًا وَاللّٰ كِرَاتِ اعْلَى الله كَفَر مَّغْفِرَةً وَاجْرًا عَظِيمًا ﴾ (الاحزاب: ٣٥) " اپني شرمگا مول كي حفاظت كرنے والى عورتيں اور الله كو بكثرت يا وكرنے والے مروا ورعورتيں الله تعالى نے ان كو لئے مغفرت اور اجمعظيم تيا وكرنے والے مروا ورعورتيں الله تعالى نے ان كے لئے مغفرت اور اجمعظیم تيا وكر ركھا ہے "۔

د کیھئے! اس آیت میں کتنی وضاحت سے فرمایا گیا ہے کہ جوخواتین وحضرات گو ہرعصمت اور جو ہرعفت کا تحفظ کرتے ہیں' دل و د ماغ میں تعفن پیدائہیں ہونے ویے 'صدو د خداوندی میں رہتے ہوئے جنسی خواہشات پوری کرتے ہیں اور حدو داللہ کوتو ڑنے سے اجتناب کرتے ہیں ایسے افراد کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت و پخشش اورا چرعظیم کی لاز وال نعمت تیار کر رکھی ہے۔

الله تعالی نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک بڑی صفت سے
بیان فر مائی ہے کہ وہ اپنی عزت و آبرو عفت وعصمت پر بدکر داری کا سیاہ دھبہ نہیں
گئے دیتے۔

ارشادبارى تعالى ب:

﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا أَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ ﴾ (الفرقان: ٦٨)

"اورجولوگ الله تعالى كساته كى دوسر معودى پرستش نبيس كرت اور جوكى انسان كوناحق قتل نبيس كرت اور جوكى انسان كوناحق قتل نبيس كرت اورزنانيس كرت" د

''عورتیں تمہارالباس ہیں اورتم عورتوں کالباس ہو''۔

جس طرح لباس انسانی جسم کی پر دہ پوشی کرتا ہے ای طرح مر دوعورت جب عقد تکاح میں آجاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے جو ہرعفت کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ فَإِنَّهُ اَغَصُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنُ لَّمُ يَسْتَطِعُ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءً))

(مشكوة كتاب النكاح)

"اے نو جوانو! تم میں ہے جوحقوق زوجیت اداکرنے کی قدرت رکھتا ہو اے نکاح کر لینا چاہئے کیونکہ اس سے نگاہ پست رہتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے اور جواستطاعت ندر کھتا ہووہ روزے رکھے کیونکہ روزہ اس کے حق میں ڈھال ہے۔ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے:

((مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَىٰ اللَّهُ طَاهِرًا مُّطَهِّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرِ.)) (مشكوة كتاب النكاح)

'' جو شخص الله تعالیٰ ہے صاف ستھرا بن کر ملا قات کرنے کا خواہشند ہے اے جاہئے کہ شریف عورتوں ہے شادی کرئے''۔

اسلام میں عفت وعصمت کی اہمیت:

⊙ عفت وعصمت زندگی کا ایک ایبا مقدس بیرا ہے جسے انسان بھی لٹما ہوا گوارانہیں کر سکتا' اس کے تحفظ کی خاطر اپنی پوری قوت صرف کر دیتا ہے حتیٰ کہ جان تک کی بازی لگادیتا ہے اوراپنی عزت و آبر دیر آجے نہیں آنے دیتا۔

## نكاح كى اہميت كابين الاقوا مى طور پرتشليم كيا جانا

مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں مختلف دانشوروں کی ایک کانفرنس ہوئی جس کا موضوع تھا''شادی کے فوائد' کاس کانفرنس میں شریک ماہرین نے جو دلائل دیےوہ کچھ یوں تھے۔

شادی انسان کی فطری ضرورت ہے۔

شادی شدہ افراد کی صحت غیر شادی شدہ افراد کے مقابلے میں عمو ما بہتر ہوتی ہے اور ۵۵ فیصد افراد میں خطرناک بیاریوں کی وجہ غیر شادی شدہ ہونا یا طلاق کے بعد تنہا رہنا ہے۔

شادی کرنے ہے لوگ کئی نفسیاتی بیار یوں سے محفوظ رہ کتے ہیں۔شادی کرنا بذات خودنفسیاتی اور ذہنی صحت کی علامت ہے۔شادی شدہ افرادنفسیاتی بیار یوں سے عمو مامحفوظ رہتے ہیں۔

۰ ۵۵ ے ۲۰ سال کی عمر کے نو ہزار افراد پر تحقیق ہوئی تو معلوم ہوا کہ بڑھا پے کے امراض مے محفوظ اور تندرست رہنے کا سب سے بڑا راز خوشگوار از دواجی زندگی گزارنا ہے۔

یہ بات اب بین الاقوامی طور پرتشلیم کی گئی ہے کہ شادی شدہ افراد کی عمریں غیر شادی شدہ افراد کی نسبت بہت زیادہ طویل ہوتی ہیں۔

شادی شدہ افراد اعصابی اضطراب ہے عموماً محفوظ رہتے ہیں وہ عملین وافسر دگ اور نفسیاتی دباؤ کا شکار نہیں ہوتے۔

#### 

اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ عفت وعصمت اور پاکدامنی انسان کی ایک ایسی صفت ہے جو سیرت وکر دارا دراخلاق و انتمال کی روح روال ہے۔ جس طرح غیر اللہ کی پرستش ہے تو حید کی رگ جان کٹ جاتی ہے اور آ دمی کا فر ہوجاتا ہے اور آتی کی پرستش سے تو حید کی رگ جان کٹ جاتی کے اور آدمی کا فر ہوجاتا ہے اور آتی کا تعلق ختم ہوجاتا ہے اسی طرح زنا و بد کاری سے آدمی کی خلاجری اور موجودہ زندگی کا تعلق ختم ہوجاتا ہے اسی طرح زنا و بدکاری انسان کی عفت وعصمت اور سیرت وکر دار کی مٹی پلید کر کے عزت و آبرو خاک میں ملا کر ابدی نیندسلا دیتی ہے۔

## نکاح نہ کرنے کے نقصانات

#### فرما نبردار بچيو!

آج کل آپ نے وُنیاوی زندگی کے دوڑ شمن اپنے آپ برطرح طرح کی پابندیاں نگار کھی جیں اور ہر پابندی کی تان بہی آ کرٹوفتی ہے کہ میں ابھی نکاح کے بندھن میں نہیں بندھنا جاہتی ۔ ابھی تو میری پڑھائی ہی پوری نہیں ہوئی ۔ ابھی تو میری پڑھائی ہی پوری نہیں ہوئی ۔ ابھی تو میری پڑھائی ہی کہ ساری بہانا نہیں چانا وہ اپنے والدین کو'' لا لیج'' میں جتلا کئے ہوئے ہیں کہ ساری زندگی آپ نے میری پڑھائی پہ'' انوسٹمنٹ' کی میرا بھی تو کچھ فرض ہے زندگی آپ نے میری پڑھائی ۔

#### اونادان بچيو!

والدین اپنی اولا و پر بھی بھی اس لئے صرف نہیں کرتے کہ انہیں اس کے بدلے پچھے چاہے ہوتا ہے۔ بیسوچ آپ کی صرف اس وقت تک برقر ارہے جب تک آپ خود مال نہیں بن جاتیں۔

#### فدارا!

ان باتوں کا بہانہ بنا کرائے آپ کوان' مشکلات' میں پڑنے ہے بچانے کے بہانے مت تراشے ۔ یا در کھئے! انہی'' مشکلات' کے گزر کرآپ کی جنت کا راستہ جاتا ہے۔ پیاری بیٹیو! چا ہے آپ کو برا گلے لیکن میں تو بار بار سے باتیں کہتا ہی رہوں گا۔ اب جبکہ آپ اس بندھن میں بندھ چھی تو دوسری بہنوں کو بھی آگاہ کرنا آپ کا فرض ہے کہ شادی جلدی کرنے میں کتنے فوائد ہیں اور انہیں اس رشتے کے positive

مثالی دُلھن کی دیگری کے انگری کی میں کہ انگری کی میں کہ انگری کے اسک کے بہتری کی درہے اور انہیں ڈرائی جائے۔ پہلو بتائے نہ کہا پئی زندگی تو انجو اے کرتی رہے اور انہیں ڈرائی جائے۔ شادی میں در کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا ہم یہاں پر پکھوڈ کر کئے دیے ہیں:

## ن بدكارى وزناكارى كافروغ:

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ ججۃ اللہ البالغہ میں فریاتے ہیں کہ ماد ہ تو لید کی پیدا وار میں جب زیادتی پیدا ہوجاتی ہے تو اس کا بخارد ماغ کی طرف چڑ ھتاہے جس کا بچیہ یہ ہوتا ہے کہ خوبصورت مردوں کو دیکھنا عورت کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے اور ان کی محبت دلوں میں جگہ بنانے لگتی ہے اس بخار کا ایک حصد شرمگاہ کی طرف بھی آتا ہے جس کی وجہ سے تقاضے میں شدت پیدا ہوتی ہے اور مقاربت کی قوت انجرتی ہوا ور یہ مویا نے اور شادی شہونے کی صورت میں بالآخریہ چیز زنا کے لئے ابھارتی ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں سفاح (زنا) ہوگا۔

### ز نااوراس کی تباه کاریاں:

مولا ناظفیر الدین اپنی کتاب اسلام کا نظام عفت وعصمت میں امام رازی کے حوالہ ہے زنا کے مفاسد کی نشان وہی کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :

- نا سے نسب مختلط اور مشتبہ ہوجاتا ہے آ دمی یقین کے ساتھ تونہیں کہدسکتا کہ زانیہ کی اولا دکس مرد ہے جس کا متجہ میہ ہوتا ہے کہ اس بچہ کی پرورش کا کوئی مرد ہی ذمہ دار نہیں بنتا بچہ ضائع ہوجاتا ہے یا خود ماں ایسے بچہ کو مار ڈالتی ہے اور پھینک دین ہے یا وہ خریب بچہ مر پرست نہ ہونے کی وجہ سے نیتجٹا تباہ و ہر باد ہوجاتا ہے جو عالم کی ویہ ان اور انقطاع نسل انسانی کا ذریعہ ہوتا ہے۔
- زانی عورت کوزنا کی الت پڑ جاتی ہے طبع سلیم رکھنے والے مر دکوالی عورت ہے گھن ۔

معلوم ہوتی ہے پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سلیم الطبع اس سے شادی تک کرنے کے لئے اپنے کوآ مادہ نہیں کرسکتا محبت والفت تو خیر دور کی بات ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو عورت زنا میں مشہور ہو جاتی ہے اس سے لوگ عموماً نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور سوسائٹی میں وہ حقیرا ور ذات آ میز نگاہ ہے دیکھی جاتی ہے۔

نا کا دروازہ جب کھل جاتا ہے کوئی مستقل قاعدہ و قانون باتی نہیں رہتا تو پھر کی خاص مرد کو کسی خاص عورت ہے کوئی خاص لگاؤ باتی ندرہے گا'جس کو جہال موقع مل گیا اور جس نے جس کو بلایا و ہاں دونوں مل گئے اور جو پھے کہنا ہو کر گزریں اور یہی حال حیوانات کا ہے پھرانسان وحیوان میں فرق ہی کیارہ جائے گا۔

→ عورت ہے صرف بہی مقصد نہیں ہے کہ اس ہے جنسی تقاضے پورے کئے جائیں بلکہ مقصد ہیں بھی ہے کہ دو جان مل کر ایک دوسرے کے رفیق حیات ہوں گھر کے کاموں میں بھی کھانے پینے میں بھی 'بچوں کی تعلیم وتربیت میں بھی اور زندگی کی دوسری ضروریات میں بھی' پھر فم میں بھی اور خوشی میں بھی اور بیساری باتیں اس وقت تک قطعاً پیدائیں ہو کتی ہیں جب تک عورت کی ایک کی جائز طریقہ پر ہوکر شدرہ اور اس کی شکل یہی ہو کتی ہے کہ زنا کو بالکلیہ حرام قرار دے دیا جائے اور نکاح کے قانونی دائر ہیں مردوعورت کے تعلقات کومحد ودکر دیا جائے۔

\*\*The same of the same of

## بوفت زناایمان کی حالت:

رحت دوعالم صلی الله علیه وسلم کا ارشادگرا می ہے:

((إِذَا رُنَى الْعَبُدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَٰلِكَ الْعَمَلِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ الْإِيْمَانُ))

(مشكوة باب الكبائر)

"بندہ جب زنا کرتا ہے اس وقت ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے

(154) 新西岸新西岸新西岸 新西岸 まるから いましょうしゅ

مر پرسائبان کی طرح سائی تکن ہوتا ہے اور جب عمل زنا ہے فارغ ہوتا ہے توالیمان اس کی طرف پلیٹ آتا ہے''۔

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ زنا آئی بری چیز اور اس قدر معیوب فعل ہے کہ اس کے ارتکاب کے وقت ایمان کا نپ اٹھتا ہے اور گھبرا کر قالب چیوڑ دیتا ہے اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اس حالت میں بندہ سے چیٹار ہے ہاں جب وہ فارغ بوتا ہے اس کا قلب اس کو ملامت کرتا ہے اور جب قلب منفعل ہوتا ہے تو پھر وہ ترس کھا کر بلٹ آتا ہے اور ایمان کو غیرت کیوں نہ آ سے کہ خو ورب العزت کوالے فعل پر غیرت آتی ہے۔

#### غيرتِ خداوندي:

ایک حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک صحابی نے دریافت
کیاا گرکوئی اپنی بیوی کے ساتھ کی غیر مردکود کھے لے تو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا چار
مینی گواہ پیش کرے گرسعد بن عباد ہ جوفطر تا غیر معمولی غیور تنے بول اٹھے اگر میں اپنی
بیوی کے ساتھ کی غیر مردکود کھے لوں تو میری غیرت برداشت نہ کر سکے گی میں اسی وقت
کوارا ٹھا کر اس کے دوکلڑے کردوں گا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کی
غیرت پر تعجب کیوں کرتے ہو؟ خدا گواہ ہے ہیں خود سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں
ادر میری غیرت ہے ہو ھے کرخود اللہ دب العزت کی غیرت ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ
ادر میری غیرت ہے اللہ تعالیٰ

## ا يك نو جوان كوآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي نصيحت:

حضرت ابواما مدرضی الله عند فرمائے ہیں کدایک نوجوان خدمت نبوی ہیں حاضر ہوا اور اس نے ورخواست کی یا رسول الله! مجھے زنا کی اجازت و پیجئے۔ سحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کواس کی بید گتاخی بہت بری معلوم ہوئی چنانچہ اس کوسب ہی زناجرم عظیم ہے:

زناایک ایبا جرم عظیم ہے جے نہ بھی معاشر سے نے بخشا ہے اور نہ شریعت اسلام نے 'نہ کسی ند ہب نے برداشت کیا ہے اور نہ بی کسی قانون نے 'زنا صالح معاشر سے اور صالح خاندان کی عزت و آبر و کو مجروح کر دیتا ہے جس سے انسانیت کے عفیف دامن پر بدکرداری کا سیاہ واغ لگ جاتا ہے'نسل انسانی کی بنیادیں مجروح ہوجاتی جیں اور تغییرانیا نیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔

زنا کی سزا:

زنا کی تعلینی کا انداز ہ اس کی سزا ہے بخو بی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ جس قدر گناہ تقلین ہوگااس کی سزااسی قدرشد بید ہوگی۔

چنانچاس جرم كى بإداش بيس قرآن باك بيس فرمايا كيا ب:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا اللهِ إِنْ كُنتُمُ تُوُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ إِنْ كُنتُمُ تُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ إِنْ كُنتُمُ تُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ إِنْ كُنتُمُ تُومِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ إِنْ كُنتُمُ اللهِ إِنْ اللهُ وَالْيَوْمِ اللهِ وَاللهُ وَالْيَوْمِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا لا وَاللهُ وَلَا لا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا لَهُ وَلِي اللهُ وَلَا لا اللهُ وَلَا لا اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا لا وَاللهُ وَلَا لا اللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُولِ اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَ

الله اکبر! اب ولہد پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے یہاں اپنی ساری نری اٹھارکھی ہے اور اس کے غضب کی تلوار بے نیام ہے عاکم وقت کو بھی تنبید کی

のかり、 では、 教養経事の経過を発生を でんとんう لوگوں نے ڈا نٹااوراس کے اس سوال پرنفرت کا اظہار کیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان ہے فرمایا قریب آ جاؤوہ قریب آ گیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤوہ بیٹھ كيا اب آ ڀّ نے اس كوسمجھانے كے لئے سوال وجواب شروع كر ديئے۔ آ پُ نے فرمایا کیاتم اس (زناکے) کام کواپنی ماں کے لئے پند کرتے ہو؟ نوجوان نے عرض کیانہیں یا رسول اللہ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے لوگ بھی اس برائی کواپنی مال کے لئے پیند نہیں کرتے۔ پھرآ پ نے وریافت فرمایا: اس زنا کوتم ا بنی لڑکی کے حق میں اچھا جانتے ہو؟ نوجوان نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ووسرے لوگ بھی اس بدکاری کواپٹی لڑکیوں کے لئے اچھانہیں جانتے۔ پھرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: اس برے کام کوائی بہن کے حق میں برداشت کر سکتے ہو؟ نوجوان نے عرض کیایا رسول اللہ جرگز حبیں۔ آنحضر ت صلی اللہ تعلیہ وسلم نے فر مایا: دوسر ہے لوگ بھی اس گندگی کواپنی بہنوں عے لئے برداشت نہیں کرتے۔

اس طرح جب بید مسئلداس کے ذہن تھین کرا چکے تو آپ نے اپنا دست مبارک اس کے سینے بررکھ کردعا فرمائی:

((اَللَّهُمَّ اغْفِرْ نَنْبَهُ وَطَهِرْ قَلْبَهُ وَاحْصِنْ فَرَجَهُ)) (ابن كثير)

''اےاللہ!اس کے گناہ معاف فرمادے'اس کا دل پاک فرمادے اوراس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما''۔

راوی کا بیان ہے کہ اس ترغیب اور دعائے نبوی کا بیاثر ہوا کہ اس شخص کو بھی بھی اس واقعہ کے بعدز نا کا خیال نہ آیا۔

ذراغور کیجے! بات بھی کتنے پتہ کی بیان کی گئی ہے کوئی الیم عورت ہے جو کس کی ماں شہوا بیوی ندہوا بٹی ندہوا بہن ندہوا پھو پھی ندہوا خالد ندہوا کھر کیا بیا نسا نیت ہے کہ مُثْرِكُ ﴾ (النور)

''زاّنی مرد نکاح بھی بجو زانیہ یا مشرکہ کے کسی اور کے ساتھ نہیں کرتا اور زانیہ بورت کے ساتھ بھی اور کوئی نکاح نہیں کرتا بجو زانی یا مشرک کے''۔

اس آیت ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زنا کار کی اول نظر زنا ہی پر جاتی ہے اور زنا کا خیال اس کی طبیعت میں رچ بس جاتا ہے اس لئے ایے شخص سے ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے بہر حال زانی مرداور زانیے عورت کے ساتھ ایسا سلوک ہو کہ آئیس محسوں ہو کہ جو بھی ہم نے کیا پر اکیا 'اتنا برا کہ ساخ اور معاشرہ بھی اسے برداشت نہیں کرسکتا اس طرح وہ اپنے کئے پر بچھتا کمیں 'کسی لفظ سے ان کے اس بر فعل پرتا سکد کا پہلو پیدا نہ ہونے یائے تا کہ دوسروں پر بھی یہ معاملہ اثر انداز ہو۔

واضح رہے کہ اگر زنا کے مرتکب مرد وعورت شادی شدہ ہوں تو ان کی سزایہ ہے کہ انہیں سنگساریعنی پیقر مار مارکرفتل کر دیا جائے۔

#### صدرنا:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنداور حضرت زید بن خالد رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ دو آ دی آ مخضرت فالیہ بیں اپنا جھڑا لے کر چیش ہوئے۔ ہوئے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ فاقی خارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق فرما دیجئے۔ دوسرا بولا جو پہلے ہے کچھ بجھدارتھا جی ہاں! یا رسول اللہ فاقی خارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے موافق فر ماد بیجئے۔ بھی بھی بال! یا رسول اللہ فاقی خارا فیصلہ اللہ کی کتاب کے موافق فر ماد بیجئے۔ بھی بھی عرض کرنے کی بھی اجازت مرحمت فرما بیے۔ آپ فاقی خارا نے ارشاد فر مایا کہووہ کہنے لگا کہ جمرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا۔ اس نے ارشاد فر مایا کہووہ کہنے لگا کہ جمرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا۔ اس نے اس شخص کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا۔ مجھے اوگوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے کور جم ہوگا۔ میں نے سو بکریاں اور ایک باندی فدیہ بیس دے دی پھر اہل علم سے بو چھا تو انہوں شنے بتایا کہ تیرے بیٹے کوسوکوڑے اور ایک سال کی جلا وطنی کی سزا ہوگی۔ اس کی بیوی

اس شخص پر بھلا کیے رحم کیا جائے اور ترس کھایا جائے جس کے سامنے اسلام نے عفت وغصمت کی اہمیت واضح بیان کی ساتھ ہی زنا کے مفاسد اور اس کے ویٹی و و نیوی نقصانات فلاہر کئے اور جائز طریقے ہے جنسی جذبات اور نفسانی خواہشات کی سیمیل کی اجازت مرحمت کی بایں ہمہ پھراس نے حدود اللہ سے تجاوز کیا۔

یا در کھئے! اس موقع پر رحم اور ترس نہ کھانے کی تاکید غالبًا اس لئے ہے کہ عموماً ایسے موقع پر آ دمی کو میسوچ کر رحم آ جا تا ہے کہ بیانسان کی فطری خواہش ہے جس سے کبھی مغلوب ہو جا تا ہے اور یہ خیال بھی گزرتا ہے کہ جو پچھ ہوا دونوں کی باہمی رضا مندی ہے ہوا۔ آیت میں اس شیطانی وسوسہ کو دورکر دیا۔

## ز نا کی سزا کی تشهیر:

ہے در دی اور ہے رحمی سے کوڑے مار نے کے علاوہ یہ بھی قرآنی ہدایت ہے کہ
زانیے عورت اور زانی مرد نے جب اپنی عفت وعصمت کو داغدار کیا اور شرم وحیا کوتار تار
کیا تو پھران کی سزا پر دہ میں کیوں ہو بلکہ خوب تشہیر ہوجس کی صورت سے ہے کہ سزا
دیتے وقت کھلے میدان میں ایمان والوں کا ایک جوم ہوتا کہ دوسرے لوگوں کے لئے
بھی عبرت وبصیرت بن جائے۔

اور بیجی ہوسکتا ہے کہ لوگوں کی موجودگی ہے بیر مقصود ہو کہ عوام کو پیتہ چل جائے کہ اس مجرم نے عذا نی کیٹروں کو جذب کر لیا ہے اور ممکن ہے وہ اے معاف نہ کریں اور دوبارہ جرم پرآ مادہ کردیں اس لئے اس ہے ہوشیار رہنا چاہئے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں فرمایا گیا ہے:

﴿ الزَّانِيُ لَا يَنْكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ

(1)という 製造が製造が製造が、製造が、製造が、

﴿ وَلَيْشُهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

''اور حدقائم کرتے وقت مؤمنوں کا ایک گروہ موجود ہونا جا ہے''

تا کہ سزا میں شدت پیدا ہو اور لوگوں کے سامنے خوب شرمندگی ہوگی۔ اس طرح آئندہ کو بازر ہیں گے اور جرم کا اعادہ نہ کریں گے۔ بیغیر شادی شدہ کی حد کا بیان ہے اور اگر مردشادی شدہ ہے کہ نکاح کے بعد مباشرت کر چکا ہے۔ یاعورت ایسی ہے کہ اس کا خاونداس کے ساتھ مباشرت بھی کر چکا ہے پھروہ زنا کرلیں تو ان کی سزار جم

Dec. Spit

صدیث میں ہے کہ رسول اللّٰہ کا آئی آئے خضرت ماعز رضی اللّٰہ عند بن ما لک کورجم کی سزا دی۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر زناکا اقرار کیا اور اس گناہ ہے اے حمل بھی تھا۔ آپ تی گئے آئے نے بچہ پیدا ہونے تک اے واپس فریادیا۔ ولادت ہے فارغ ہو کروہ پھر حاضر ہوئی تو اے رجم کی سزادی گئی۔ (مسلم ۱۹۹۵۔ ابو داؤد ۲۶۶۲۔ احمد ۲۱۸۷۱۔ دارمی ۲۲۲۱)

(مسلم ۱۹۹۵) او دولو ۱۹۹۸ می او داوله این است پیرونیا کی سزا ہے اگر ونیا میں مل گئی تو درست ہے در ندآ خرت میں ملے گی۔ آخرت کاعذاب بہت ہی شدیداور دیریا ہے۔لہٰذا زنا ہے بہت ہی بچنا حیا ہے کہ سے بہت بردا گناہ ہے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَلاَ تُقْرَبُوا الزِّلْي إِنَّهُ كَانَ فَاحِثَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾

[بنى اسرائيل: ٣٢]

''اورز ناکے پاس بھی مت پھٹکو ہلاشبہ وہ بڑی ہے حیائی کی بات ہے۔'' مطلب میہ ہے کہ زنانہ کر واور اس ہے بہت ہی بچو کہ میہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ ペントン 乳の砂果乳の砂果乳の砂果乳の砂果 くいしょう

پررجم ہوگا۔ رسول اللہ مُنَافِیْقِ ارشاد فر مایا اس ذات کی قتم جس کے قبضے ہیں میری جان ہے۔ بیس تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تیری بکریاں اور باندی تجھے واپس ملے گی اور تیرے بیٹے کوسوکوڑ ہے لگیں گے اور ایک سال کی جلا وطنی کی سزا ہوگی۔ آپ مُنَافِقَ اُن نے حضرت انیس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوارشا دفر مایا کداس شخص کی بیوی کے پاس جا کر دریا فت کرواگر وہ اعتراف کرلے تو رجم کر دو۔ چنا نچے عورت نے اقبال جرم کر لیا۔ اس پر حدرجم جاری کروی گئی۔

شادی شدہ اور غیرشادی شدہ کے لیے زنا کی سزا:

صدیت شریف ہے زنا کا تھم معلوم ہو گیا ہے کہ زانی مردیا عورت جب کہ شادی شدہ نہ ہوں تو ان پر سوکوڑے لازم ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے: ﴿الذَّالِيمَةُ وَالذَّالِيْ فَاجْلِدُوْا کُلَّ وَاحِيْ مِنْهُمَا مِانَةٌ جَلْدَةٍ ﴾ کہ زانیے مورت اور زانی مرد ان میں سے ہرایک کوسوکوڑے لگاؤ۔

﴿ وَلَا تُأْخُذُنُّ كُو بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ ﴾ [النور: ٢]

'' اورتم لوگوں کوان پراللہ تعالی کے معاملہ میں ذرارحم نیآ نا چاہئے۔''

یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں تم پر شفقت اور مہر بانی کا غلبہ نہیں ہونا چاہئے کہ کہیں حدود اللہ کو ہی ختم کر دو حالا نکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پرتم ہے کہیں زیادہ مہر بان جیں اور اس کے باوجود اس نے زانیوں کو حد لگانے کا تھم فر مایا جس پر دنیا میں حدقائم نہ ہوئی قیامت کے دن سرعام اے آگ کے کوڑے لگائے جا کیں گے۔ پھر ارشاد ممارک ہے:

﴿ إِنْ كُنْتُهُ تُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ ﴾ '' يعنى اكرتم الله تعالى كى توحيداور قيامت كے دن كا يقين ركھتے ہوتو حدكو

تعطل نه کرو۔''

CIAD SHOT SHOPE SHOPE SHOPE SHOPE

كناه توگا-

ں وروں ہے۔ دھرت جعفر من ابی طالب سے روایت ہے کہ انہوں نے جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا اور کہا کرتے تھے کہ جب مجھے یہ گوارانہیں کہ کوئی شخص میری عزت کو پا مال سرے تو میں کسی کی عزت کیے پا مال کرسکتا ہوں۔

زنامیں چھیری خصاتیں 🏠

بعض صحابہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہم ہے روایت ہے کہ زنا ہے بہت بچو کہ اس میں چھے تصاتیں ہیں \_ تین ونیامیں تین آخرت میں \_ ونیا کی توبیہ ہیں :

- ن رزق میں کی اور بے برکتی ہوجاتی ہے۔
- نیکی کاتوفتی ہے حروی ہوجاتی ہے۔
- اوگوں کے دلوں میں اس نے فرت ہوجاتی ہے۔

آ فرت کی تین سه بین:

- ٠ الله كاغضب -
- عذاب كَيْخْتى-
- ی دوزخ میں واخلہ جے اللہ تعالی نے الفار الکنوری فرمایا ہے کدوہ سب سے بولی آگ ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ تنہاری ہے آگ دوزخ کی آگ کاستر وال حصہ ہے۔ (مسلم ۲۸۱۳ پر ندی ۲۵۸۹ پر حدیث حسن سمج ۔ ابن ماجہ ۳۳۱۸ یا تعریب ۷۲۲ پر داری ۲۷۲۳)

## دوزخ كا حال حضرت جبرائيل عَلَيْطِلا كَي زباني ☆

روایت ہے کہ آنخضرت مُنَالِیَّا نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دوزخ کا کچھ حال سناؤ کہنے گئے۔ انے پیغیبر مُنالِیْنِیْ وہ انتہائی سیاہ اور تاریک ہے اگر موئی کے سوراخ کے برابر بھی اس کی آگ با ہرآ جائے تو روئے زمین کی ہر چیز جل مثالی دُلهن کا مب ہاور بہت ہی براراستہ ہے۔ یعنی اہل زنا کے لیے برترین استہ ہے۔ یعنی اہل زنا کے لیے برترین راستہ ہے۔ جوانبیں جہتم کی طرف لے جارہا ہے اور ایک جگدارشاو ہے:

﴿ وَلاَ تَقُرَّبُوا الْفَوَاحِشُ مَا ظَهُرٌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [انعام: ١٥١]

" اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ خواہ وہ علانیہ ہوخواہ یوشدہ۔"

## بدنظری بھی زنا 🏠

ظیر سے مراد بڑا گناہ یعنی زنا اور بکطن سے بوس و کنار وغیرہ مراد ہے۔ یہ بھی زنا بی میں داخل ہیں۔ (ابوداؤ ۲۱۵۲۔ احمد ۲۷۷۷)

جیسا که حدیث شریف میں ہے کہ ہاتھ زنا کرتے ہیں اور آ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ قُلُ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوْجَهُمْ فَلِكَ الْمُعُومِنِينَ يَغُضُونَ مِنْ الْمَعْدِمِنَ اللّهُ خَبِيرٌ بِهَا يَصْنَعُونَ وَقُلُ لِلْمُعُومِنَةِ يَغُضُضْنَ مِنْ اللّهُ خَبِيرٌ بِهَا يَصْنَعُونَ وَقُلُ لِلْمُعُومِنَةِ يَغُضُضْنَ مِن اللّهُ خَبِيرٌ بِهَا يَصْنَعُونَ وَقُلُ لِلْمُعُومِنَةِ يَغُضُضْنَ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللل

فرقان کی بہت ی آیات میں حرام قرار دیا ہے اور سے بہت بڑا گناہ ہے۔ بھلا کسی

مؤمن کی عزت و آبر ولوٹے سے بڑھ کراوران کے نب کوخراب کرنے سے بڑااور کیا

مثالی ذلهن المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلمام المسلمام المسلمام المسلمام المسلمان المسل

۔ اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی مدح فرمائی ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمُ أَوْ مَا مَلَكَتُ اللَّهُ اللَّهِمُ اللَّهُ مُلَّكَتُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَوْلَهِكَ هُمُ اللَّهَادُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٠٥]

''اور جوا پی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں لیکن اپنی بیویوں سے یاا پی لونڈ یوں سے تو ان پر کوئی الزام نہیں ہاں جواس کے علاوہ کا طلبگار ہو ایسے لوگ حدے نکلنے والے ہیں۔''

یعنی بیلوگ نا فر مان ہیں۔ لبندا ہر مسلمان پرلازم ہے کہ خود بھی زنا ہے تو بہ کرے اورلوگوں کو بھی اس ہے رو کتار ہے۔ کیونکہ جس خطے میں زناعام ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر طاعون جیسی و بائی امراض عام کردیتے ہیں۔

## جب ديمهوكه.....

حضرت عمر مدرضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو جی ہیں کہ میں نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہوئے سنا کہ جب بیرحالات و کیھنے میں آئیں کہ تلواریں سونتی ہوئی ہیں اورخون بہائے جا رہے ہیں۔ تو یقین کرلو کہ ان لوگول نے اللہ پاک کے تعم کو ضائع کیا ہے۔ جس کا انتقام ایک ووسرے کے ذریعہ لیا جا رہا ہے اللہ پاک کے تحم کو ضائع کیا ہے۔ جس کا انتقام ایک ووسرے کے ذریعہ لیا جا رہا ہے اور جب و کیھوکہ بارش بند ہور ہی ہے تو سمجھ لوکہ لوگوں نے ذکو ق بند کردی ہے جس کی

مثالى دُلِس 那是是那是我的那里的那里

جائے۔ اس کے کپڑوں میں سے کوئی گپڑااگرز مین وآسان کے درمیان لاکا دیاجائے تو تمام زمین والے اس کی ہد ہوسے مرجا کیں اور اس کے زقوم کا ایک قطرواگرز مین پر قال دیا جائے تو زمین والوں کے تمام اسباب حیات بتاہ ہو کے رہ جا کمیں اور ان انہیں فرشتوں میں سے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اگر کوئی ایک فرشتہ زمین پر نمودار ہوجائے تو سب اہل زمین اس کی جیبت سے مرجا کمیں اور اس کی زنجیروں کا ایک حلقہ اگر زمین پر گرا دیا جائے تو وہ اسے نیچے تک دھنسا تا چلا جائے ۔ کہیں نہ رکے۔ آئخضرت کا گھڑا نے ارشاد فر مایا جرائیل ہیں کافی ہے اور رونے گے اور رکے۔ آئخضرت کا گھڑا نے فر مایا جرائیل ہی کافی ہے اور رونے کے اور جرائیل ہی کافی ہے اور رونے ہوتمہارا تو جہرائیل ہی مایا جرائیل ہی ایک جول رونے ہوتمہارا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت او نیچا مقام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ مالی گھڑا ہوں کا جمعے بھی ہاروت ادر المیس کی طرح کی امتحان اور آنے مائش میں جتا ہوں گایا جمعے بھی ہاروت ماروسہ ہے کہ میں اللہ تعالی کے ہاں ای مقام پر رہوں گایا جمعے بھی ہاروت ماروت اور المیس کی طرح کی امتحان اور آن مائش میں جتا ہوں گا۔

(ترمذي ٢٥٨٥ ـ ابن ماحه ٢٣٢٥ ـ احمد ٢٥٩٩ ـ)

#### ذراسوچة! ي

جب جبرائیل علیہ السلام اور مقربین فرشتے بارگاہ خداوندی میں روتے ہیں تو ایک گنبگارا وی کوتو بہت ہی رونا چاہئے۔ دیکھنا کہیں اپنی حیات اور صحت کے دھو کہ میں نہ رہنا کہ و نیا تو ختم ہونے والی ہے اور عذاب بہت طویل ہے۔ زنا ہے بچتے رہو کہ وہ خضب نا رافسکی اور ور دنا ک عذاب لا تا ہے۔ انتہائی تقیین وہ زنا ہے جس میں کوئی شخص مسلسل لگار ہتا ہے۔ مثلاً اپنی بیوی کو طلاق وے کریونہی بطور حرام اپنے پاس کوئی شخص مسلسل لگار ہتا ہے۔ مثلاً اپنی بیوی کو طلاق وے کریونہی بطور حرام اپنے پاس کا رسوائی کے ڈرے لوگوں میں ظاہر نہیں کرتا۔ ایسے شخص کو آخرت کی رسوائی کے خوف کی وجہ سے زنا ہے بہت ہی بچنا چاہئے اس پر ہرگز اصرار نہ کرے کی رسوائی کے خوف کی وجہ سے زنا ہے بہت ہی بچنا چاہئے اس پر ہرگز اصرار نہ کرے کیونکہ اللہ تعالی کے عذا ہے کے مقابلہ کی تاہ کس کو ہے۔ خوب تو ہرکرو کہ اللہ تعالی اپنی بندوں کی تو بہتے ول فرماتے ہیں اور تو ہا ورندا مت کا وقت و نیوی زندگی تک ہی

عرض كياك بال يارسول الله فالفيظيمها ، درميان كتاب الله كي موافق تلم يجيئه اور مجصاحانت ويح كرمين بيان كرول كدقضيك صورت كياب-آب الفي المرابا بیان کرواس مخص نے بیان کیا کہ میرا بیٹااس مخص کے ہاں مزدور تھااس نے اس کی بوی سے زنا کیا اوگوں نے جھے کہا کہ تمہارے بیٹے کی سزا عگاری ہے لین میں نے اس کو شکار کرنے کے بدلے میں سو بکریاں اور ایک لوٹ کی وے دی چرجب میں نے اس بارے میں علماء سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کے تبہارا بیٹا چونکے مسن لیعنی شادی شدہ نہیں ہے اس کئے اس کی سزا سوکوڑ ہے جیں اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اس مخص کی عورت کی سزا سنگساری ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے رسول كريم فالتلفظ في يقدين كرفر ما يك آ كاهر بواحم بال ذات ياك كى جس ك ہاتھ لین قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان کتاب اللہ بی کے موافق فیصله کرون گا تو سنو کهتمهاری بکریان اور تمهاری او ندی تههین واپس مل جائے - کی اور اگرخود ملزم کے اقرار یا جارگواہوں کی شہادت سے زنا کا جرم ثابت ہے تو تہارے بیٹے کوسوکوڑوں کی سزادی جائے گی اورا کیسسال کیلئے جا؛ وطن کردیا جائے گا پھرآپ گالین کے حضرت انہیں رضی اللہ عنہ کوفر مایا کہ انہیں تم اس شخص کی عورت کے پاس جاؤاگروہ زنا کا قرار کے تواس کو شکسار کردو۔ چنانچیاس مورت نے زنا كاقراركرليااور معزت أنيس في اس كوسكاركرويا" ( بخاري وسلم )

والرار ریادور سرت کی کہ اور است کا بھار اللہ تعالی کا تھم مراد ہے کیونکہ دو کتاب اللہ تعالی کا تھم مراد ہے کیونکہ قرآن کریم میں رجم وسئگساری کا تھم نہ کورنہیں ہے کیکن پہنی اختال ہے کہ کتاب اللہ سے قرآن کریم ہی مراد ہواس صورت میں کہا جائے گا کہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کے آن کریم ہی مراد ہوا کی کے منسوخ التلا وت نہیں ہوئے تھے۔
کہ آیت رجم کے الفاظ قرآن کریم ہے منسوخ التلا وت نہیں ہوئے تھے۔

رہ بیت رہ ہے۔ ماں مر رہاں ہے ۔ ایک سال کے لئے جلاوطن کر دیا جائے گا کے بارے میں حضرت امام شافعنی کا مسلک سیہ ہے کہ ایک سال کی جلاوطنی بھی حد میں داخل ہے بینی ان کے نز دیک غیر شادی شدہ زنا کار کی حد شرعی سزا سے ہے کہ اس کوسوکوڑ ہے بھی مارے جائیں اور ایک سیح بخاری میں مروی ہے:

((عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بُنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُ هُمَا إِقُصْ بَيُنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَقَالَ الْأَخُرُ آجَلُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ فَا قُص بَيُنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاثْذُنُ لِيُ أَنْ اَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمُ قَالَ إِنَّ ابُنِي كَانَ عَسِيُفًا عَلَى هٰذَا فَرَنَى بِإِمْرَاتِهِ فَاخْبَرُوْنِي أَنَّ عَلَى ابْنِيُ الرَّجُمِّ فَافْتَدَ يُتُ مِنْهُ بِمَاثَةِ شَاهِ وَبِجَا رِيَةٍ لِيُ ثُمَّ إِنِّي سَالَتُ آهَلَ الْعِلْمِ فَاخْبَرُونِيْ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِاتَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجُمُ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَآ قُضِيَنَّ بَيُنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ لَمًّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدُّ عَلَيْكَ وَأَمَا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلَّدُ مِاثَةٍ وَتَغُرِيْبُ عَامٍ وَآمًّا آنْتَ يَا أُنَيْسُ فَاغُدُ عَلَى امْرَاةِ هٰذَا فَإِن اعْتَرَفَتُ فَارُجُمُهَا فَاعْتَرَفَتُ فَرَجَمَهَا .)) [متفق عليه]

صحیح بعادی کتاب الایسان والنذورا باب کیف کانت یمین النبی کے ۱۹۳۳۔ دوحفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنداور حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک ون رسول کریم مُظَافِیْ کی خدمت میں دوآ دمی اپنا قضیہ لئے کرآ ہے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے موافق حکم سیجئے دومرے نے بھی فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا فَوَضَعَ آحَدُهُمُ يَدَهُ عَلَى آيَةٍ الرَّجُمِ فَقَرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمِ الرَّجُمِ فَقَالُوْا صَدَقَ يَا إِرْفَعُ يَدَكَ فَرَفَعَ فَإِذَا فِيْهَا آيَةُ الرَّجُمِ فَقَالُوْا صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيْهَا آيَةُ الرَّجُمِ فَاَمْرَبِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ فِيْهَا آيَةُ الرَّجُمِ فَاَمْرَبِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ ارْفَعُ يَدَكَ فَرَفَعَ فَإِذَا آيَةُ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ ارْفَعُ يَدَكَ فَرَفَعَ فَإِذَا آيَةُ الرَّجُمِ تَلُوحُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ فِيْهَا آيَةُ الرَّجُمِ وَلٰكِنَّا نَتَكَا تَدُكُ الرَّجُمِ وَلٰكِنَّا نَتَكَا تَمُنْ بَيْنَنَا فَأَمْرَبِهِمَا فَرُجِمَا (متفق عليه)

صحیح بخاری کتاب التوحید باب ما یحوز من تفسیر التوراة ح ٣٤٥٧ ـ ° اور حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها کہتے ہیں کدا یک دن یہودیوں کی ایک جماعت رسول کریم تا فیتیم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آپ تا ایک سامنے یہ بیان کیا کدان کی قوم میں سے ایک عورت اور ایک مرد جو دونوں محصن (شادی شدہ) تھے نے زنا کیا؟ آتخضرت مالیا گائے نے ان سے پوچھا کہ تم نے تورات میں رجم کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ يبود يوں نے كہا كہ بم زنا كرنے والوں كوذليل ورسواكر تے بيں اوران كو کوڑے مارے جاتے ہیں ان کی سے بات سن کر حضرت عبد اللہ بن سلام نے کہا کہتم لوگ جھوٹ ہو لتے ہو تو رات میں بھی رجم کا حکم ندکور ہے تو رات لا ؤمين تنهبيں رجم كاحكم وكھا تا ہوں چنانچہ جب تو رات لا ئى گئى اور اس كو کھولا گیا تو میبود بوں میں سے ایک مخص نے جیٹ سے اس جگدا بنا ہاتھ رکھ دیا جہاں رجم کے بارے میں آ یہ تھی یعنی اس نے اپنے باتھوں ہے رجم کی آیت کو چھپانے کی کوشش کی اور اس کے آگے چھپے کی آیتیں پڑھنے لگا ید و کچھ کر حضرت عبداللہ بن سلام نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ بٹاؤ اس نے

مثالی ڈلین گردیا جا گھی گھی گھی گھی ہے۔ کہ مفرت امام اعظم ابوضیفہ ایک سال کی لئے جلا وطن بھی کردیا جائے جب کہ مفرت امام اعظم ابوضیفہ ایک سال کی جلا وطنی عد جلا وطنی عد کے طور پرنہیں ہے بلکہ بطور مصلحت ہے کہ اگر امام وقت اور حکومت کی سیاسی اور حکومتی مصلحہ ہیں کہ ایک سیاسی اور حکومتی مصلحہ ہیں کہ بیش نظر ضروری سمجھ تھا کی میال کر گئی جا کہ ایک سیاسی ہیں ہیں ہے۔ کہ اگر امام وقت اور حکومت کی سیاسی اور حکومتی مصلحہ ہیں کہ بیش نظر ضروری سمجھ تھا کی میال کر گئی جا کہ ایک ہیں ہیں ہے۔ بعد

مصلحت کے پیش نظر ضروری سمجھے تو ایک سال کے لئے جلا وطن بھی کیا جا سکتا ہے بعض حضرات پیفر ماتے ہیں کدابتداءِ اسلام میں یہی حکم نافذ وجاری تھا گر جب بیآیت کریمہ الزانیة والذانی فاجلدوا کل واحد منهما مانة جلدة (یعنی زانی اور زائیہ کو

کوڑے مارے جاتمیں اور ان وونوں میں سے ہرا کیک کوسوکوڑے مارے جاتمیں) نازل ہوئی تو پیچکم منسوخ ہوگیا۔

فاعترفت فرجمها: چنانچاس عورت نے اقرار کیا اور حضرت انیس رضی اللہ عنہ نے اس کوسنگار کر دیا اس سے بظاہر میں ثابت ہوتا ہے کہ حد زنا کے جاری ہونے کے لئے ایک مرتبہ اقرار کرنا کافی ہے جیسا کہ امام شافعی کا مسلک ہے کیکن حضرت امام ابو حنیفہ میہ فرماتے ہیں کہ چار مجلسوں میں چار بار قرار کرنا ضروری ہے بیبال حدیث میں جس ''اقرار''کا ذکر کیا گیا ہے اس سے امام اعظم رحمت اللہ علیہ وہی اقرار یعنی چار مرتبہ مراو لیتے ہیں جو اس سلسلہ میں معتبر ومقرر ہے چنانچہ دوسری احادیث سے میصراحنا ڈابت ہے کہ چارمرتبہ اقرار کرنا ضروری ہے۔

كتب يهوويس بهي زناايك جرم عظيم:

وَعَنَ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرِو أَنَّ الْيَهُودَ جَا ءُ وَا اِلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُ وا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَ ةُ زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَانِ الرَّجْمِ قَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجُلَدُونَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلام كَذَبْتُمُ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ وَيُجُلَدُونَ قَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلام كَذَبْتُمُ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ اس کے آگے چیچے کی آیتیں پڑھنے لگا مگر عبداللہ بن سلام نے ان کی اس عیاری کا راز بھی طشت از بام کردیا۔

اگریبال بیدا شکال پیدا ہو کدرجم (سنگار) کا سزا دار ہونے کے لئے محصن شادی شدہ ہونا شرط ہے اور محصن ہونے کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے بینی سنگاری کی سزاای زانی کو دی جاسکتی ہے جو محصن ہوا ور محصن کا اطلاق ای شخص پر ہوسکتا ہے جو مسلمان ہوتو آ مخضرت شاہیر نے ان یہودیوں کو جومسلمان نہیں تنے رجم کا حکم کیوں دیا؟

اس کا جواب میہ ہے کہ آنخضرت مُنگائی نے ان یہودکورجم کا جو تھم دیا وہ تو رات کے تھم دیا وہ تو رات کے تھم دیا وہ تو رات کے تھم سے تھم کے سزاوار کے لئے محصن ہونا شرطنہیں تھا' پھر میہ کہ آنخضرت مُنگائی کا اس بارے بیس پہلے تو رات کے تھم پر عمل کرتے تھے گر جب قرآن میں اس کا تھم نازل ہوگیا تو تو رات کا تھم منسوخ ہوگیا۔

ای موقع پر بیہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ حضرت امام شافعیؒ کے نزویک محصن ہونے کے لئے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے یعنی ان کے مسلک کے مطابق محصن کا اطلاق اس شادی شدہ آ دمی پر بھی ہوسکتا ہے جومسلمان نہ ہوئیز حنفیہ میں سے حضرت امام ابو یوسف کا بھی ایک قول بہی ہے۔

ایک اشکال یہ بھی پیدا ہوسکتا ہے کہ آنخضرت کا بیٹے کے کشن یہود یوں کے کہنے پر
ان دونوں کو کیے سنگسار کرا دیا کیونکہ یہود یوں کی گوائی سرے سے معتبر ہی نہیں ہے؟
اس کا جواب میہ ہے کہ یہ کیا ضروری ہے کہ آنخضرت کا بیٹے کہ نے صرف ان یہود یوں کے کہنے پر ہی حکم نافذ کیا ہو بلکہ بظاہر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ یا تو خودان دونوں نے زنا کا اقرار کیا ہوگا یا ان کے زنا کی چار مسلمانوں نے گوائی دی ہوگ اور اسی پر آخضرت کا بیٹے ہے کہ نا ان دونوں کوسنگسار کرایا ہوگا۔

اس موقع پر ملاعلی قاری نے بوی تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے بہاں اس کا

مثالى دُلهن عَرْضِيَة عَرْضِية عَرْضِية عَرْضِية عَرْضِية

اپنا ہاتھ اٹھایا تو دیکھا گیا کہ وہاں رجم کی آیت موجودتھی اس آیت کو چھپانے والے نے کہا کہ اے جمہ اقورات میں رجم کی آیت موجود ہے گر ہم آپن میں اس کو ظاہر نہیں کرتے ۔ اس کے بعد آتخضرت تو تو گئے ۔ ایک دونوں کو سنگسار کرنے کا تحکم دیا اور وہ دونوں سنگسار کر دیئے گئے ۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس شخص روایت میں یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے ایک میں کہا کہ اپناہاتھ ہٹا واور پھر جب اس نے اپناہاتھ اٹھایا تو دیکھا گیا کہ میں ایس رجم کی آیت کو چھپانے والے نے کہا کہ 'اے گئے اور اور اور اور اس موجود ہے گر ہم آپن میں ظاہر نہیں موجود ہے گر ہم آپن میں ظاہر نہیں کرتے 'اس کے بعد آتخضرت فالی نے ان دونوں کو سنگسار کرنے کا تعکم کرتے '' ۔ اس کے بعد آتخضرت فالی نے ان دونوں کو سنگسار کرنے کا تعکم دیا اور وہ سنگسار کرنے کا تعکم دیا اور وہ سنگسار کردیے گئے '' ۔ اس کے بعد آتخضرت فالی نے ان دونوں کو سنگسار کرنے کا تعکم دیا اور وہ سنگسار کردیے گئے '' ۔ (بناری میلم)

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پہلے یہودی تھے گر اللہ تعالیٰ نے انہیں راد
برایت پر گامزن کیا اور وہ مسلمان ہو گئے ان کا شار بڑے او نچے درجہ کے علاء یہود
میں ہوتا تھا تو رات پر عبور رکھتے تھے چنا نچے مجلس نبوی میں جب یہود یوں نے اپنی
روایق تلمیس و تحریف ہے کام لیا اور آنخضرت تلکی نیزی ہے کہا کہ تو رات میں زنا کے
مرتکب کوسکسار کرنے کا تحکم نہیں ہے بلکہ ہم نے تو رات میں یہ پڑھا ہے کہ جو شخص زنا کا
ارتکاب کرے اس کو تعزیر کے ذریعہ ذکیل ورسوا کیا جائے اور کوڑے مارے جا کمیں تو
حضرت عبداللہ بن ملام نے اس کی تکذیب کی اور یہ بتایا کہ تم جو بات کہہ رہے ہووہ
سراسر تحریف ہے تو رات میں رجم کا تحکم موجود ہے اور پھر جب انہوں نے تو رات
مراسر تحریف ہے تو رات میں رجم کا تحکم موجود ہے اور پھر جب انہوں نے تو رات
مراسر تحریف نے تو رات میں رجم کا تحکم موجود ہے اور پھر جب انہوں نے تو رات
مراسر تحریف نے تو رات میں رجم کا تحکم موجود ہے اور پھر جب انہوں نے تو رات
مراسر تحریف نے تو رات میں رجم کا تحکم موجود ہے اور پھر جب انہوں نے تو رات
مراسر تحریف نے تو رات میں رجم کی آیت و کھائی جا ہی تو اس موقع پر بھی یہود یوں نے اپنی عباری و مکاری دکھائی جا بی اور ان میں ہے ایک شخص نے ایک روایت کے مطابق عماری و مکاری دکھائی جا بی اور ان میں ہے ایک شخص نے ایک روایت کے مطابق جس کا نام عبداللہ بن صور یا تھا اس جگہ اپنا ہاتھ رکھ دیا جہاں رجم کی آیت نہ کورتھی اور

حائل شەبوپ

سب سے بڑی چیز جوالیہ مرد کوعورت کی طرف یاعورت کومرو کی طرف مائل کرتی ہے وہ نگاہ ہے عقلی طور پر ہنجیدگی ہے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آنکھوں میں ایسا زہر پوشیدہ ہے جوموقع پاکرانسانی دل ود ماغ میں تیزی سے سرایت کرنے کی سعی پیم کرتا ہے اور جب سرایت کر جاتا ہے تو دل ود ماغ کو ماؤف کرڈالٹا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ اجنبی مرد نے جب کسی اجنبی عورت کوزیئت میں دیکھا اور بالا باردیکھا تو اس کی د بی چنگاری انگارے میں تبدیل ہوگئ نگاہ کی اس تا تیر کے پیش نظر بار اسلام نے مردوعورت دونوں کو تھم دیا ہے کہ اپنی نظریں بہت رکھیں۔

﴿ قُلُ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ

أَزْكُى لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (النور)

''اے پینمبر'آ پ مسلمان مردوں سے فرماد یجئے اپنی نظریں نیجی رکھیں اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں بیان کے لئے زیادہ پاکیزگ کی بات ہے اللہ تعالی اس سے خوب باخبر ہے جو بیلاگ کیا کرتے ہیں''۔

اس کے بعد مورتوں کو خطاب کر کے فرمایا:

﴿ قُلْ لِلْمُوْمِنَاتِ يَغْضُضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَ ﴾ ''اے پیغیرا! آپ مؤمن عورتوں نے فر ما دیجئے اپنی نظریں نیجی رکھیں اور اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں''۔

معاشرے کوجنسی بیجان اور انتشارے پاک صاف رکھنے کے لئے چیرہ کا پر دہ ایک ظاہری تدبیر ہے جبکہ نگا ہیں بہت رکھنے کا حکم باطنی تدبیر ہے۔

اسلام نے ان سوتوں اور سوراخوں کو ہی بند کر ڈالا جہاں سے فتنہ کا چشمہ ابلتا تھا اور معاشرتی اخلاق پر جہاں سے ضرب پڑتی تھی' کا ئنات کو فتنہ وفساد سے محفوظ رکھنے مثالی ذلین کا مثالی فالین کا مثالی کار کا مثالی کا مثالی کا مثالی کا مثالی کا مثالی کا مثالی کا مثالی

بالغ لڑکے اورلڑ کی کی جب بروفت شادی نہ ہوتو انہیں غیرلڑ کوں اور غیرلڑ کیوں کے محاسن اور ان کے اعضائے صنفی پر غلط نگاہ ڈالنے کی لت پڑ جاتی ہے ول و و ہاغ میں بیجانی کیفیت اور اعضائے صنفی میں انتشار پیدا ہوجا تا ہے اس انتشار و بیجان اور بدنظری کوشر لیعت میں اعضاء کا زنا قرار دیا گیا ہے چنا ٹیجار شاد نبوی ہے:

((اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظُرُ وَالْأَدُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَالْقِيْنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَالْقِيْنَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالْقِدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالْقِدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَالْقِدَانِ زِنَاهُمَا الْبُطُشُ وَالْقِدَانِ وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِقُ وَالْرَجُلَانِ زِنَاهُمَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهُولَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِقُ فَ الْبِهُ اللَّهُ الْمُعَلِّنِ إِنَّاهُمَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهُولَى وَيَتَمَنِّى وَيُصَدِقُ لَا الْمُعَلِّنِ إِنَّاهُمَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهُولَى وَيَتَمَنِّى وَيُصَدِقُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حافظا بن قيمٌ تحرير فرمات بين:

نگاہ شہوت کی قاصد اور پیامبر ہوتی ہے اور نگاہ کی حفاظت دراصل شرمگاہ اور شہوت کی حفاظت دراصل شرمگاہ اور شہوت کی حفاظت ہے ، جس نے نظر کوآ زاد کر دیااس نے اسے ہلا کت میں ڈال دیااور نظر ہی ان تمام آفتوں کی بنیاد ہے جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے کیونکہ نظر کھنگ پیدا کرتی ہے ، نظر ہی ان تمام آفتوں کی بنیاد ہے جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے ، شہوت ارادہ کو جنم دیتی ہے ، ارادہ قوی ہو کرعز میت میں مزید پیختگی ہو کر فعل ارادہ قوی ہو کرعز میت میں مزید پیختگی ہو کر فعل واقع ہوتا ہے جس سے منزل پر بینچ کراس وقت کوئی چارہ کا کی شہیں رہتا جب کوئی مانع

ياك نظرى كاثمره:

د حضرت ابواما مدرضی الله عنه حضورت کی الله علیه و مم کا ارشادش فرمانے بیل که به کا مسلمان کی کسی اجنبی عورت کے حسن و جمال پرنظر پڑی اور اس نے محض الله تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی نظر نیچی کر کی تو ایسے ایما ندار مرد کو اس کے عوض ایسی عیادت نصیب موگی جس کی حلاوت و مشاس وہ اپنے ول میں محسوس کرے گا''۔

ای طرح ایک صدیث قدی کامفہوم ہے کہ:

ر (اَلنَّظُرُ سَهُمُ مِّنُ سِمَهَامُ إِبْلِيْسَ مَنُ تَرَكَهَا مَخَافَتِي اَبُدَلُتُهُ بِهَا إِيْمَانًا يَّجِدُ حَلاَ وَتَهُ فِي قَلْبِهِ)) (بخارى) "نظر شيطان كَ تيرول مِن حاكِ تير بجس نے مير عوف عنظر بدكو چوڑ ديا ميں اس كے بدلہ مِن اے اينا ايمان عطافر ماؤں گاجس كى طاوت وشير في

الينول مين بائكا"-

لمحة فكربية:

مثالى دُلهِن عَالَمْهُ اللهِ عَالَمْهُ اللهِ عَالَمْهُ اللهِ عَالَمْهُ اللهِ عَالَمْهُ اللهِ عَالَمُهُ اللهِ

کے لئے جائز حد تک نظرا تھانے کی اجازت دی اوراس کے بعد پہڑہ بٹھادیا تا کہ نہ کسی خوبصورت دلر با کی ادا لبھائے اور نہ کوئی مرغ بسل کی طرح تزویتا رہے۔غور کریں اسلام نے قوا نین عفت وعصمت مرتب کر کے دنیا اور اہل دنیا پر کس قدرا حسان عظیم کیا ہے۔

نامحرم كود يكينا:

((غنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ بَلَغَنِیْ آنَ رَسُولٌ اللّهِ صَلّی اللّه عَلَیه اللّه عَلَیه اللّه عَلَیه وَسَلّم قَالَ لَعَنَ اللّه النّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ اللّه )) (بیهقی) معرت من بعری دروایت بود فرمات بین کدرول خدا تُنْ الله استاد فرمایا: الله تعالی اس محض پرافت کرے جوابی عورت کے علاوہ کی اجنبی عورت کو قصداً و کیے ای طرح الله تعالی اس عورت پرلفت کرے جو با ضرورت اپنا آپ کی نامح م کودکھائے '۔

پاِک نظری کی تعلیم:

((عَنُ بُرَيُدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيّ يَا عَلِيًّ لاَ تُتُبِعِ النَّظُرَةَ النَّظُرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأَوْلَى وَلَيْسَتُ لَكَ الْأَوْلَى وَلَيْسَتُ لَكَ الْأَجْرَةُ)) (ترمذی ابرداود)

'' حضرت بریده رضی الله عند سے دوایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی سے فر مایا: اے علی! غیرعورت پر دوسری مرتبہ نظر نہ ڈ النا کیونکہ پہلی نظر جوا جا تک پڑگئی ہے وہ تیرے حق میں معاف ہے (البتہ دوسری مرتبہ قصداً نہ دیکھو) دوسری نظر معاف نہ و کیھو) دوسری نظر معاف نہ وگ 《1997》 新西班易西班易西班易西班牙 不可以 Chin

ا مام قرطبی فرماتے ہیں ان خیالات ووساوی سے دلوں کو پاک رکھا جائے جو عورتوں کے اختلاط سے مردوں کے ول میں اور مردوں کے اختلاط سے عورتوں کے دل میں پیدا ہوتے ہیں کمی شخص کے لئے مناسب نہیں کہ وہ خوداعمّا دی سے کام لیتے ہوئے تھی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں رہے۔

چَا يُهِ آ پِ اَلْتَهُ اَ كَارَ ثَاوَر اَ أَنْ اَ كَانَ مَا الشَّيطُنُ )) ((لَا يَخُلُونَّ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيطُنُ))

(مشكوة كتاب النكاح)

''جب کوئی مردکسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں ان دونوں کے علاوہ تیسراشیطان بھی ضرورموجو دہوتا ہے''۔ ای طرح ایک دوسری حدیث میں ذکر ہے:

((عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَلِجُوْا عَلَى الْمُغِيْبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطُنَ يَجُرِيُ مِنْ اَحَدِكُمُ مَجُرَى الدَّمِ قُلْنَا وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَمِنْيَ وَلٰكِنَّ اللَّهُ اَعَانَنِي عَلَيْهِ فَاَسْلَمُ))

(ترمذي مشكوة)

' حضرت جابر": فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جن عور توں
کے خاوند باہر گئے ہوئے ہوں ان کے پاس علیحد گی میں مت جاؤ کیونکہ
شیطان تمہاری رگ رگ میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ صحابہؓ
نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ پر بھی شیطانی اثر ہوتا ہے۔ آپ نے
فرمایا: ہاں وہ داؤ تو مجھ پر بھی چلاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ
دے دیا ہے میں اس کے شرے مخفوظ رہتا ہوں (وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ

مثالی دُلهن عِرْصَالَة عِرْصَالَة عِرْصَالَة عِرْصَالَة عِرْصَالَة عِرْصَالَة عِرْصَالَة عِرْصَالَة عِرْصَالَة

عريانی وفخاشی :

آج جس معاشرے میں نکاح سے فراراختیار کرتے ہیں یعنی شادی کرنے سے
اوائنڈ کرتے ہیں آپ دیکھئے وہاں جنسی تسکین کے لئے فحاشی کے اڈ سے کھلے ہوئے
ہیں' جنسی تسکین اور لذت حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں نہ قانون کی رکاوٹ نہ
ند ہب کی نہ اخلاق کی رکاوٹ نہ معاشرے کی رکاوٹ ہے۔مغربی معاشرے میں ایک
مرداورعورت آپس میں ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنا چاہیں تو ایک سرے سے
دوسرے سرے تک چلے جا کیں کوئی رکاوٹ نہیں۔

اسلام عریانی وفحاشی کومعاشرتی ترتی کے لئے تباہ کن قرار دیتا ہے اس لئے اسلام نے مرد وعورت کو تکاح کے بندھن میں باندھ دیا اور آزاد حیوانی زندگی گزارنے ہے۔ منع کرتے ہوئے پردہ کا بھم دیا تا کہ مرد وعورت کا آزاداندا ختلاط نہ ہو سکے۔

### اختلاط مردوزن:

کسی مردوعورت کا تنهائی میں ایک دوسرے سے ملنا جس قدر خطرہ کا ہاعث ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔ عورتوں اور مردوں کا آزادانہ ملنا جلنا اور گلوط تعلیم کی بدولت نوجوانوں کاعشق ومحبت ایک طرہ امتیاز بن گیا ہے۔ اختلاط مردوزن دونوں صنفوں میں آرائش حسن جذبہ نمائش اور جلوہ آرائی جیسی فطری کزوریوں کو بیدار کرنے کا بہت بڑا محرک ہے کلوط محفلوں اور پروگراموں میں پرکشش چرے نظروں ہی نظروں میں کشتی منزلیں طے کر لیتے ہیں اور پھر چوری چھپے خفیہ ملاقاتوں عشق و محبت کے میں کتنی منزلیں طے کر لیتے ہیں اور پھر چوری چھپے خفیہ ملاقاتوں عشق و محبت کے میں کتنی منزلیں ہے کہ وجاتا ہے جو گھر سے فرار اغوا برائے تا وان کورٹ میرج امتد میں بازی سے ہوتا ہوا انتقام اور تقل و غارت تک جا پہنچتا ہے۔ اسلام نے جن مقدمہ بازی سے ہوتا ہوا انتقام اور تقل و غارت تک جا پہنچتا ہے۔ اسلام نے جن ذرائع کوجرام قرار دیا ہے ان میں سے ایک اجبی عورت کے ساتھ خلوت و تنہائی میں رہتا ہے۔

くして 美田田 東田田 東田田 東田田 ままり はっぱい しょうしょ

وَّاحِدٍ وَلَا تُفْضِى الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ))

(مسلم)

'' حضرت ابوسعید خدریؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا: کوئی مردکسی مردکی شرمگاہ کو ندد کیجے اور کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو نہ د کیجے اور ندوومرد (نگے جوکر) ایک کپڑے بیں لیٹیں اور ندوعور تیں (نگل جوکر) ایک کپڑے بیں لیٹیں''۔

یعنی جس طرح عورت کا مرد سے پردہ ہائ طرح مرد کا مرد سے اورعورت کا عورت سے بھی پردہ ہے' ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کومرد کی طرف اورعورت کو عورت کی طرف دیکھنااورکھولنا حرام ہے۔

### شادی نه کرنار بهانیت ہے:

عا فظ مبشر حسين صاحب الي كتاب مدية العروس ميں رقمطراز ہيں۔

بعض لوگ اس غلط بھی کی بنا پر مجر د (غیرشادی شدہ) رہے کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ
اس طرح مجر د رہنے ہے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے اور عبادت خداوندی کا
زیادہ ہے زیادہ وقت اور موقع مل جاتا ہے جبکہ شادی کی وجہ ہماثی ومعاشرتی ذمہ
داریاں بڑھ جانے کی وجہ ہے عبادت وریاضت کا زیادہ موقع نہیں مل پاتا اور دوسری
بات سہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بقول جسمانی لذت اور نفسانی شہوات کی تسکیان ہے
حیوانیت و بہیمیت کو تقویت ملتی ہے جبکہ شادی نہ کرنے ہے روحانیت کو جلا اور اخلاتی کو
پاکیزگی ملتی ہے۔ چنا نچہ اس فلنف کی بنیاد پر نہ صرف سے کہ شادی ہے گریز کی غیر فطری
کوششیں کی جانے لگیس بلکہ شادی کونجس وخص خیال کیا جانے لگا۔

انیانی تاریخ میں اس فلفہ کی ابتدا عیسائی راہیوں سے ہوئی جنہوں نے رہانیت (ترک ونیا) کے لبادہ میں نہ صرف مید کہ دین عیسوی میں تحریف کا ارتکاب کیا منالی ذلین شرکی شرکی از این از

ايكاورحديث ياكين آتا ب:

((إِيَّاكُمُ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَرَأَيْتَ الْحَمُو قَالَ الْحَمُو الْمَوْتُ)) (مشكوة)

''عورتوں کے پاس آنے سے بچو۔ ایک صحابیؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! دیورکیسا ہے؟ آپ نے فرمایا: دیورتو موت ہے''۔

یعنی جس طرح زہر کھانے ہے موت واقع ہو جاتی ہے اس طرح دیور جیٹھ کا بے تکلف گھر آنا جانا اور بھالی کے ساتھ تخلید میں رہنا ایمان کے لئے زہر قاتل ہے۔

الغرض اسلام ان تمام امورکو ناجائز اور ممنوع قرار دیتا ہے جو اسلامی محاشرہ میں عریانی اور فیاشی پیدا کرنے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں اور جنسی میلان میں ہیجانی کیفیت کی وجہ بن سکتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ کل ستر دیکھنے ہے جنسی میلان میں ہیجان پیدا ہوتا ہے خواہ مر دمر دکا ستر دیکھے یا عورت عورت کا یا مردعورت کا ستر دیکھے اور عورت مرد کا اور جب جنسی میلان میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو انسان بے چین اور ہوتر ارہوجا تا ہے دل میں ایک فلط جذبہ پروان پڑھے لگتا ہے جس کے نتیج میں اور بھی مردکومرد سے اور بھی عورت سے محبت ہوجاتی ہے اور بھی مال عورت کا ہے بھی روجاتی ہیں اور بھی کی مرد سے آگھیں کہ موجاتی ہیں اور بھی کی مرد سے آگھیں دوجاتی ہیں اور بھی کی مرد سے آگھیں دوجاتی ہیں ایک دوسرے کی محبت ہیں گرفتار ہوجاتی ہیں اور بھی کسی مرد سے آگھیں دوجاتی ہیں بالآخر موقع پاکر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اس لئے شریعت نے دوجار ہوجاتی ہیں بالآخر موقع پاکر گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اس لئے شریعت نے دوجار ہوجاتی ہیں جادری قراردیا ہے۔

((عَنْ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ اللّٰى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِى الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فِى ثَوْبِ 1000 新國際 新國際 新國際 新國際 (141) Chan

فوالله ان اخشاكم واحفظكم لحدوده لأنا))

(طبقات ابن سعد' كنز العمال)

 اے عثان! ہم پرر ہبانیت فرض نہیں گی گئ کیا تمہارے لئے میری ذات كال مونة ميں بي الله ك قتم إيس تم بين سب سے زيادہ الله تعالى سے ڈرنے والا اور حدو وخداوندی کی حفاظت کرتا ہوں''۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ ٹائٹیٹا صحابی کی تعبدی زندگی اور از دواجی زندگی کے درمیان اعتدال و توازن قائم رکھنے کا تھم فرماتے حتیٰ کہ بیاعتدال اور توازن صحابہ کرام کی طبیعت اور فطرت ٹانیہ بن گئی اگر اس ہے آ زاد ہوکر کوئی عباوت وزید اور معاشرتی حقوق کی ادائیگی ہے کنارہ کشی میں مبالغہ کرتا تو سحابہ آپ ٹاٹیٹی کی خدمت اقدس میں اس کا واقعہ ذکر کرتے۔

## حضرت سلمان اورا بودر داء جني ثنا كاوا قعه:

جب آپ الله جرت فرما كر مديد منوره تشريف لے كت تو آپ الله في مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات بعنی بھائی چارہ قائم فرمایا اور حضرت سلمان فاریؓ کو حضرت ابو درواءؓ کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سلمان بھی بھی اپنے بھائی سے ملاقات کرلیا کرتے ایک مرتبدان کی ملاقات کے لئے تشریف لائے تو وہ گھر پرموجود نہیں تھے ان کومعلوم ہوا کہ ام دروا پیملی کچیلی رہتی ہیں اور صاف ستھرا کپڑا پہننا حجھوڑ ویا ہے تو پوچھا آپ کا بدکیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا آپ کے بھائی ابو دروا ، کو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے میں حضرت ابو در داء رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے۔معانقة كيااوران كى تشريف آورى پراظهارمسرت فرمايا ان كے لئے كھانا پكوا كرچش كيا اور فرمايا آپ كھا يے ميرا تو روزه ب\_حضرت سلمان تے فرمايا بخدا ميں کھا نائبیں کھاؤں گا۔ جب تک آپ میرے ساتھ نہ کھا تیں۔ حضرت ابوور دا ہ نے اپنا

مثالی دُلهن عَرَضِيَة عَرَضِية عَرَضِية عَرَضِية عَرَضِية

ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ بین کر آپ خاموش رہے۔ حضرت ابو ہرریہ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ یمی درخواست کی مگر آپ نے خاموشی ہی اختیار فرمانی' تیسری مرتبہ پھریبی گزارش کی تو آپ نے سکوت تو ڑااور فرمایا: اے ابو ہر رہ ا جو کچھ ہونے والا ہے وہ ( اوح محفوظ ) میں لکھا جا چکا ہے تم خصی ہو یا خسی ہونے سے بازر ہولیعنی اگرتمہاری نقلز پریٹس گنا ولکھا ہے تو وہ خصی ہونے کے باوجود تم سے صادر ہوکرر ہے گا اور اگر گناہ نہیں لکھا ہوا تو پھرخصی نہ ہونے کے باوجودتم گناہ ہے محفوظ رہو گے۔ پھرخواہ مخواہ ایک موہوم خدشہ کی بناء پر غلط اقدام کی ا جازت طلب کرتے ہو؟ ای بنیاد پراسلام میں اپنے آپ کوٹھسی کرلینا نا جا تز ہے۔ 🕝 حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فرماتے بيں ايک مرتبه حضرت عثان بن مظعونؓ نے آپ کے سامنے تھی ہو جانے کا ارادہ ظاہر کیا تا کہ فارغ البالی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیس اور رات دن عبادت البی میں مشغول رہیں مگرآپ نے ان کے اس جذبے کی تر دید فرمائی بالآ خر حضرت عثان بن مظعون ا کواپے ارادے سے بازر بنا پڑا۔

 ایک مرتبه حفزت عثمان بن مظعون رضی الله عنه کی بیوی خوله بنت محکیم پرانے اُ پوسیدہ کپٹروں میں ملبوس میلی کچیلی حالت میں ازواج مطہرات کی خدمت میں کئیں توازواج مطهرات نے ان سے دریافت فرمایا: "متم نے اپنی حالت کیا بنار کھی ہے؟ انہوں نے اپنے خاوند کی شکایت کرتے ہوئے بتلایا کدوہ رات بحرنمازیں پڑھتے میں دن مجرروز ہ رکھتے ہیں'از واج مطہرات نے بیہ بات آپ تک پہنچا دی' آپُ في حضرت عثمان بن مظعون سفر مايا:

((ياعثمان أن الرببانية لم تكتب علينا أفمالك في أسوة

## رہبانیت فطرت سے متصادم ہے:

پیر ہمانیت (ترک دنیا) جس کی عیسائی راہب دعوت دیے ہیں اور اینے دین کا شعارا ورعلامت بتاتے ہیں اس پر فخر کرتے ہیں اے قرب خداوندی کا ذریعہ قرار دیے میں اور ترک نکاح کوروحانیت کی ترقی خیال کرتے ہیں۔انسانی فطرت سے عمراتی ہے اور کا ئنات میں نسل انسانی کی بقا کے منشائے خداوندی کے بالکل خلاف ے پیصرف پا در یوں اور راہبوں کی ایجا دکر دہ ایک من گھڑت بات ہے۔عرصہ در از ك يورب سين يال كى ايجاد كرده مسجيت ك دامن ميل كرفارر ب-جس في حضرت عیستی کی اصل تعلیمات میں تحریف کر کے تجرد و ترک تکاح کوانسانی زندگی کا آئیڈیل قرار دیا'عوام سے قطع نظرخود چرچ اپنی عظمت کے دور عروج میں مثالی جنسی ہے اعتدالیوں کا شکارر ہابڑے بڑے یا دری شرافت واخلاق کی تمام حدود کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شہوت پرتی میں ڈو بے رہتے تھے۔ صلیب انکائے ایک خاص و هب کے سفید لباس میں ملبوس مردوں اورعور توں کو آپ نے ویکھا ہوگا سد دنیا کے عیمائیت کے راہب اور رہائیں ہیں جن کے بارے میں پیرکہا جاتا ہے کہ بیلوگ ابدی نجات اورخوشیاں حاصل کرنے کے لئے دنیاوی شہوتیں اورلذتیں خود پرحرام تشہرا لیتے ہیں ۔ ان کو یا دری یا فاور کہا جاتا ہے اور کلیساؤں کے اندر پھیلی ہوئی روحانی فضاؤں اور مراقبوں کے بارے میں مجھی پیرکہا جاتا ہے کہ ان سے خدا خونی' دنیا ہے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے لیکن واقعات راز جب اس کا پر دہ اٹھاتے ہیں تو اس معصومیت اور پاکیزگی کے پیچھے کتنی خباثت اور بے رحمی چھپی ہوئی نظر آتی ہے اس کی دومثالیں ملاحظه فرما تمي -

## یا دری کا بچوں کے ساتھ فعل بد:

ا مریکہ کے ایک شہر میں ایک سابق رومن کیتھولک پا دری نے عدالت کے روبرو

مثالی ذابن 那是是那是我的那里的那里

روز ہ تو ڈکران کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ جب رات ہوگئ تو حضرت ابو درداڑنے ان کے لئے بستر بچھادیا اورخود نماز میں مشغول ہو گئے حضرت سلمان نے ان سے فرمایا کہ جب تک آ رام نہیں کروں گا۔ حضرت ابو دروالا کہ جب تک آ رام نہیں کروں گا۔ حضرت ابو دروالا آ رام فرمانے کے لئے لیٹ گئے تھوڑی دیر آ رام فرمانے کے بعد کھڑے ہونے گلو تا رام فرمانے کے بعد کھڑے ہونے گلو حضرت سلمان نے فرمایا ابھی اور آ رام بچئے۔ جب آ خری رات ہوئی تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ اب آ پ کھڑے ہوجائے وونوں حضرات نے نمازادا فرمائی کھر حضرت سلمان نے حضرت ابو دردا گار تھیجت کرتے ہوئے فرمایا:

((إنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ)) (بخاری)

" بشك آ پ كرب كا آ پ پرت جاورآ پ كفس كا بحى آ پ پرت جالا ابرا يك كات ادا يجئ - حق جاورآ پ كات ادا يجئ - بباس بات كى بيوى كا بحى آ پ پرت جالا ابرا يك كات ادا يجئ سلمان كه بباس بات كى فرآ پ تك پنجى او آ پ خور ما يا صدق سلمان كه سلمان نے بچ كہا" -

بہر حال پینجبر اسلام نے اس شدوید کے ساتھ نکاح سے کنارہ کشی کرنے والوں
کے جذبہ کی اس لئے تر وید فرمائی کہ بیا قدام نہایت غلط اور اسلام کی روح کے منافی
تھا'ایک ایسی نعمت جواللہ تعالی نے انسانوں کو ود بعت فرمائی ہے بیکسی طریقہ ہے اس
کے مناسب نہ تھا اگر خدانخو استراس بات کی اس وقت تر دید نہ کی جاتی تو آج اس کا
بڑا خطرناک انجام ہوتا روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی معاشی حالت نکاح کی
ذمہ داریاں قبول کرنے کی اجازت نہ دیتی ہوتو اسے روزے رکھ کرجنسی میلان کے
زور کوتو ڑنا جا ہے لیکن اسلام اختصاء اور رہانیت کی اجازت قطعاً نہیں دیتا۔

はしいい 教会学教師教会学教会学教会学

## رهبانيت كي ابتداء:

ر بہانیت حضرت سیج کے قریباً دوسال بعد مروج ہوئی۔ ابتداء میں حضرت کی کو یا ننے والے بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے وہ حرص و جوس اور مال وٹیا کو کوئی وقعت نددیتے تھے۔وہ دنیاوی معاملات کے متعلق بات چیت کرنے سے قبل عبادات ہے فارغ ہوجاتے تھے اس کے بعد آنے والے عیسائیوں میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس کے لوگ بغیر مال ومتاع اور زن واولا د کے زندگی بسر کرتے تھے وہ تھجوریں و فیرہ کھا کر گزارہ کرتے تھے پھروہ لوگ بھی اس گروہ میں شامل ہونے لگے جوزندگی اور دنیا کی مشکلات وصعوبات ہے تھبرا کرراہ فراراختیار کرتے ایے بی اوگوں کے یارے میں گہن لکھتا ہے کہ وہ نشاط زندگی اور فرائض دنیوی ہے بالکل دستبروار ہو جاتے تھے۔ وہ نہایت ساوہ غذا کھاتے۔ جواکثر مانگ کرحاصل کی جاتی یا انہیں پیش کی جاتی وہ گوشت نہیں کھاتے تھے اور نہ شراب ہیتے تھے وہ جسم کو ہرمکن طریق سے اذیت پہنچاتے' محبت' تعیش' آ رام اورمسرے کو گناہ تصور کرتے اور تجرو کو تقدی کا درجہ ویتے تھے۔ پھر ندہبی خدمات انجام دینے والوں کے لئے بیہ بات ناپندیدہ تصور کی جائے لکی کہ وہ شادی کریں۔ بعض مؤرخین کا بیان ہے کہ سیجی رہانیت کا بانی "انظونی" تھا جس نے اپنی دولت اور کنبہ سے کنارہ کشی اختیار کر کے رہانیت کی زندگی گزار نے کے لئے صحرامیں چاہشی اور ریاضت شروع کر دی۔ جلد ہی اس کی دروایتی کی شبرت پورے مصر میں پھیل گئی۔ ہزاروں اوگوں نے اس کی تقلید میں رہانیت کواپنالیا اور انطونی کواپنا قائد شلیم کرلیا اس طرح رہانیت ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئی اور اے زور پکڑتے و کمچہ کر کلیسا نے اس کی حمایت کر دی پھر راہبوں نے اپنی خانقا ہیں قائم کر لیں اور رفتہ رفتہ صحرائے لیبیا اور وادی نیل میں بزاروں خانقا ہیں نظرآ نے لگیں۔ شالی نیل میں جو پہلی خانقاہ قائم ہوئی اس میں چودہ سو

مثالی ذلین کا افزار کیا ہے کہ اس نے اپنی ملازمت کے دوران تقریباً ۱۰۰ بچوں کے ساتھ برافعل کیا۔ ساتھ برافعل کیا۔

## راہبہ کی بچوں کے ساتھ زیادتی:

ایک راہبہ کیتھرائن اپنے مقامی چرج بیں بچوں کو ندہبی تعلیم دینے پر مامور تھیا تین سال قبل اس کے پاس بچھ بچے بغرض تعلیم آئے جن سے اس نے ند بہی تعلیم کی آٹر میں نا جائز تعلقات استوار کر لئے جو مسلسل تین سال تک جاری رہے جس سے تین بچے ذہنی انتشار کا شکار ہو گئے جنہیں والدین نے ماہر نفسیات کو دکھایا تو انہوں نے اس راہبہ کے خلاف عدالتی کارروائی کرنے کو کہا' راہبہ نے بھی پولیس تفیش کے دوران اپنی زیادتی کا اعتراف کرلیا ہے' بچے ابھی تک نارل نہیں ہوسکے۔ (نوائے وفت ا لا ہور)

چانچةر آن پاك من ان كى خدمت اور شكايت كرتے موئ الله تعالى فرمايا: ﴿ وَرَهْ بَانِيَّةَ الْهُ مَا كُتُنْهَا هَا كُتُنْهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْبِعَاءَ رِضُوانِ اللهِ فَهَا رَعُوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ (الحديد: ٢٧)

''اوروہ رہبا نیت جس کونساری نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا اس کوان پر ہم نے فرض نہیں کیا تھا گر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے (ایجاد کیا تھا) پھرانہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جیسا کدرعایت کرنے کاحق تھا''۔

چونکہ رہبانیت فطرت سے متصاوم ہے اس لئے تاریخ کے کسی دور میں بھی کامیاب نہ ہو کئی بلکہ عیسائیوں میں بھی بیرواج صرف رومن کیتھولک عقیدہ کے لوگوں تک محدود ہے۔

# جديد تحقيقات كى روشني ميں

# شادی نه کرنے کے نقصانات

جالینوں کا قول ہے کہ ماد ہ تولید پر آگ اور ہواغالب ہا دراس کی طبیعت گرم
تر ہے اس کا فاضل حصہ جب روک لیا جاتا ہے اور ایک عرصہ تک رکار ہتا ہے قواس سے
خراب متم کی بیماریاں جنم لیتی جین بھی وسواس کی بیاری ہوتی ہے بھی جنون کا مرض
احق ہوجاتا ہے اور بھی مرگی کی بیاری پیدا ہوتی ہے نیز ماد ہ تولید کا اخرائ معتدل صحت
پر خوشگوار الثر ڈالٹ ہے بہت می بیماریوں ہے آ دمی محفوظ رہتا ہے ور نہ رکا وٹ ہے ایک
زہریلا مادہ تمام جم میں دوڑ جاتا ہے جوصحت کے لئے مصر ہوتا ہے اور اس وجہ سے
زیادتی کے وقت انسانی طبیعت اس کے باہر نکا لئے پر مجبور ہوتی ہے۔
زیادتی کے وقت انسانی طبیعت اس کے باہر نکا لئے پر مجبور ہوتی ہے۔

یں کے بات کی ہے ہیں کہ ماد ہ تو لید کا خارج کرنا ضروری ہے کیونکدا گرا ہے ترک کر
دیا جائے اور وہ ظرف میں زیادہ ہو جائے تو بیحرارت غریزی کا گلا گھونٹ دے گا اور
اسے بجھادے گا اور لا زم ہوگا کہ وہ خود خشد اپڑ جائے اور بدن کو بھی خشد اکر دے ماد ہ تو لید کا جس اور اس کے نقصا ناسے بہیں ختم نہیں ہو جاتے بلکہ اور بھی مفاسد پیدا ہو

ب سے یں ماد وَ تولید زبر آلود طبیعت میں بدل جاتا ہے اور بیز بر آلود مادہ ول و د ماغ کی طرف زبر آلودی بخارات کوروانہ کرتا ہے جوشش مرگی اوراس طرح کی دوسری بیاریوں کاموجہ بنتا ہے۔

علامداین فیم فرماتے ہیں کدمقاریت ہے بالکل کنارہ کش ندہونا جا ہے ورنہ جس۔

مثالیی فالهن کارندگی گزارتے سے اور دنیاوی تیشن کی تعداد پہاس بزار ہوگئی ان ہے۔ اور دنیاوی تیشن کی تعداد پہاس بزار ہوگئی ان ہے تیا گئی جسمانی اذبیت ریاضت اور دنیاوی تیش ہے اجتناب کا عبد لیا جاتا تھا۔ پھر روم اور شام میں بھی خانقا بیں نظر آنے گئیں۔ ادھر' بلبرین' نے ہارہ سال تک دنیاوی آلائش سے کناروکشی کر کے مقبولیت حاصل کر لی تو اس کے بے شار مریدین شام میں راببانہ زندگی کی تبلیغ کرنے گئے پھر میسائیت جہاں بھی گئی رببانیت بھی اس کے ساتھ ساتھ رہی۔ مؤرفین کا خیال ہے کہ لوگ فو بی زندگی کے مصائب ہی اس کے ساتھ ساتھ رہی۔ مؤرفین کا خیال ہے کہ لوگ فو بی زندگی کے مصائب سے نیجنے کے لئے خانقا ہوں میں پناہ لیتے سے بعض رؤ سا ، جب اپنی سیاہ کار یوں سے نگ آ جاتے تو سزائے اٹھال کے خوف سے رببانیت اختیار کر لیتے سے تا کہ انہیں موت کے بعد بھی جنت کا لطف اٹھا نے کا موقع ال سکے۔ بتایا جا تا ہے کہ خانقا ہوں میں عور تیمی اکثر راہبوں کی ہوس کار یوں کا شول موقع تھیں۔

مثالى دُلهن عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ع

26

## نكاح كى لغوى تشريح:

نکاح لغت میں ضم کرنے (merge) کے معنی میں مستعمل ہے۔ پھر وطی کے معنی میں افتال کر لیا گیا۔ وطی کے ضم پر مشمل ہونے کی وجہ سے 'پھر عقد نکاح کی طرف نقل کر لیا گیا۔ اس لئے کہ عقد سبب ضم ہے گویا عقد مجاز المجاز ہے۔ لفظ نکاح کا اطلاق مجامعت کرنے اور ' عقد'' کے معنی پر بھی ہوتا ہے کیونکہ مجامعت اور عقد دونوں ہی میں ' جمع ہونا کرنے اور ملنا'' پایا جاتا ہے لہٰڈ الصول فقہ میں نکاح کے بہی معنی یعنی جمع ہونا جمعنی ' مجامعت کرنا ' مراد لینا چاہے بشر طبکہ ایسا کوئی قرینہ نہ ہوجواس معنی کے خلاف دلالت کرتا ہو۔

#### اقسام نكاح:

نکاح شرقی کی تین قشمیں ہیں: سنتہ مؤکدہ ٔ واجب ٔ مکروہ۔ مہر' نفقہ اور وطی م قدرت کی صورت میں نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ عورتوں کی طرف شدت اشتیاق کے وقت واجب ہے۔ جس وقت ظلم کا غالب گمان ہواور فرائض دسنن کے ترک کا تو ایسی صورت میں نکاح مکروہ ہے۔

## فقهی تشریخ:

علماء فقد کی اصطلاح میں'' نکاح''اس خاص عقد ومعاہدہ کو کہتے ہیں جومر دوعورت کے درمیان ہوتا ہے اور جس سے دونوں کے درمیان زوجیت کا باہمی رشتہ استوار ہو جاتا ہے۔ مثالی دُلهن ﷺ مثالی دُلهن گھیں ہے جس کا پانی نکالانبیں جاتا یہ حشر کلی پر ہیز کا بھی ہوگا۔ طرح اس کنو میں کا پانی خراب ہوجاتا ہے جس کا پانی نکالانبیں جاتا یہ حشر کلی پر ہیز کا بھی ہوگا۔

محد بن ذکریاً فرماتے ہیں ترک مقاربت سے اعصابی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں' اس کے سوت بند ہوجاتے ہیں اورعضو تناسل سکڑ کررہ جاتا ہے۔

ا یک موقع پرعلامہ نو وی گھتے ہیں مرد پرجنسی میلان کا تقاضا بسا او قات مستولی ہو جاتا ہے اگر اس نقاضے کی پخیل میں تاخیر ہے کا م لیا جائے گا تو اس کا نقصان بدن کوبھی پنچتا ہے اور دل کوبھی اور بینائی کوبھی۔

ان تمام اقوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ شادی کرنا ضروری ہے کیونکہ ماد ہ تولید کا اخراج تقاضے کی شدت کے وقت اگر نہ کیا جائے گا توصحت بھی بگڑتی ہے اور اس کے علاوہ دینی ودنیاوی نقصانات کا بھی آ دمی نشانہ بن جاتا ہے۔

مثالی دُلهن عِرْهِي عِرْهِي عِرْهِي عِرْهِي عِرْهِي اللهِ

### نکاح کی اہمیت:

نکاح لیعنی شادی صرف دو افراد کا ایک ساجی بندهنٔ ذاتی ضرورت ٔ ایک طبعی میلان اورصرف ایک'' ذاتی معاملہ'' ہی نہیں ہے بلکہ بیانسانی معاشرے کے وجود و بقاء کا ایک بنیادی ستون بھی ہے اور شرعی نقط نظر سے ایک خاص اہمیت وفضیلت کا حامل بھی ہے۔ نکاح کی اہمیت اور اس کی بنیادی ضرورت کا انداز واس سے لگایا جا سکتا ہے كەحضرت آ دم علىدالسلام كے وقت ہے شریعت محمدی منافقات کوئی الی شریعت نہیں گراری ہے جو نکاح سے خالی رہی ہوائی لئے علماء لکھتے ہیں کدائی کوئی عبادت نبیس ہے جو حضرت آ دم علیہ السلام ہے لے کرا ب تک مشروع ہواور جنت میں بھی باتی رہے سواء نکاح اور ایمان کے چنانچہ ہرشر بعت میں مرد وعورت کا اجتماع ایک خاص معاہدہ كے تحت مشروع رہا ہے اور بغيراس معاہدہ كے مرد وعورت كا با ہمى اجتماع كسى بھى شریعت و مذہب نے جائز قرارتیں دیا ہے ہاں میضرور ہے کہ اس معاہدہ کی صورتیں مختلف رہی ہیں اور اس کےشرا نظروا حکام میں تغییر و تبدل ہوتا رہا ہے۔ چنانچیاس بارے میں اسلام نے جوشرا نظامقرر کی ہیں جوا حکام نافذ کئے ہیں اور جوقو اعدوضوا بطوضع کئے میں اس باب سے ان کی ابتدا ہور ہی ہے۔

#### نكاح كے فوائدوآ فات:

نکاح کا جہاں سب سے بڑا عموی فائدہ نسل انسانی کا بقاءاور باہم تو الدو تناسل کا جاری رہنا ہے وہیں اس میں کچھ پخصوص فائدے اور بھی ہیں جن کور تنیب وار اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے:

### فوائد نكاح

نکاح کر لینے سے بیجان کم ہوجاتا ہے۔ بیضی بیجان انسان کی اخلاقی زندگی کا ایک

مثالی ڈلون کے معالمی ڈلون کے معالمی کا م بلاکت خیز مرحلہ ہوتا ہے جواپنے سکون کی خاطر فدہب واخلاق بی کی نہیں شرافت و انسانیت کی بھی ساری پابندیاں تو ڑوالنے ہے کر پر نہیں کرتا مگر جب اس کو جائز ورائع ہے سکون مل جاتا ہے تو گھریہ پابنداعتدال ہوجاتا ہے اور ظاہر ہے کہ جائز ذریعہ صرف نکاح بی ہوسکتا ہے۔

- کاح کرنے سے اپنا گھر بستا ہے خاند داری کا آ رام ملتا ہے گھر یلو زندگی میں سکون و اظمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے اور گھر یلوزندگی کے اس اظمینان وسکون کے ذریعہ حیات انسانی کوفکر وعمل سے ہرموڑ پرسہاراملتا ہے۔
- نکاح کے ذریعہ ہے کئیہ پڑھتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو مضبوط و
   زیر دست محسوس کرتا ہے اور معاشر و میں اپنے حقوق و مفادات کے تحفظ کے لئے اپنا
   رعب داب قائم رکھتا ہے۔
   رعب داب قائم رکھتا ہے۔
   رعب داب قائم رکھتا ہے۔
- کاح کرنے سے نفس مجاہدہ کا عادی ہوتا ہے کیونکہ گھریاراوراہل وعیال کی خبرگیری و

  گہداشت اور ان کی پرورش و پرداخت کے سلسلہ میں جدوجہد کرنا پڑتی ہے اس

  مسلسل جدوجہد کا بتیجہ سے ہوتا ہے کہ انسان ہے ملی اور لا پردائی کی زندگی سے دوررہتا

  ہجواس کے لئے دنیاوی طور پر بھی نفع بخش ہے اور اس کی وجہ سے وہ دینی زندگ

  یعنی عبادات وطاعات میں بھی جات و چو بندرہتا ہے۔

  ایسی عبادات وطاعات میں بھی جات و چو بندرہتا ہے۔
- نکاح ہی کے ذراید صالح و نیک بخت اولا دیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ کی شخص کی زندگی کا سب ہے گراں ماریسر ماریاس کی صالح اور نیک اولا دہی ہوتی ہے جس کی وجہ زندگی کا سب ہے گراں ماریسر ماریاس کی صالح اور نیک اولا دہی ہوتی ہے جس کی وجہ ہے وہ نہ صرف دنیا میں سکون والحمینان اور عزت و نیک ٹائی کی دولت حاصل کرتا ہے ہا ہے اخر وی طور پر بھی فلاح وسعادت کا حصد دار بنتا ہے۔

یہ تو نکاح کے فائدے تھے لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو نکاح کی وجہ سے بعض لوگوں کے لئے نقصان و تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں اور جنہیں نکاح کی آفات کہا جاتا ہے چتا نچےان کو بھی ترتیب واراس طرح بیان کیا گیا ہے:

#### آ فاتونكان ٢

- العنب حلال عاجز ہونا یعنی نکاح کرنے کی وجہ سے چونکہ گھر ہار کی ضروریات لاحق ہو جاتی ہیں اور طرح طرح کے فکر دامنگیر رہتے ہیں اس لئے عام طور پر طلب حلال میں وہ ذوق باقی نہیں رہتا جوا یک مجر دو تنہا زندگی میں رہتا ہے۔
- امرام اموریس زیادتی ہونا۔ لینی جب شو ہر ک آجانے اور بال بچوں کے ہوجائے کی وجہ سے زندگی کا دجود معیار برقر ار وجہ سے زندگی کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں تو بسااوقات اپنی زندگی کا دجود معیار برقر ار رکھنے کے لئے حرام امور کے ارتکاب (شوہر سے) کروائے تک سے گریز نہیں کیا جاتا جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ آہت آہت ذہن وعمل سے حلال وحرام کی تمیز بھی اٹھ جاتی ہے اور بلا جھ بکہ حرام چیزوں کو اختیار کیا جاتا ہے۔
- مردول کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی کرنا۔ اسلام نے مردوں کو جو بلند و بالاحقوق عطا کئے ہیں ان میں شو ہر کے ساتھ اچھے سلوک اور حسن معاشرت کا ایک خاص درجہ ہے لیکن 'مساوات انسانی کی آڑ میں' شو ہروں کے حقوق کی پامالی اور ان کے ساتھ ہر سے سلوک و برتاؤ بھی ایک' ذاتی معاملہ' نے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا حالا تک ہیہ چیز ایک انسانی اور معاشرتی بداخلاقی ہی نہیں ہے بلکہ شرعی طور پر ہڑے گناہ کی حامل ہے اور اس سے دین و دنیا دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔
- شوہرو بچوں کی وجہ سے حقوق اللہ کی ادائیگی سے بازر ہنا یعنی ایک کم بی خواتین ہوتی
   بین جواپی گھریلوزندگی کے اسخکام اور شوہ بڑچوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ
   ساتھ اپنی دینی زندگی کو پوری طرح برقر اررکھتی ہوں جب کہ عام طور پر بیہ ہوتا ہے کہ
   شوہرو بچوں اور گھر بار کے ہنگاموں اور مصروفیتوں میں پڑکر دینی زندگی مضحل و ب
   مل ہوجاتی ہے جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ نہ تو عبادات وطاعات کا خیال رہتا ہے نہ
   حقوق اللہ کی ادائیگی پورے طور پر ہویاتی ہے۔
   حقوق اللہ کی ادائیگی پورے طور پر ہویاتی ہے۔

くだべ 美田原 美田原 美田原 当日の いまっといい

نکاح کے ان فوائد و آفات کوسامنے رکھ کراب میں بھی کداگر مید دونوں مقابل ہوں۔ یعنی فوائد و آفات برابر برابر ہوں۔ تو جس چیز ہے دین کی باتوں میں زیادتی ہوتی ہوائے مثلاً ایک طرف تو نکاح کا بیفائدہ ہوکداس کی وجہ ہے جنسی بیجان کم ہوتا ہے اور دوسری طرف نکاح کرنے ہے مید بی نقصان سامنے ہوکہ عورت کی برمزا بی پرصبر نہیں ہو سکے گا تو اس صورت میں نکاح کرنے ہی کوتر جے دی جائے کیونکہ برمزا بی پرصبر نہیں کرے گا تو زنا میں مبتلا ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ میہ چیزعورت کی بدمزا بی برصبر نہ کرنے ہے کہ میہ چیزعورت کی بدمزا بی

## فكاح كي متحبات:

جب کوئی شخص نکاح کرنا چاہے خواہ مرد ہو یا عورت تو جائے کہ نکاح کا پیغام دینے سے پہلے ایک دوسرے کے حالات کی اور عا دات واطوار کی خوب انچھی طرح جبتجو کرلی جائے تا کہ ایسانہ ہو کہ بعد میں کوئی ایسی چیز معلوم ہو جوطبیعت ومزائ کے خلاف ہونے کی وجہ سے زوجین کے درمیان نا چاتی وکشیدگی کا باعث بن جائے۔

یہ متحب ہے کہ عمر'عزت' حسب اور مال میں بیوی' خاوندے کم ہواور اخلاق و عادات' خوش سلقی و آ داب' حسن و جمال اور تقویٰ میں خاوندے زیادہ ہو۔ مرد کے لئے یہ بھی مسنون ہے کہ وہ جس عورت ہے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو نکاح سے پہلے د کیچے لے بشر طبیکہ یہ یقین ہوکہ میں اگر اس کو پیغام دوں گا تو منظور ہوجائے گا۔

ر پیھے بر سید ہیں ، رحد میں اور کا حال کی مجلس اعلانہ طور پر منعقد کی مستحب ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے اور نکاح کی مجلس اعلانہ طور پر منعقد کی جائے جس میں دونوں طرف سے اعزہ واحباب نیز بعض علماء وصلحاء بھی شریک ہوں۔ اس طرح سیمجی مستحب ہے کہ نکاح پڑھانے والا نیک بخت وصالح ہواور گواہ عادل و پر ہیزگار ہوں۔
پر ہیزگار ہوں۔

انہوں نے کسی قرینہ سے سمجھا دیا ہو یا بتا دینے سے سمجھا ہو۔ ایجاب و قبول کے وقت عاقدین ( دولہا و رلہن ) میں سے ہر ایک کے لئے دوسرے کا کلام سننا ضروری ہے خواہ وہ بالاصالة (لیمنی خود ) سنیں خواہ بالو کالة سنیں (یعنی ان کا وکیل نے ) اورخواہ بالولایة گئیں (یعنی ان کا ولی نے )۔

ایجاب و قبول کے وقت و گواہوں کی موجودگی نکاح سیجے ہونے کی شرط ہے اور سیہ گواہ خواہ دو مر دہوں یا ایک مرداور دوعور تیں ہوں ہوں گا آزاد ہونا ضرور ک ہے۔
لونڈی یا غلام گواہوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی ای طرح گواہوں کا عاقل ادر مسلمان ہونا کو نڈی یا غلام گواہوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی ای طرح گواہوں کا عاقل ادر مسلمان ہونا یا فران ہوں یا ہمی ضروری ہے۔ مسلمانوں کی گواہی ہر حال میں کافی ہوگی خواہ وہ پر ہمیزگا ر ہوں یا فاسق ہوں اور خواہ ان پر حد قذف لگائی جا چکی ہو۔ گواہوں کا بینا ہونا یا زوجین کا رشتہ دار نہونا شرط نہیں ہے چنا نچھاند حوں کی گواہی اور زوجین کے رشتہ داروں کی گواہی معتبر دار نہونا شرط نہوں۔ گواہوں کے گواہوں کے جئے ہی کیوں نہ ہوں۔ گواہوں کے ہوگی خواہ وہ زوجین کے بینے ہوں نہ ہوں۔ گواہوں کے کے ضروری ہے کہ وہ دونوں ایجاب وقبول کے الفاظ کو ایک ساتھ نیس اور س کر سیجھے لیں کہ نکاح ہور ہا ہے گوان الفاظ کے معنی نہ سمجھیں (مشلاً ایجاب وقبول کسی ایسی زبان

منالى دُلهِن ١٩٨٨ ﴿ ١٩٨٨ ﴿ ١٩٨٨ ﴿ ١١٨ ﴾ منالى دُلهِن المُحالِينَ المُحالِق ا

## ایجاب وقبول اوران کے سیح ہونے کی شرائط:

نکاح 'ایجاب وقبول کے ذریعے منعقد ہوتا ہے اور بیا یجاب وقبول دونوں ماضی کے لفظ کے ساتھ ہونے جائیں (لینی ایسالفظ استعال کیا جائے جس سے بیہ بات مجمی جائے کہ نکاح ہو چکاہے) جیسے تورت یوں کے کہ میں نے اپنے آپ کو تنہاری زوجیت میں دیا اورت کا ولی مروے یہ کہ کہ میں نے فلال عورت کا جس کا نام یہ ہے! تنہارے ساتھ نکاح کیااوراس کے جواب میں مرویہ کیے کہ میں نے منظور کیایا ایجاب و قبول میں ہے کوئی ایک ماضی کے لفظ کے ساتھ ہوجیسے عورت میہ کیے کہ مجھ ہے نکاح کرلو یا عورت کا ولی مرد سے بیہ کیے کہ فلال عورت سے جس کا نام بیہ ہے نکاح کرلواوراس كے جواب ميں مرديد كہے كہ ميں نے فكاح كراياياس كابرعس ہو، جيسے مرديد كہے كہ ميں نے تمبارے ساتھ اپنا نکاخ کرلیا اور اس کے جواب میں عورت پیے کیے کہ میں منظور کرتی جوں اور اگر مردعورت سے بول کئے کد'' کیاتم نے اپنے آپ کومیری زوجیت میں دیا؟ یا کیے کہ ''کیائم نے مجھے قبول کیا'' اوراس کے جواب میں عورت (باں میں نے دیایا بال میں نے قبول کیا کہنے کی بجائے ) صرف یہ کہے کہ بال دیا۔ یابال قبول کیا ( یعنی لفظ '' میں'' نہ کہے ) تو اس صورت میں بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ البتہ گواہوں کے سامنے صرف يدكنے ك كذا بم يوى خاوند بين ' نكاح نبيس موتا\_

جس طرح ایجاب وقبول میں ماضی کا لفظ استعال کرنا ضروری ہے اس طرح یہ بھی ضروری ہے اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ایجاب وقبول میں خاص کرنگاح اور تزویج کا لفظ استعال کیا جائے مثلاً یوں کہا جائے کہ میں نے تمہارے ساتھ نگاح کیا یا تمہارے ساتھ تڑ وی کے یا نگاح و تزویج کے بیان کا مطلب صراحة اوا کرتا ہو تو تک کے ہم معنی کوئی دوسر الفظ استعال کیا جائے جو نگاح کا مطلب صراحة اوا کرتا ہو جسے مردیوں کے کہ میں تمہارا شو ہر ہوگیا۔ یا جسے مردیوں کے کہ میں تمہارا شو ہر ہوگیا۔ یا جائے کہ کم تمیں کو کشوری موگئیں اور نگاح و مزوی کیا اس کا ہم معنی لفظ صراحة استعال نہ کیا جائے کہ کہ تم میری ہوگئیں اور نگاح و مزوی کیا اس کا ہم معنی لفظ صراحة استعال نہ کیا

# غیر کفو (بے جوڑ) شادیوں کا انجام

### كفاءت كا قرآ في تصور:

قرآن پاک نے میاں ہوی کے بارے میں جوتصور دیا ہے یقینا اس کے اظہار کے لئے اس سے زیادہ مناسب اور مطلب خیز کوئی دوسری تعبیر نہیں ہوسکتی ۔قرآن پاک میں میاں ہوی کے درمیان استوار رابطہ کو بڑے خوبصورت اور لطیف پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ هُنَ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَ ﴾ (البقره ١٨٧) "عورتين تبارالباس بين اورتم عورتون كالباس بؤ"-

لباس سے تشید دیے میں ایک حکمت ہے ہے کہ لباس کو انسان کے بدن میں زبر دست اہمیت حاصل ہے کہی لباس انسان کے قد وقامت پر اس طرح چست ہوتا ہے کہ نہ کہیں سے جھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے۔ پھر مرد وعورت ایک دوسرے سے قطعی ہم آ جنگ ہوتے ہیں جب ان کا آ بس میں طاپ ہوتا ہے قد دونوں اس طرح کیک جان دوقالب ہوتے ہیں اور یوں آ بس میں شیر وشکر ہوجاتے ہیں کہ پچھ پہتے نہیں چلنا کہ س کی حد کہاں اور کس کا زاور کہیا ہے؟ اس اعتبار سے لباس میں جس قدر مناسب کا خیال رکھا جاتا ہو گیرضر وریات زندگی اور اسباب آ سائش میں شاید ہی اس قدر خیال رکھا جاتا ہوا جب چند مہینے زیب تن کئے جانے والے لباس میں اس قدر مناسب کی رعایت مناسب کی رعایت کی رعایت مناسب کی رعایت رکھنے کو فقی اصطلاح مناسب کی رعایت و کھو سے تعیر کیا جاتا ہے۔

بالعموم وواشخاص کوایک دوسرے کا کفو کہا جاتا ہے جوآ زاد ہوں مال اور خاندان

منالى دُلهن ﷺ ﴿ وَهُولِ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

یس ہو جے وہ نہ جانتے ہوں) اگر دونوں گواہ ایجاب و قبول کے الفاظ ایک ساتھ نہ سنیں بلکہ الگ الگ سنیں تو نکاح سیح نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے دوسر ہے شخص سے کہا کہ میری فلاں نابالغ لڑکی کا نکاح فلاں شخص کے ساتھ کر دواور اس شخص نے اس لؤگی کا نکاح فلاں شخص کے ساتھ کر دواور اس شخص نے اس لؤگی کا نکاح فلاں شخص کے ساتھ کر دواور اس شخص نے اس لؤگی کا نکاح فلاں نابالغ لڑکی کا نکاح فلاں شخص کے مرد کی موجود گی میں کیا تو نیہ جائز ہوگا لیکن اگر باپ موجود نہ ہوتو پھر دونوں مردول یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجود گی کے بغیر نکاح درست نہیں ہوگا۔

صدرت عبد الرحمٰن بن عوف کی بہن بالد بنت عوف کا نکاح حضرت بلال ہے ہوا تھا جوہشی انسل تنجے۔

کنتی جوفاری انسل اورغلام رہ میکے تھے۔ کتھی جوفاری انسل اورغلام رہ میکے تھے۔

حافظ ابن قیم نے اس پر بردی تفصیل کے تکھا ہے کہ نسب میں کفاءت معتبر نہیں اور کفاءت فی النسب میں شدت اختیار کرنا اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ وہ فرماتے جیں اللہ تعالیٰ نے مختلف قبائل اور خاندانوں کو ونیا میں باجمی تعارف کا ذریعہ بنایا ہے اسلام میں اس کا کوئی خاص مقام نہیں بر کہا سام کی نظر میں عزت وشرافت کا معیار تقوی

قرآن پاک میں ارشاد البی ہے:

﴿ إِنَّا يَهُمَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّالْتَلَى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوْبًا وَقَالِكُمْ اللهِ اللهُواللهِ اللهِ المُلْحَالِمُ اللهِ المُلْحَالِمُ اللهِ اللهِ المَا المَالِمُ اللهِ اللهِ الله

ر نحجہ ت ۱۳

''اے اوگو! بلاشبہم نے تمہیں ایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہارے مختلف خاندان اور قبائل بنا دیئے تا کہتم ایک دوسرے کی پیچان کرسکو یقییناً اللہ کے نزویک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متق ہے''۔

### كفاءت كوفقهاء كيون اجميت ديتے ہيں:

اسلام چونکہ وین فطرت ہے جو ہر ہرموڑ پر فطرت سلیمہ کی رعایت کھوظ رکھتا ہے بالخصوص نکاح جیسے اہم معاطع میں چندعقلی مصالح کے پیش نظر کفاءت میں حسب نسب کی رعایت کا خیال رکھا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ماحول انسان پر اثر انداز ہوتا ہے' منالى دُلهن عِلْمِهُ عِلْمِهُ عِلْمِهِ عِلْمُهُ عِلْمُهُ عِلْمُهُ عِلْمُهُ عِلْمُهُ الْمُعْلِيدُ عِلْمُهُ الْم

بیں مساوی حیثیت کے مالک ہوں' ہم پیشہ' ہم ند ہب اور ہم عمر ہوں۔ فقہی اصطلاح میں کفاءت ہے مراد مرد وعورت کا آپس میں اسلام' خاندان آزادی' پیشہ' سیرت وکر دار' مال اور عمر میں برابر ہونا ضروری ہے۔

#### ایک غلطفهی کاازاله:

بعض لوگ کفاءت کے ہارے میں غلط نبی کا شکار ہیں کہ اسلام بھی غیر مذاہب گی طرح ذات پات کی تفریق 'حسب ونسب اوراو کچی نج کا قائل ہے۔

یا در کھئے! اسلام نے انسانیت کے پچے او پچے کی دیوار قطعا کھڑی نہیں گی بلکہ اسلامی نقطۂ نظرے ہرخض برابر ہے خواہ امیر ہویا غریب تخت شاہی پر بیٹینے والا ہویا فٹ پاتھ پر بھیک ما تکنے والا ہولہٰ زاانسانی براوری کے مابین کسی بھی بنیاد پراتسیازیاا ظہار برتری غلط ہے۔ حافظ ابن ججڑفتح الباری میں فرماتے ہیں:

((لَمْ يَثْبُثُ فِي إِعْتِبَارِ الْكِفَاءَ وَ بِالنَّسَبِ حَدِيْثٌ)) "حسب ونب مِن كفاءت كمعتر بونے معلق كوئى بھى سيح حديث نہيں".

بلکداس کے برخلاف کتب احادیث کے ذخیرہ میں ایسی روایات و آثار ملتے ہیں جن سے واضح ہوجا تا ہے کہ عہد نبوی اور عہد صحابہ میں نبیں کفاءت کو کسی قتم کی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔

ذيل مين چندآ اروروايات كالذكره كياجاتاب:

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنی سگی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش کا
 تکاح حضرت زید بن حارثہ ہے کیا جوغلام تھے۔

 فاطمہ بنت قیس جو قریش ہے تھیں ان کا نگاح حضرت اسامہ بن زید ہے ہوا تھا جو غلام ابن غلام تھے۔

نَهُ اس لَنَ ابن مرعد نے سركار دو عالم اللَّهُ الله عناق ك ساتھ نكاح كرنے كى اجازت ظلب كى دان كا جازت طلب كرنا تھا كدمندرجد إلى آيت نازل بوگئ :
﴿ وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشُو كُتِ حَتَّى يُوْمِنَ وَلاَمَةٌ مُوْمِنَةٌ خَيْر مِن مَّشُو كَةٍ

وَلَوْ أَعْجَبُتُكُمُ وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْوِكِيْنَ حَتَّى يُوْمِنَوْا وَلَعَبْدٌ مُّوْمِنَ وَلاَمَةً مُوْمِنَوْا وَلَعَبْدٌ مُوْمِنَ وَلَا مَتْنَى يُوْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُوْمِنَ عَلَى النّارِ وَاللّهُ يَدُعُوا فَلَيْكَ يَدُعُونَ إِلَى النّارِ وَاللّهُ يَدُعُوا خَيْدٌ مِنْ مَنْدِ وَاللّهُ يَدُعُوا فَلَيْكَ يَدُعُونَ إِلَى النّارِ وَاللّهُ يَدُعُوا

الی الْجَنَّةِ وَالْمُغُفِرَةِ بِالْذُنِهِ ﴾ (البقرة)

''تم مشرک عورتوں نے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے

آئیں ۔ ایک مومن باندی مشرک شریف زادی ہے بہتر ہے اگر چہ وہ

شہیں بھلی معلوم ہوتی ہوں اس طرح تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں

نیس کر سکتے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہوجا ئیں ایک مومن غلام مشرک

شریف زادے ہے بدر جہا بہتر ہے اگر چیہ وہ مشرک مردشہیں بھا تا ہی

کیوں نہ ہو مشرک مرد اور مشرک عورتیں بیاسب دوزخ کی طرف لے

جانے والے ہیں اور اللہ اپنی مغفرت اور جنت کی طرف بلارہا ہے'۔

جانے والے ہیں اور اللہ اپنی مغفرت اور جنت کی طرف بلارہا ہے'۔

ندگورہ آیت و روایت پی کا فر مردوں اور عورتوں سے نکاح کرنے کی صراحنا ممانعت کی گئی ہے کیونکہ زن وشو کی زوجیت کا تعلق اتنا نازک اور لطیف ہوا کرتا ہے کہ اگر موسن مردوعورت کا رشتہ مشرک مردوعورت کے ہاں جوڑ دیا جائے تو زوجین بیس اختلاف ندا جب کی وجہ ہے باہم محبت و رافت پیدا نہ ہوگی اور از دواجی زندگی کا لطف اٹھ جائے گا اور اگر باہم محبت و رافت پیاروالفت بھی قائم ہوگی تو مشرک شوہر یا بیوی اٹھ جائے گا اور اگر باہم محبت و رافت کیاروالفت بھی قائم ہوگی تو مشرک شوہر یا بیوی کا فرانہ رسم و رواج مراسم اور لواز مات اور ان کے شرک سے چشم پوشی کرنی پڑے گئی اور آ ہت آ ہت مشرکا نہ عقا کہ و خیالات رسوم و روایات ان کے ذہن و دماغ اور رگ و ریشہ میں سرایت

ماحول کے اختلاف سے عادات ومزاج میں بھی اختلاف پایا جانالازی امر ہے۔ ایک مخصوص ماحول میں بلی بڑھی مخصوص طرز زندگی گزارنے والی لڑکی جب اپنے سے مختلف ماحول میں بیاہ دی جائے گی تو اس سے عملی زندگی میں مندرجہ ذیل خرابیاں اور چید گیاں پیدا ہوں گی۔

- مرد کے خاندان میں وہ عورت بے قدر رہتی ہے۔
- 🛈 ابل برادری اس کوایے برابر کانبیں سمجھیں گے۔
  - اولاد کی شادی میں دشواریاں پیش آتی ہیں۔
- 😙 مرد وعورت کی نظر میں ایک دوسرے کی وقعت نہیں رہتی ۔
  - غیرت ومصلحت کے جھی خلاف ہے۔

ای مصلحت کے پیش نظر شریعت نے مسلم اور غیرمسلم کے درمیان نکاح ممنوع قرار دیا ہے۔

### غيرمسلم سے رشتہ:

اولا اسلام مومن مرد وعورت کومشرک مرد وعورت سے شادی بیاہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیوں کہ جہال مومن شوہریا بیوی کے اثر سے مشرک شوہریا بیوی پر۔
اس کے خاندان اوراس کی نسل پر اسلامی عقائد اور مومنا ندطر زحیات کا نقش شبت ہوسکتا ہو بال سیجھی امکان عالب ہے کہ مشرک شوہریا بیوی کے اثر سے مومن شوہراور بیوی پر اس کے خاندان اوراس کی نسل پر باطل عقائد مشرکانہ طرز زندگی اور کا فرانہ طور و طریق چھاجائے۔

چنانچے سرکار دو عالم تالیج کی حیات میں نہایت ہی خوبروا دیدہ زیب اور خوب صورت عناق نام کی ایک عورت تھی وہ کسی کے ساتھ د نکاح کرنے پرراضی نہھی ۔ حضرت ابن ابی مرحد غنوی صحابی تقصرف ان سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی کیکن چونکہ وہ مسلمان (1727) 当の原乳の原乳の原乳の原乳の形といいい。

الغرض اسلام مسلمان عورت کوکسی غیر مسلم مرد ہے اور اسی طرح کسی مسلمان مرد کو الغرض اسلام مسلمان عورت کو کسی غیر مسلم عورت ہے شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا بیاسی وقت ہوگا جب کہ دونوں مسلمان ہو جا کمیں۔ جیسا کہ ابھی ندکورہ واقعہ سے بھی معلوم ہوا اور انہیں سب وجوہات کی بنا پر مسلمان غلام اور مسلمان باندی کو ان آزاد غیر مسلمان مردوں اور عورتوں پر آیت وروایت میں ترجیح بھی دی گئی کہ ان کا فرغیر مسلمان مردوں اور عورتوں ہے اچھے تو یہ تمہارے فریب مسلمان غلام اور باندیاں ہیں۔ان سے نکاح کرلو۔

### مؤمن اور بدكارمسلمان سےرشتہ:

اسلام صالح مسلمان مردوں کو بدچلن بدکار اور بازاری مسلمان عورتوں ہے اور پاک دامن مسلمان عورتوں ہے اور پاک دامن مسلمان عورتوں کورڈیل وئی الطبع اور بدکار مسلمان مردوں ہے بھی رشتہ طے سرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیونکہ جہاں صالح مرداور پاکباز عورتیں بدچلن مرداور بدکارعورتیں سالح مردوں بدکارعورتیں صالح مردوں اور پاکبازعورتوں پراپنااٹر ڈال سکتے ہیں وہیں پر بدچلن مرداور بدکارعورتیں صالح مردوں اور پاکبازعورتوں پراپنااٹر جما کتے ہیں۔

قرآن کہتا ہے:

ں باہ ہے۔ ''بد کارمر دصرف بد کار تورت ہے ہی نکاح کرسکتا ہے یا مشرک تورت سے اور رہی زانیہ تورت تو اس سے صرف بد کارمر دہی نکاح کرسکتا ہے یا مشرک مردیہ سب کے سب مومنوں پرحرام ہیں''۔(النور)

#### خلاصه لك

معلوم ہوا کہ قرآن اپنے ان واضح بیانات اور نافع ہدایات کے ذریعہ کفراور معلوم ہوا کہ قرآن اپنے ان واضح بیانات اور نافع ہدایات کے دریعہ کفراور اسلام خیراور شرپاکیزگی اور گندگی کی ملی جلی مرکبات سے مسلمانوں کوروک کرصالح مردوں اور پاکیزہ عورتوں سے رشتہ حیات اور بدکار مردوں اور بدچلن عورتوں کے رشتہ ازدواج کے درمیان ایک اقبیاز قائم کرتا ہے ہرایک کواس کا مناسب درجہ اور مقام بخشا یمی وہ وجہ ہے کہ مسلمان غلام اور مسلمان بائدی کوان آ زاد غیر مسلم مردوں اور عورتوں پر آیت وروایت میں ترجیح دی گئی ہے کہ ان کا فرغیر مسلم مردوں اورعورتوں ے اچھے تو بیتمہارے غریب مسلمان غلام اور بائدیاں ہیں ان سے نکاح کرلو۔

چنانچے حفزت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ حفزت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے شوہر
مالک بن نظر ایمان نہیں لائے اور ندا ہب کے اختلاف نے مزاج اور حالات میں بھی
اختلاف پیدا کر دیا۔ گرما لک بن نظر کمی قیمت پر اپنا آبائی ند ہب ترک کرنے کو تیار نہ
تھے حفزت ام سلیم ہمیشہ انہیں سمجھاتی تھیں اور اسلام کے حلقہ میں لانے کی کوشش کرتیں
گرما لک بن نظر ہمیشہ ان کی بات رد کر ویتے اور لائے جھلاتے اس لئے کشیدگی حد
درجہ بڑھ گئی اور مالک بن نظر نا راض ہو کرمدینہ سے شام چلے گئے اور پچھ عرصہ بعدان کا
درجہ بڑھ گئی اور مالک بن نظر نا راض ہو کرمدینہ سے شام چلے گئے اور پچھ عرصہ بعدان کا
دباں انتقال ہوگیا۔ پھر ایک عرصہ بعد ابوطلح انساری نے حضرت ام سلیم کے پاس نکاح
کا پیغام بھیجا گر حضرت ام سلیم نے ابوطلح شے یوں فر مایا:

' میں رسول الند می فی ای ان ال کی ہوں اور تم مشرک ہو میں تہارے ساتھ الکاح کس طرح کر سکتی ہوں۔ جولکڑی زمین سے پیدا ہوتی ہے تم اس لکڑی سے بید ہوئے بت کو پوجتے ہو جس کو جبشی غلام بسولے سے گھڑ کر تیار کرتا ہو وہ بے جان لکڑی کا بت جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان افسوس کے تم اللہ کو نیسیں پوجتے جس کی با دشا ہت آ سانوں اور زمینوں پر ہے اور جو حقیقت میں قاور مطلق ہے''۔

حضرت أم سليم كى ايمان افروز باتي ابوطلحه كے دل ميں گھر كر كئيں اور وہ مشرف باسلام ہو گئے۔ چنا نچه ابوطلحه كے اسلام لانے كے بعد حضرت أم سليم نے ان سے نكاح

ہم ذیل میں مؤخر الذ کرعمر میں مساوات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

## اوی او کے میں عمر کا تناسب ایک شرعی چیز ہے:

عمر میں مساوات کی رعایت بہت ضروری کے خاص طور پرمیاں بیوی میں سیامر طبعی تو ہے ہی مگر کسی قدر شرعاً بھی مقصود ہے اور شریعت میں بھی قابل النفات ہے۔ قرآن پاک میں حوروں کے تذکرے میں ہے:

﴿ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَنْرَابٌ ﴾ (الزمر: ٥٢) • ' یعنی حورین نظرین نیجی رکھنے والی ہم عمر ہوں گی''۔ ووسری جگہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ فَجَعَلْنَهُنَّ آبْکَارًا٥ عُرْبًا آثْرَابًا﴾ (الواقعه: ٣٧.٣٦) "بهم نے حوروں کو کنواری پیار کرنے والی جم عمر پیدا کیا ہے"-تفاوت عمر کے اثر ہے اجنبیت ہوتی ہے آپ دیکھتے بچہ سے بچہ کوجیسی محبت ہوتی ہے بڑے نہیں ہوتی ۔

### لڑ کے اور لڑک کا ہم عمر ہونا:

((خَطَبَ اَبُوْبَكُرٍ وَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا صَغِيْرَةٌ فَخَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا صَغِيْرَةٌ فَخَطَبَهَا عَلَيْهِ فَسَلَّمَ إِنَّهَا صَغِيْرَةٌ فَخَطَبَهَا عَلِيًّ فَزُوَّ جَهَا مِنْهُ)) عَلِيٍّ فَزُوَّ جَهَا مِنْهُ)) \* عَلِيٍّ فَزُوَّ جَهَا مِنْهُ)) \* عَلِيٍّ فَزُوَّ جَهَا مِنْهُ)) \* عَلَى بَعَدُو يَكُم عَرْتَ فَاطَمَّ عَنَا لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْه

مثالی ذلهن الشکال المشکال المشکل المسکل المشکل المشکل المشکل المشکل المشکل ا

﴿ أَلْخَبِيْتُتُ لِلْخَبِيْتِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثُتِ وَالطَّيِّبُتُ لِلطَّيِبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ للطَّيِّبُونَ للطَّيِّبُونَ للطَّيِّبُونَ للطَّيِّبُونَ للطَّيِّبُونَ للطَّيِّبُونَ للطَّيِّبُونَ اللَّوْلِ)

''بدچلن عورتیں بدکارمردوں کے لئے اور بدکارمرد بدچلن عورتوں کے لئے بیں اور پاکدامن عورتیں مردوں کے لئے اورصالح مرد پاکدامن عورتوں کے لئے ہیں''۔

## ا پنی ذات غلط یا اپنے سے اونچی ذات بتانا:

عموماً ہمارے ہاں لوگ اپنے ہے او کچی ذات یا برادری پس شادی کرنے کے لئے اپنی ذات اور برادری غلط بتا دیتے ہیں یا جس کے ہاں اپنے لڑ کے لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس کی ذات بتا دیتے ہیں۔ یا در کھئے ! پیئر امر دھوکا اور گناہ کبیرہ ہے۔ ((عَنُ أَبِی هُرَیُرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرْغَبُوا عَنُ اَبَائِکُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِیْهِ فَقَدْ کَفَرَ)) وَسَلَّمَ لَا تَرْغَبُوا عَنْ اَبَائِکُمْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ اَبِیْهِ فَقَدْ کَفَرَ)) ربحاری)

'' حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ سرکار دو عالم مُنَّالِیَّا نے ارشاد فر مایا: اپنے باپ دادا کی ذات سے اعراض مت کرو جو شخص اپنے باپ دادا کی ذات سے اعراض کرتا ہے وہ کا فر ہوجا تا ہے''۔

#### ایک دوسری حدیث میں یون آتا ہے:

((عَنُ سَعُدِ بُنِ أَبِى وَقَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَهُوَ يَعُلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ)) (مسلم)

# بے جوڑ نکاح کے مضمرات

کم سن لڑکی کا زیادہ عمروا لے لڑ کے سے رشتہ کرنے کے نقصانات: اگرلژ کی کم من اور مردمن ( زیادہ عمر والا ) ہوتو غالب پیہے کدوہ ہے جاری بہت

جلد ہیوہ ہو جائے گی اوگ ہم عمری کاقطعی خیال نہیں کرتے ' بے زبان کنواری لڑکی یا تیرہ چودہ برس کی او کیوں کوسائھ ساٹھ برس کے بوڑھوں کےساتھ بیاہ دیتے ہیں بہاں بھی

درج ذیل مفاسد پیش آئے ہیں۔

اگرعورت عفیفہ پاکدامن اورخود کو پارسار کھنے والی ہوئی تب تو وہ تمام عمر کے لئے قید میں مبتلا ہو گئی اور اگر اس صفت سے خالی ہو کی تو بدکاری میں مبتلا ہوئی اور دونوں حالتوں میں میاں ہیوی میں نا گوار رجش اور تا اتفاقی ضرور ہوگی۔ دوسری صورت میں دونوں کی ہے آ بروئی بلکہ دونوں کے خاندان کی بھی ساتھ ساتھ رسوائی ہے۔

اورسب سے بڑا مفسدہ میہ ہے کدا کٹر بوڑ ھا پہلے مرجاتا ہے اور وہ مظلومدا کثر رسم ورواج میں عار ہونے کی وجہ سے بیوہ بیٹھی رہتی ہے۔

اوربعض اوقات پیغریب کھانے پینے سے بچتاج ہو جاتی ہے اگر عرفی شرافت ہے . تو کسی کی مزدوری نبیس کر عتی اورا گرمزدوری گوارا کی تو دوسرے کے گھر بسااو قات رہنا پڑتا ہاور چونکہ اس کا کوئی سر پرست نہیں ہوتا برے خیالات کے لوگ اس بے جاری کے دریے ہوجاتے ہیں بھی لالچ اور بھی ڈرادھمکا کراور بھی کسی حیلہ بہانہ ہے اس کی آ برواوردین خراب کرویتے ہیں بالخصوص جب اس عورت میں بھی نفسانی تقاضا ہو۔

کم عمراز کے کی زیادہ عمروالی اڑکی سے رشتہ کرنے کی خرابی:

بعض قوموں میں اس کے برعکس سیعام رواج پایا جاتا ہے کراڑ کا چھوٹا ہوتا ہے اور

## 

کا پیغام دیا (چونکه ان دونوں حضرات کو پیشرف حاصل تھا کہ ان کی صاحبزاویاں حضور فالنظم كرم ماك ميں داخل تھيں اس لئے انہوں نے سوچا کہ بیشرف بھی ان ہی کو حاصل ہو جائے کہ آنخضرت منابھیا کے داماد بنیں مگر ﴾ آپ نے فر مایا کہ وہ کم س ہے کھر حضرت علیؓ نے حضرت فاطمیہؓ ے نکاح کا پیغام ویا تو آپ نے حضرت فاطمہ: کا نکاح حضرت علی ہے کر

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ تناسب بین العمر یعنی لڑ کے کڑی محرجی تناسب ملحوظ رکھنا ضروری ہے اگراڑ کی حجموثی ہوتو لڑ کے کی عمرزیا دہ نہ ہونی جا ہے۔

## لڑ کے اور لڑکی کی عمر میں فرق:

سیدہ فاطمہ کا نکاح جب حضرت علیؓ ہے ہوا تو اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر ساڑھے پندرہ سال اور بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ یکی عمر اٹھارہ سال تھی اور حضرت علیٰ کی عمر اکیس برس تھی لڑکی اورلڑ کے کی عمر میں تناسب ملحوظ رکھنے کے ساتھ بہتریہ ہے کہ لڑکا کسی قدر تمریش لڑکی ہے بواہو۔

مثالی ڈلھن گرد ہوگا گا گرو میں کھلانے کے لائق ہوتا ہان ہے عقلوں نے پیٹ لڑکی بڑی اب لڑکی تو پہلے جوان ہو گئی اور لڑکا ابھی چوں چوں کا بچہ ہے بلکہ کہیں اتنا تفاوت ہوتا ہے کہ لڑکا اس کی گود میں کھلانے کے لائق ہوتا ہے ان بے عقلوں نے پیٹ

تفاوت ہوتا ہے کہ لاکاس کی گود میں کھلانے کے لائق ہوتا ہان بے عقاوں نے بیٹ دیں انا دیکھا کہ سب بتعلقات کی بنیاد زوجین کی باہمی موافقت ہے جبکہ اس صورت میں خوداس کی امید نہیں' چنانچہ ایسے مواقع پر دیکھا گیا ہے کہ لڑکی میں جوانی کا نقاضا پیدا ہوگیا اور لڑکا کسی قابل ہی نہیں یا تو وہ کسی اور ہے خراب ہوگئی یا گھٹ گھٹ کر تپ دق میں مبتلا ہو گئی۔

## بے جوڑشا دی میں لڑکی کوا نکار کردینا جا ہے:

آج کل اس کو بے شرمی سیھتے ہیں کہ ماں باپ تکاح کرنا چاہیں اور لڑکی ا تکار کر دے حالا نکہ شادی کی فرمائش کرنا ہے شرمی ہے اٹکار کرنا ہے شرمی ہیں جیا سے حالانکہ شادی کی فرمائش کرنا ہے شرمی ہے اٹکار کرنا ہے شرمی ہوتے پراؤکیوں ہے کہ بیاہ کے نام کو پسندنہیں کرتی و کھے لویے عقل کی بات ہے پانہیں تو ایسے موقع پراؤکیوں کو ضرورا نکار کردینا چاہئے۔

## مم عمر میں شادی کردیے سے قوی ضعیف ہوجاتے ہیں:

آن کل قوئی بہت ضعیف ہیں جس کی زیادہ وجہ بیہ معلوم ہوتی ہے کہ آج کل شادی کم عمری ہیں ہونے ہے کہ آج کل شادی کم عمری ہیں ہو جاتی ہے' اعصاء میں پورانمو (کمال و پختگی) نہیں ہونے پاتا جلدی شادی کرنے کی وجہ یا تو چو چلا پن ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دولہا رلہن دیکھنے کا ارمان ہے اور کہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مرجا کیں اور بیٹے کی شادی نہ دیکھی سازمان ہے اور کہیں ماں باپ کا قصور نہیں ہوتا بلکہ خود بچے ہی ماں باپ کے پیٹ سے نکلتے ہی مستیال شروع کر دیتے ہیں جس سے مال باپ کوان کی شادی کرنے پر مجبور ہوتا پڑتا مستیال شروع کر دیتے ہیں جس سے مال باپ کوان کی شادی کرنے پر مجبور ہوتا پڑتا

ا گلے زمانے کے لوگ بڑے قوی ہوتے تھے اس کی وجہ پیٹھی کہ ان کی شادی نموختم ہونے کے بعد ہوتی تھی ایعنی جب ان کے بدن میں پوری جوانی ' کمال اور پختگی ہوجاتی

مثالی دُلهن شکالی دو بوتی تخیس -

## بچپین میں شاوی کردینے کی خرابیاں:

ایک کوتا ہی بعض قو موں میں ہہ ہے کہ بہت تھوڑی عمر میں نکاح کردیتے ہیں جس وقت الا سے لاکی کو پچھ تمیز بھی نہیں ہوتی کہ نکاح کیا چیز ہے اور اس کے کیا حقوق ہوتے ہیں اس میں بہت می خرابیاں ہوتی ہیں بعض اوقات لڑکا نالائق نکلتا ہے جس کو منکوحہ میانی ہوکر یالاکی کے اولیاء پہندنہیں کرتے اب فکر ہوتی ہے تفریق کی کوئی مسلہ بوچھتا ہے کوئی نے مسئلہ بوچھے ہی دوسری جگہ نکاح کردیتا ہے اورلڑکا ہے کہ نہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے نہ اس کو طلاق دیتا ہے۔

بغض جگہ کم می میں نکاح کرنے ہے میہ ہوا کہ نکاح ہونے کے بعد وہ لڑکی اس لڑ کے کو پیند نہیں وہ اپنے لئے کہیں اور تلاش کر لیتا ہے اور اس کی نہ خبر گیری کرتا ہے نہ طلاق دیتا ہے اور عذر کر دیتا ہے کہ مجھے کو خبر ہی نہیں کہ میرا نکاح کب ہوا؟ جنہوں نے کیا وہ ذمہ دار ہیں اور طلاق دینے کوعرفا عار مجھتا ہے۔

بعض اوقات دونوں بچپن میں ایک جگہ کھیلتے اور لڑتے ہیں جس کا اڑ بعض جگہ سے
ہوتا ہے کہ آپس میں نفرت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے اور چونکہ شروع ہی سے دونوں
ساتھ رہے ہیں اس لئے شو ہر کو کوئی خاص میلان کیفیت شوقیہ کے ساتھ نہیں ہوتا جیسا
کہ بالغ ہونے کے بعدئی بیوی کے ملنے ہوتا ہے اور اس کا تمرہ بھی ہرطرت براہی
براہے کیا ان خرابیوں سے بیخے کی کوشش ضروری نہیں ہے۔

## رشتوں کی تلاش میں خودسا ختەر کا وٹیں

پاکستان ہیں اس وقت تقریباً ہرخاندان دو پریشان کن مسئلوں ہے دو چار ہیں۔
پہلا یہ کداس کے نو جوان بے روزگار ہیں۔ دوسرا یہ کہ اِن کے گھروں ہیں شادی کے
قابل اور جوان بیٹیاں ہیں جن کے مناسب رشتے نہیں آ رہے۔ یوں مسائل بردھتے
چلے جاتے ہیں اور والدین نفیاتی مسائل کا شکار ہوتے جارہے ہیں۔ جس صورت حال
کا ہمیں آج سامنا ہے' ایسی پہلے بھی نہتی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے لا کیوں
کے رشتوں کا مسئلہ بھی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے حالانکہ اس مسئلے کوحل کرنے کے لئے شادی
وفتر وں کی ایک بڑی تعداد بھی مصروف عمل ہے اگر چیان کا مقصدا پنا کا روبار چلانا اور
پیسہ کمانا ہے۔ یہ بات ملے شدہ ہے کہ اگر الجھے ہوئے مسائل کے اسباب کی نشان دہی کی
جائے تو ان مساکوحل کرنا آسمان ہوجا تا ہے۔ ہم ان مختلف و جوہ کو جاننے کی کوشش کرتے
ہیں جن کی بنیاد پر رشتے ملنے میں تا خیر ہور ہی ہے اور لڑکیوں کی عمریں گزرتی جا رہی
ہیں۔ آپے اب ہم ان مسائل پرغور کریں۔

والدین کی ایک بڑی تعداد بیعذر کرتی ہے کہ مناسب رشتہ بی نہیں ملتا تو کیا کسی کو بھی ہاتھ پیڑا دیں؟ بیعذر اگر حقیقت میں درست ہوتا تو ٹھیک تھا۔ بیعن سی بی اگر مناسب رشتہ نہ آتا تو شخص واقعی معذور تھا لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ جور شختے آتے ہیں کیاوہ سب بی نامناسب ہوتے ہیں؟

اصل بات میہ ہے کہ نامناسب کامفہوم خودہم نے اپنے ذہن میں بنار کھا ہے جوان شخت اور بے جاخواہشات ومعاملات رہمنی ہے:

- 🛞 حب ونب مین حضرت حسین جیها ہو
  - 🛞 اوراخلاق میں جنید بغدادی جیسا ہو

Ciro 新の語歌の語歌の語歌の語。

- اورعلم میں اگردین علم ہے تو ابو حنیفہ کے برابر ہوا اگر دنیا وی علم ہے تو ڈاکٹر عبدالقدیر کا ٹانی ہو
- کسن میں یوسف علیہ السلام کا ہم پلہ ہو وہ کسن جس کے آگے باتی سب جراغ بچھ جا کیں۔ یہی وجہ ہے کہ ما کیں اپنے بیٹوں کی خاطر ایک گھر کے بعد دوسرا گھر تلاش کرتے کرتے لا تعدا دلڑ کیوں کو دیکھتی ہیں اور ان سب ومستر دکر دیتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جہاں مناسب رنگت والی لڑکیاں بھی نظر میں نہ بچ چیس تو ذرا و بے ہوئے رنگ والی کہاں مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ رنگت پر اتناز ورتو شایدلڑ کے خود بھی نہیں دیتے لیکن لڑکوں کی ماؤں اور بہنوں کو ہم نے آسانی حور کی تلاش میں دنیا چھانے ہوئے خود و یکھا ہے۔
- مناسب رشتے نہ ملنے کے سبب لڑکیوں کے والدین اپنی بیٹیوں کو مزیر تعلیم کے حصول کے لئے یو نیورٹی وغیرہ بھیج دیتے ہیں لیکن اس سے جہاں لڑکی کوا بم-اب اور ایم-الیس میں کی ڈگری مل جاتی ہے وہیں عمر اور تعلیم ہو جانے کے سبب ان کے ہم پلدر شتے مانا بھی دشوار ہوجا تا ہے۔
- ا ج کی دنیا میں لؤکوں کو معیار زندگی بلند کرنے کی بہت قکر رہتی ہے۔ وہ اگر تعلیم عاصل کررہے ہوں تو مزید تعلیم کی خاطر اور اگر طلاز مت کررہے ہوں تو زیادہ بہتر طلاز مت کی خاطر شاوی ہے گئی ہوگئی ہوگئی ہے کہ لاز مت کی خاطر شاوی ہے گریز کرتے ہیں۔ فی زماند زندگی اتی مہنگی ہوگئی ہے کہ لائوں کی اچھی آید فی حاصل کرنے تک شاوی ہے انکار بڑی عدتک درست بھی ہے کم آید فی میں ایک نئے کنے کا قیام بہر حال بہت سارے مسائل کھڑے کرنے کا باعث بنرا ہے۔ تا ہم لڑکوں کی اس تا خیر کی وجہ سے لڑکیوں کی شاوی پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور ان کے رشتے ملنے میں تا خیر ہونے گئی ہے۔
- ایک اور سبب الرکیوں کے والدین کا پی بیٹیوں کے لئے ڈاکٹر اور انجینئر کے حصول پر بے جا اصرار بھی ہے۔ ہم نے ویکھا ہے کہ والدین ان پیشوں کے لئے کسی قدر

جنون کاعالم رکھتے ہیں۔اس بے جادلچیں کا بتیجہ سے ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے لئے اللہ کے والدین کے پاس اگر دیگر اچھے رشتے آتے بھی ہیں تو وہ انہیں ناپیند کرتے ہوئے مستر دکر دیتے ہیں۔ای طرح وہ ان کی شادی کی عمریں بیت جانے کاخودی پڑاسب بن جاتے ہیں۔

اگرچہ حالات کے جبر کے تحت حسب ونسب اور ذات پات کی شرائط آئ جہت کرور پڑگئی جیں تا ہم آج بھی والدین کی خاصی تعدادا ہے ہونے والے داماد جس ان صفات کا پایا جا تا لا زم جھی ہے اور ان کے مقابلے جس کی دوسری براوری اور ذات کے رشتوں کو قطعی اہمیت نہیں ویت ۔ بیبھی ہمارے معاشرے کا ایک بجیب ذات کے رشتوں کو قطعی اہمیت نہیں ویت ۔ بیبھی ہمارے معاشر کی کو اپنی بیوی بنا لطیفہ ہے کہ صاحب زوگان بورپ سے کسی عیسائی میبودی نومسلم لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر گھر لے آتے جی کی عیسائی میبودی نومسلم لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر گھر لے آتے جی کی والدین اس کا برا ماننے کی بجائے فخر سے جھومنے گلتے ہیں۔ وطن سے باہرا یک میبودی لڑکی بھی ہماری عزت ووقار میں چار چا ندرگانے کا باعث بنتی ہے لیکن وطن کے اندرا یک عزت دار برادری کی حسین وجیل لڑکی بھی باعث بنتی ہے لیکن وطن کے اندرا یک عزت دار برادری کی حسین وجیل لڑکی بھی حسب ونسب کو خراب کردیتی ہے۔

اس کا ایک بنیادی سب لڑکے والوں کے جیز کے بھاری بھر کم مطالبے بھی ہیں۔ یہ
مطالبے تو خیر شروع بی ہے ہوتے آئے ہیں لیکن اس میں کا روباریت نے دور ک
ایجاد ہے۔ لڑکے والے تو اب کار پلاٹ مکان اور بیرون ملک بلاوے وغیرہ کے
مطالبات بھی بلاجھجک کرنے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے مطالبات
لیورے کرنا ہر ماں باپ کے بس کی بات نہیں ہوتی 'چنا نچے لؤکیوں کی عمریں بینے لگتی
ہیں اور دشتے طنے میں رکاوٹ ہوئے لگتی ہے۔

رشتوں میں پیچید گیاں اس وجہ ہے بھی پیدا ہونے لگی ہیں کداب متبادل رشتے عام طور پر پہندنہیں کئے جاتے ۔ لڑکی کے والدین کے پاس اس متم کے رشتے آتے تو رہتے ہیں لیکن وہ مسلسل اٹکار کرتے چلے جاتے ہیں حتی کہ بیٹیوں کے ساتھان کے

くしている 新のかままのかままのかままである。

میوں کی عمریں بھی تمیں سے پینیٹیں اور ۳۵ سے ۴۰ سال تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ درست ہے کہ اس طرح کے رشتے عمومی طورے کامیاب کم ہی ثابت ہوتے ہیں لیکن اے ایک کلیے قرار دینا بھی درست نہیں ہے۔

ارے معاشرے میں بعض پرانی قدریں کئی لحاظ ہے اب تک متحکم ہیں۔ بھائی بہنوں کی خاظر اپنی ذات کی قربانی دیتے رہتے ہیں اور بہنوں کے مناسب رشتے آنے تک خود بھی شادی پر آمادہ نہیں ہوتے۔ فلاہر ہے کہ ایک طرف جہاں پہلے گھر کی لاکی متاثر ہور ہی ہوتی ہے وہیں بھائی کی شادی نہ کرنے کے باعث دوسرے گر کی کری متاثر ہوتی ہے وہیں بھائی کی شادی نہ کرنے کے باعث دوسرے گھر کی لڑکی متاثر ہوتی ہے۔ رشتوں کی تلاش میں بید معاملہ بھی رکاوٹ بیدا کرتا

ور جدید کے تحفول میں سے ایک تخفہ یہ بھی ہے کہ اس نے رشتے دار یوں میں دارڑیں ڈال دی ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے اور ایک بہن دوسری بہن سے خت متنظر ہیں یہاں تک کہ ان کا ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی بند ہو چکا ہوتا ہے۔ پہلے خاند انوں میں با ہمی شادیاں بہت آسانی سے ہوجایا کرتی تھیں بلکہ انہیں ترجے دی جایا کرتی تھی لیکن تفرقوں کی وجہ سے رشتے گھر میں موجود ہونے کے باوجود شادیوں کا سلسلہ قائم نہیں ہویا تا۔

ان شادی بیاہ کرتے وقت آج کل لڑکے والوں کا بدپہلو بھی نظر میں رکھا جاتا ہے کہ ان کا کنبہ برا نہ ہوتا کہ بیٹی پر کام کا زیادہ ہو جھ نہ ہوسکے ۔ نزاکتیں بڑھ گئی ہیں اور کئیے مختصر ہونے گئے ہیں اس لئے رشتوں کی تلاش میں چھوٹے خاندان کی تلاش بھی ایک ضروری امرین گیا ہے۔ بے شک ایسا کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے تا ہم ایک ضروری امرین گیا ہے۔ بے شک ایسا کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے تا ہم اکثر اوقات اس کی وجہ ہے بھی رشتوں کے مسائل کھڑے ہوجاتے ہیں۔

الله مبنگائی نے انسان کے کس بل نکال دیے ہیں اور تحض ایک فردگی آ مدنی سے خاندان چلانا تحضن ہوگیا ہے اس لئے آج کل کے لاکے اکثر اوقات ایسی شریک

# و پیرسٹہ کی شرط

بعض مسلمان برادری کے خول میں جگڑے ہوئے ویاسٹی شرط بھی لگا دیتے ہیں چنا نجے کتنے ہی علاقوں میں بیرواج عام پایا جاتا ہے کہتم ہمیں اپنی بہن بٹی کا رشتہ دے دوہم تہمیں اپنی بہن بٹی کا رشتہ دے دوہم تہمیں اپنی بہن یا بٹی کا رشتہ دے دیں گے اور بسااوقات وہ بڑی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہوتی ۔ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا کے مصداق اس کی متوقع پیدائش کا انظار کیا جاتا ہو اورلا کے لاکیاں یوں انظار میں بوڑھے ہوجاتے ہیں پھر خدا خدا کر کے انظار ختم ہوا اور شادی کی نوبت آہی جائے تو جوڑے میں علم وعمل سیرے وکر دار کا اتنا تفاوت ہوتا ہو کہ دوسرے کے جذبات احساسات کو اچھی طرح سیجھ نہیں پاتے جس سے پھر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مشروط شادیوں سے منع فرمایا ہے۔

## بهوخوبصورت بھی ہونی جا ہےاور'' کماؤپوت'' بھی:

اچھارشۃ برونی چاہتا ہے لین مسئدیہ ہے کہ ملک کی معاشی حالت اور بڑھتی ہوئی ہے روزگاری کی شرح نے خود نوجوان لڑکوں کی سوچ کوچھی متاثر کیا ہے اور ان کے والدین بھی بیٹوں کے لئے ایسے رشتے ہلاش کرتے ہیں جولا کے معاشی حالات کو سدھار نے میں مدوگار ٹابت ہوں یعنی یا تو لڑکی ڈاکٹر کیکچرار ہو تا ہم اگر لڑک کے والدین کا سابی مقام سفید پوش یا اس سے بھی کم ہوتو پھر تان ٹیچر پر آ کرٹو ٹتی ہے۔ بالفرض اگر بیسب پچھرنہ بھی ہوتو پھرلڑکی کے والدین کا دولت مند ہوتا یا بیرون ملک کام کرنا بھی لڑکے والوں کے لئے پُرکشش ہوجاتا ہے کیونکہ ان کے خیال میں لڑکی والے کرنا بھی لڑکے والے کرنا بھی لڑکی والے اپنے ہونے والے واماد کو بیرون ملک روزگار فرا ہم کروا کتے ہیں اگر بات بھی ہوتو پچھر نے والے اپنے ہوئے والے کام دویر کی جوتو کچھ

منالى دُلهن المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة

حیات تلاش کرتے ہیں جو معاشی بوجھ میں بھی ان کی ہم سفر بن سکے یعنی انہیں ملازمت کرنے والی لڑکیوں کی تلاش رہتی ہے۔ فلا ہر ہے کہ ہر خاندان کی لڑکیاں قر ہمارے معاشرے میں ملازمت نہیں کرتی ہیں اس لئے باوجود اچھا لڑکے ہوئے کے ملازمت نہ کرنے والی معصوم غریب لڑکی خواہ مخواہ بیٹھی رہ جاتی ہے۔

آئی کل جہاں نو جوانوں میں بہتر تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ تیز ہوا ہو ہیں ئی وی ۔ وی ت آراور کا بلی کی وجہ سے ان میں ملازمت کی جانب سے لا پر وائی کا عفر بھی بڑھ گیا ہے۔ لڑکوں کی ایک بڑی تعداد یا تو ملازمت کا رجمان ہی نہیں رکھی یا پھرانتہائی غیر ذے دارانہ رویے کے باعث ایسے لڑک اپنی ملازمتیں باربارچھوڑ کر گھروں میں بیٹے جاتے ہیں اور ماں باپ کی آمد نی سے فیض اٹھانے لگتے ہیں۔ گھروں میں بیٹے جاتے ہیں اور ماں باپ کی آمد نی سے فیض اٹھانے لگتے ہیں۔ اس زمانے میں جب کہ رشتوں کا کال ہاس طرح کر گئے مزید مسائل کا سبب بختے ہیں اور رشتوں میں تا خیر ہوتی ہے۔ ان میں سے کئی اسباب ایسے ہیں جن کے باعث ہم خود اپنی بیٹیوں کے رشتے نامنظور کر دیتے ہیں۔ خوب سے خوب ترک باعث ہم خود اپنی بیٹیوں کے رشتے نامنظور کر دیتے ہیں۔ خوب سے خوب ترک کو ساش بہت اور مختصر کئے کی حلاش بہت ساری خرابیاں جنم دینے کا باعث بنتی ہے مناسب تحقیقات کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے لاکے اور لڑکی دونوں کو ابتدائی عمر بی میں بیم سب کی بہتری ہے۔

منالى دُلهن المحكود ال

ہے عام طور پر ماں باپ زیرتعلیم لڑے کو کیوں کی تعلیم کے اختیام کے بعد معاشی مسئلہ کے مستقل حل تک شادی کو ملتو کی رکھتے ہیں ، دوران تعلیم اگر کوئی رشتہ آ جائے تو ہیہ کہہ کر رشتہ ہے انکار کر دیا جاتا ہے کہ ابھی تو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور مزید اعلی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ بالفرض اگر ماں باپ بچوں کی شادی کرنے پر آ مادہ ہوں تو بچے تعلیم کا بہانہ کر کے شادی کے لئے تیار نہیں ہوتے۔

الزى جب اعلى تعليم حاصل كرليتى ہاور نوكرى بھى شروع كرديتى ہوتو پھروہ و بين ہو اور نوكرى بھى شروع كرديتى ہوتو پھروہ و بين ہو قضاؤں اور زمين پر ديكيتا ہى چھوڑ ديتى ہے ہروفت افسانوى دنيا بيس مگن رہتی ہے فضاؤں اور خيالاتى ہواؤں بيس اڑان بھرتى ہے اوركى رومانوى سئورى كى طرح سوچتى ہے كہ كوئى اعلى تعليم يا فتة شنم اوہ اس كى زندگى بيس آئے گا اور اسے ڈولى بيس سجا كربہت بڑے كل بيس لے جائے گا جہاں وہ رانى بن كرراج كرے كى جو حقیقى دنیا بيس رہتے ہوئے تو بيس سے موئے تو بیس م

الغرض اعلی تعلیم سے حصول سے چکر تک لاکی کی جوانی آ دھی سے زیادہ گزر چکی ہوتی ہے الغرض اعلی تعلیم سے حصول سے چکر تک لاکی کو جوانی آ دھی سے زیادہ گزر چکی ہوتی ہے اگر پھر بھی کوئی رشتہ آ ئے تو لڑکی اور اس سے ماں باپ سے کہہ کر شھکرا دیتے ہیں ہماری لڑکی ٹھیک ٹھاک پڑھی کامی اور عدہ جاب کرتی ہے ہمیں تو اپنی لڑکی کے لئے اپنی لڑکی جسیما اعلیٰ تعلیم یا فتہ اس چھے عہد ہے پر فائز لڑکے کا رشتہ در کار ہے۔ اوھ لڑکے والے بھی لڑکی والوں سے کم نہیں ہوتے وہ بھی اپنے لڑکے کے لئے اعلیٰ تعلیم یا فتہ کم عمر لڑکی کے شکرا دیتے ہیں اور تقریباً ۹۰ فیصد لڑکیاں سے جسرت بھری امیدیں لئے ساری زندگی ماں باپ کی والمیز پڑگز اردیتی ہیں۔

### ا تناية هاليا إاب كيهما بهي تولون:

ہمارے ہاں بالحضوص و پہات میں ملازم پیشہ خواتین کو قدر کی نگاہ ہے نہیں و یکھا جاتا۔ پہلے زمانے میں خواتین کی ملازمت کو گھر بھراور رشتہ واروں کے لئے ایک طمانچہ سے کم نہ سمجھا جاتا تھا' لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم بھی خاندان کے لئے ایک گالی کی حیثیت یادر کھے الڑے کا برسرروزگار نہ ہونا بھی ایک خواہ تخواہ کا بہانہ ہے کتنے ہی لوگ شادی کے بعد بے روزگار ہو جاتے ہیں تو کیا ان کی عورتیں گھر چھوڑ کر میکے چلی آتی ہیں؟ اسباب ووسائل کے اسپر اعداد وشار کے بیانے سے ناپنے والے اور بہت زیادہ صافی ذہنیت رکھنے والے ایسے لوگوں کے موہوم خیال کودور کرنے کے لئے قرآن پاک میں فرمایا گیا:

﴿وَأَنْكِحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ ....

(النور:٣٢)

''اورتم بیں سے جو مجرد بیں خواہ مرد ہوں یاعورت ان کے نکاح کر دوائی طرح تمہارے غلام اور بائد یوں میں جوحقوق زوجیت کے قابل ہوں ان کا بھی نکاح کر دواگر وہ تنگ دست ہوں تب بھی نکاح کر دواللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل وکرم نے منی کردےگا''۔

اس آیت کی تفییر میں حضرت صدیق اکبڑ فرماتے ہیں: لوگو! تم اللہ تعالیٰ کے تعلم کی تعمیل کرواس کے عوض اللہ تعالیٰ (خوشحالی وغنی اور روز گارمبیا ہونے) کا اپنا وعدہ پورا فرمائیں گے۔

دُ نیاوی تعلیم کانه ختم ہونے والا گور کھ دھندا:

ہمارے ہاں اعلیٰ تعلیم کا حصول بھی شادی میں رکاوٹ اور تا خیر کا ایک برا سب

مالى دُلون المحلقة الم

میں کوئی قباحت نہیں یوں چھوٹی لڑکی کی جب شادی ہوجائے گی تو اب رشتے کے لئے آنے والے بوی لڑکی کا رشتہ پسند کرلیں گے۔ بیعام مشاہدہ ہے کدد کیھنے بوئی گئے گر پند چھوٹی آگئی اگروہ ایسانہیں کریں گے تو پھر بوی لڑکی کے ساتھ ساتھ چھوٹی لڑکی پند چھوٹی آگئی اگر وہ ایسانہیں کریں گے تو پھر بوی لڑکی کے ساتھ ساتھ چھوٹی لڑکی شادی کی عمرے گزرجاتی ہے اور پھرلڑ کیاں ماں باپ کواس کا ذمہ دار تھم راتی ہیں۔ (مسنون شادی مروجہ رکا دئیں بحذف واختصار)

بندہ کا ذاتی تجربہ ہے کہ بڑی لڑی کو بٹھا کر چھوٹی لڑی کے جوڑ کا خاوندل جانے کی صورت میں اگر خاندان رشتہ دار اہل محلّہ کی باتوں کی پرواہ کئے بغیر رشتہ کر دیا جائے تو ان شاء اللہ خیر و برکت ہوگی اور بڑی لڑکی کے لئے بھی جلدیا بدیر بہت اجھے رشتے کا انتظام ہوگا۔

### ہمارا دور خدمعیاررشتہ نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ

شعبہ تعلیم میں چالیس کا عرصہ گزار نے کے بعد ہیڈ مسٹریس کے طور پر ریٹائر ڈ
ہونے والی اصغری خالہ کہتی ہیں: اس دور میں اچھے رشتے نہ ملنے کا سب سے بڑا سبب
خود جارا دور خد معیار ہے۔ اگر ہم اپنے بیٹے کے لئے رشتہ تلاش کرتے ہیں تو لڑکی اور
اس کے گرانے کا ایک بلند معیار ہم اپنے ذہن میں قائم کر لیتے ہیں۔ یہ معیار خود
ہمارے اپنے ساجی معیار ہے بھی کہیں او نچا ہوتا ہے کئین جب ہم خودا پی بیٹی کے لئے
ہمارے اپنے ما جی معیار سے بھی کہیں او نچا ہوتا ہے کئین جب ہم خودا پی بیٹی کے لئے
ہماری بیٹی کی شرافت کی جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے معیار بالکل بدل جاتے ہیں ہم چا جے
ہماری بیٹی کی شرافت کی معرفی ناوراس کی سیرت کو دیکھ کررشتہ کردیں کئین ذرا آپ خود
ہماری بیٹی کی شرافت کی معرفی والوں کے گھر جاتے ہیں تب ہم خود یہ سب پچھ
سو چے جب ہم بیٹے والے بن کرلڑ کی والوں کے گھر جاتے ہیں تب ہم خود یہ سب پچھ
کیوں نہیں سو چے ؟ اس وقت شرافت سیلقہ شعاری اور سیرت کے بجائے ہم ان کے
والدین کے ساجی و معاشی قد کا ٹھ سے اپنے ذہن میں قائم خود ساختہ معیار کا مواز نہ

مثالی ذلین ما المحلی و مالی و المحلی و مالی دلین

ہوتی ' ملازمت کا حق صرف مردوں کو ہوتا تھا' عورت بحالت مجبوری صرف دوجگہ سکول میں لیچرز کی اور ہسپتال میں نرس کی حیثیت سے ملازمت کر سکتی تھی اس کے علاوہ عورت جا دروجارد بواری کے تقدس کی خاطر گھر سے باہر قدم ندر کھ سکتی تھی' اگر عورت کو گھر سے باہر قدم مجبور آر کھنا ہوتا تو ایک بڑی تی جا در میں نگلتی' بغیر پرد سے کے گھر سے نگلنا عورت کا کردارمشکوک بنا دیتا تھا۔ مردوں سے آئے ملانا' بات کرنا تو دور کی بات مردوں کے قریب سے بھی ندگز رتی تھی۔ مگر آج عورت زندگی کے ہر شعبے میں کام کرنا اپنا پیدائش میں اور فرض منصی بجھتی ہے' مردوں کے شانہ بشانہ بلکہ مردوں سے آگے ہودھنے کے چکر میں فورسز کرتی ہے۔ میں ضروریات زندگی کے چکر میں کورسز کرتی ہے۔ میں ضروریات زندگی کے چکر میں کورسز کرتی ہے۔ میں ضروریات زندگی کے چکر میں کورسز کرتی ہے۔

مانا که دورجد بدین مردوعورت دونوں طبقے ایک ہی رائے پرگامزن ہیں گر پھر
کھی فحاشی اورع یانی کے شیوع کے اس دور میں لوگ ملازمت پیشہ عورت کواپنے عقد ہیں
لیمانا پند کرتے ہیں خواہ دہ کفتی ہی عفیفہ اور پاکدامن کیوں نہ ہواس کی سیرت وکردار کو
مشکوک سجھتے ہیں اس کا رشتہ لیما گوارا نہیں کرتے اگر کوئی رشتہ لے بھی لے تو ساری
زندگی اے طعنوں کی جھینٹ پڑھائے رکھتا ہے۔ یہ کہاں کا تقدی ہے کہ عورت کے
ذمہ دو ہری ڈیوٹی سونی جائے وہ گھر بھی سنجا لے اور ملازمت بھی کرے جبکہ خاوند
فارغ رہے یا ایک ڈیوٹی کرے۔ یا در کھے! ملازمت پیشہ عورت صرف دولت کما سمقی
ہوہ پُرسکون زندگی نہیں دے سمقی۔

## برسی گھر بیٹھی ہے تو چھوٹی کو کیونکر بیاہ دیں؟

ہمارے ہاں عموماً بیرواج ہے پہلے بڑی لاکی کی شادی کی جاتی ہے بعد میں چھوٹی الرکی کی سادی کی جاتی ہے بعد میں چھوٹی الرکی کی باری آتی ہے۔ بڑی لڑکی کی شادی سے قبل چھوٹی لڑکی کا رشتہ کرنا معیوب تصور کیا جاتا ہے حالا تکہ بیہ بات غلط ہے آگر لڑکے والوں کو چھوٹی لڑکی پیندآ گئی اور بظاہر لڑکا مجھی شکل وصورت عمرہ اخلاق واعمال کا ما لک ہے تو چھوٹی لڑکی کا رشتہ کر دیے

ہم نے لڑی کی تعلیم اور اس کی سلقہ شعاری کو اپنا معیار بنایا۔ بچھے ان والدین ہے جو بیٹیوں کے لئے اچھے رشتے نہ طنے کی شکایت کرتے ہیں' بس بہی کہنا ہے کہ خدارا! صرف لڑکے کی صلاحیت کو دیکھیں' اگر لڑکا باصلاحیت ہے تو آنے والے برسوں ہیں خدا اے حذت کا پھل ضرور وے گا کیونکہ جولڑکا آج اپنی عملی زندگی شروع کر رہا ہے اسے منزل پر پہنچنے میں دیرتو لگے گی لیکن منزل ملے گی ضرور۔

رضوان الحق قریشی ملک گیر طح پرخواتین کے حقوق اوران کے مسائل پر کام کرنے والی ایک این جی او سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ'' شادی کی عمر کو پہنچ جانے والی لڑ کیوں کے والدین کی میہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے گھریار کی ہو جا کیں۔ ہم نے بڑے شہروں سے لے کر دور دراز کے دیباتوں میں اس مسئلے کا مشاہدہ کیا ہے کیکن افسوسناک بات میہ ہے کہ صورت حال دن بدن تشویش ناک ہوتی جارہی ے۔ بیمئلہ نہایت محمیر صورت اختیار کرتا جار ہاہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اچھارشتہ ہر کوئی جا ہتا ہے لیکن مسئلہ ہیہ ہے کہ ملک کی معاشی حالت اور بوھتی ہوئی بےروز گاری کی شرح نے خودنو جوان لڑکوں کی سوچ کو بھی متاثر کیا ہے اور ان کے والدین بھی بیٹوں كے لئے ايے رشتے تلاش كرتے ہيں جولاكے كے معاشى حالات كوسدهارنے ميں مددگار ثابت ہوں۔ یعنی کہ یا تو لڑکی ڈاکٹر' میکچرار ہوتا ہم اگرلڑ کے کے والدین کا ساجی مقام سفید یوش یااس ہے بھی کم ہے تو پھرتان ٹیچر پرآ کرٹوٹتی ہے۔ بالفرض اگریہ سب کچھ بھی نہ ہوتو پھرلڑ کی کے والدین کا دولت مند ہونا یا لڑ کی کے بھائیوں یا پھر با یہ کا بیرونن ملک کام کرنا مجی لڑ کے والوں کے لئے پُر کشش ہوجا تا ہے کیونکہ ایسے والدین مجھتے ہیں کہاڑ کی والے ہوئے والے داماد کو بیرون ملک روز گار فراہم کروا سکتے ہیں۔ اگر بات یبی ہوتو کچھ زیادہ بری نہیں ہوتی۔اگر آپاڑ کے کی عملی زندگی کو بہتر راہتے پر ڈالنے میں مددویں گے تو اس کا فائدہ خودلڑ کی کوبھی ہوگا' کیکن بری بات بیہ ہے کہ لڑگی والول کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑ کا کم عمر کے علاوہ اعلیٰ تعلیم یا فتہ اور نہایت اچھی شکل و مثالی ذلین شروی شروی شروی مثالی دانین

کیوں کرنے لگتے ہیں۔ میری نظر میں لڑکیوں کی شادی میں تا خیرا ورا پی حصر شتوں کے نہ طفے کارونا وہی لوگ روتے ہیں؛ جن کی زندگی کے معیار دور خد ہوتے ہیں۔ جولوگ بدلتی ہوئی ساجی اقد ارکے باوجوداس خیال سے متفق ہوتے ہیں کہ رشتے بنائے نہیں جاتے بلکہ بیدا سانوں پر طے ہوجاتے ہیں' زمین پر تو صرف ان کا ملن ہوتا ہے' ایسے لوگ بھی پریشانی کا شکار نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے گھروں کے آگن خوشیوں سے محروم رہتے پریشانی کا شکار نہیں جو تے اور نہ ہی ان کے گھروں کے آگن خوشیوں سے محروم رہتے ہیں' البذا ہمیں جائے کہ اگر بیٹی کے لئے کوئی رشتہ آتا ہے تو صرف ان کی خاندانی بین البذا ہمیں جائے کہ اگر بیٹی کے لئے کوئی رشتہ آتا ہے تو صرف ان کی خاندانی شرافت اور لڑکے میں کب کمال کی صلاحیت کو اپ مدنظر رکھیں' کیونکہ جس شخص میں اپنی مخت سے دووقت کی روٹی کما لینے کی صلاحیت ہوتو وہ دنیا بجر کی آسائش بھی خدا کی مرضی سے وقت آئے پر حاصل کر ہی لیتا ہے۔

منزرفعت محسين ٥٠ سالدخاتون بينكر بين -ان كاكبنا بكر بهاري يجاتو قعات بي التجھے رشتے ند ملنے کا سبب ہوتی ہیں۔ان کا کبنا ہے کہ" جب ٣٢ برس قبل ميري شادي ہوئی تو میری عمر صرف اٹھارہ برس تھی اور میں نے ان ہی دنوں ایف اے کا امتحان پاس کیا تھا' میرے شو ہر قلیل تخواہ پانے والے ایک پرائمری سکول ٹیچر تھے۔ہم جوائٹ فیملی میں رہے تھے لہذا جیسے تیسے گزارہ ہور ہاتھا۔ مکان بھی کرائے کا تھا۔ یہ ب یا تیں مجھے پریشان کرتی تھیں' میں نے اپنے عو ہرے گر بجویش کرنے کی اجازت ما تکی جوانہوں نے دے دی میں نے پرائیویٹ طور پر گریجویشن کیا اور پھر یو نیورٹی ہے ایم اے کیا' ایم اے کے بعد میں نے اپنے شوہرے ملازمت کرنے کی اجازت لے لی اور بینک میں مجھے ملازمت مل گئے۔ ہم دونوں نے رزق حلال سے اپنی دو بیٹیوں اور ایک بیٹے کی شادی کی۔اللہ نے ہمیں اپنا ذاتی مکان بھی دیا 'اور آج اللہ کے فضل سے ہم نہایت خوش ا حال زندگی گزار رہے ہیں۔ ہارے سامنے چونکہ ہاری اپنی زندگی کی مثال تھی ابذا جب جاری بیٹیوں کے رشتے آئے تو ہم نے صرف بیدد یکھا کدار کا آیا کہ باصلاحیت ہے یانہیں اور جب بیٹے کی باری آئی تو لڑکی کے والدین کے ساجی مرتبے کے بجائے

## مناسب رشته نه ملنے كافضول عذر:

حکیم الامت مولا نااشرف علی تھا نویؒ فر ماتے ہیں بیض لوگ بیعذر کرتے ہیں کہ

ہیں ہے موقع کارشتہ بی نہیں آتا تو کیا کسی کے ہاتھ پکڑا دیں؟ بیعذراگر واقعی ہوتا تو

ہیں ہے موقع کارشتہ بی نہیں آتا تو واقعی شخص معذور تھا کیکن خودای ہیں کلام

ہے کہ جورشے آتے ہیں کیاوہ سب بی بے موقع ہیں؟ بات بیہ کہ بے موقع کامفہوم

خودانہوں نے اپنے ذہین میں تصنیف کررکھا ہے جس کے اجزاء بیہ ہیں: (۱) حسب و

خودانہوں نے اپنے ذہین میں تصنیف کررکھا ہے جس کے اجزاء بیہ ہیں: (۱) حسب و

نب حضرات حسنین جیسا ہو۔ (۲) اخلاق ہیں جنید جیسا ہو۔ (۳) دین میں یوسف کا ٹائی

منیفہ کے برابر ہواگر دنیوی علم ہے تو بوعلی بینا کامشل ہو۔ (۳) حسن میں یوسف کا ٹائی

ہو۔ (۵) شروت وریاست میں قارون وفرعون کے ہم پلہ ہو۔ غلو ہرامر میں ندموم ہے

ہو۔ (۵) شروت وریاست میں قارون وفرعون کے ہم پلہ ہو۔ غلو ہرامر میں ندموم ہے

ہو۔ (۵) شروت وریاست میں قارون وفرعون کے ہم پلہ ہو۔ غلو ہرامر میں ندموم ہے

دوسروں میں ڈھونڈ تے ہوتم کو جسٹخص نے لاکی دی تھی جس کی بدولت آجا پٹی لائی

مثالی دُلهن گرفته المحملة المحملة المحملة حرفته

صورت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ عبدے پر بھی فائز ہویا پھر بڑا کاروبار ہو۔اب آپ خود فیصلہ کرلیس کہ جب میسوچیں لے کڑان ذہنی معیارات کے ساتھ ہم ایک پاکیزہ ساجی و شرعی بندھن کو ہاندھنے کا آغاز کریں گے تو پھراچھارشتہ کہاں ملے گا۔

لبنی مقبول ٔ ایک اشاعتی ادارے سے وابستہ نو جوان نسل کی نمائندہ ہیں۔ بیکہتی ہیں کہ" سب کہتے ہیں کہاڑ کیوں کے لئے اچھے رشتے نہیں ملتے الیکن سوال یہ پیدا ہوتا ے کہ اجھے رشتے کا معیار کیا ہے؟ ہبوکی تلاش ہویا داماد کا انتخاب۔میرے خیال میں ا بک اچھارشتہ وہ ہوتا ہے جوتعلیم یا فتہ ہواروش خیال ہو' حالات کوتست کا لکھا سمجھ کرصابر وشا کر ہونے کے بجائے حالات کو ہی بدلنے کا سو ہے دولت ہی صرف مرکز نگاہ نہیں ہونی جاہے'' کبنی مقبول مزید کہتی ہیں کہ'' انسان کی زندگی تین چیزوں کے حصول کے گر دگھومتی ہےاورانبی کی مطابقت ہے ہم'' اچھے رشتے'' کا تصور قائم کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز ہے ضرورت و سری ہے آسائش اور تیسری ہے قیش۔انسان کی سب ہے اہم چیز ضرورت ہے' جوضرورت کوآ سان کرنے کاحل ڈھونڈ لیتا ہے میرے خیال میں وہ اچھا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ کلید بہواور داماد دونوں کے لئے بکساں ہے۔مثلاً اگر بیوی تعلیم یا فتہ سلیقه شعار اور باشعور ہے تو وہ بخو بی مجھتی ہے کہ شوہر' مضرورت'' تو پوری کر لیتا ہے مگر اب آسائش کے لئے دونوں مل جل کر کام کرلیں تو بچوں کو پُرتقیش اور پُرسکون ماحول مل سكتا ب البذاوه ابي شو ہركا ہاتھ بٹا كرصرف چند برسوں ميں ہى بہت كچھ كرسكتى ہے۔ یوں دونوں اوران دونوں کے آئے والوں کی زندگی بھی مطمئن ہوجاتی ہے' لہذا والدین کو بہو میں تعلیم' سلیقہ اورشعور جب کہ لڑکی والوں کو دا ما دمیں ایک کوالٹی ڈھونڈنی جا ہے'' وہ یہ کہ کیا وہ مخص آنے والی زندگ کے دور کی ضروریات پوری کرسکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہارے بہاں کچھاور ہی سوچ ہے۔ہم جاہتے ہیں کدائر کی سسرال میں آئے تو اور کے اور اس کے گھر والوں کے لئے آسائش اور تعیشات کے سارے لواز مات جمیز کی شکل میں ساتھ لے کرآئے۔ دوسری جانب لڑکی والوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی ایئے گھر

# رسوم ورواج کی قباحتیں

رسم صرف اس بات کوئیں کہتے جو نکاح اور تقریبات میں کی جاتی ہے بلکہ غیر طروری چیز کوخروری سیجھے لینے کا نام رسم ہے خواہ شادی بیاہ کی تقریبات میں ہو یاروز مرہ سے معمولات میں۔ رسم وغیر رسم کا معیار: اس میں صرف دو چیزی دیکھنی خروری ہیں ایک یہ کہ دہ رسم کسی غیر سلم قوم کی و یکھا دیکھی تو کسی سلم علاقے میں رائج نہیں ہوئی؟ ایک یہ کہ دہ رسم سی خیر سلم تو می خلاف ورزی تو نہیں یائی جاتی ؟ اگر سلمانوں کے دوسرے یہ کہ اس میں کسی شرعی کھم کی خلاف ورزی تو نہیں یائی جاتی ؟ اگر سلمانوں کے کسی بھی علا قائی رواج میں غیر سلموں کی مشابہت یا شریعت کی خلاف ورزی کا پہلو نہیں ہے تو ایسے رواجوں پر ممل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعنوان دیگر جب نہ رسم نہیں ہے تو اور نہ رسم نہیں شرحیق تا نہ صور ق یہی معیار کی نیت ہواور نہ رسم والوں کے طریقہ پر کریں تو وہ رسم نہیں شرحیق تا نہ صور ق یہی معیار کی نیت ہواور نہ رسم والوں کے طریقہ پر کریں تو وہ رسم نہیں شرحیق تا نہ صور ق یہی معیار کی تیں ۔

## رسم ورواج بھی گناہ میں داخل ہیں:

۔ بہت ہے گناہ ایسے ہیں جن کی طرف آج خیال بھی نہیں جاتا بلکہ چھوڑنے سے
جی گھبراتا ہے اور یوں تو گناہ سب ہی بڑے ہیں کیکن ایسے گناہ زیادہ خطرناک ہیں جو
عمو ما عادت اور رواج میں واخل ہو گئے ہیں کیونکہ طبیعتیں ان سے مانوس ہوگئی ہیں حتی
کہ ان کی برائی ذہن سے دور ہوگئی ہے ان کے چھوشنے کی کیا امید ہوسکتی ہے؟ آ دمی
چھوڑتا تو اس چیز کو ہے جس کی برائی ذہن میں ہواور جس چیز کی برائی ذہن سے نگل جاتی
ہے گھراس کو کیوں چھوڑنے لگا؟

ہ، رس ویدی کا ایک استان کے بعد تو ہہ کی موت) کہتے ہیں اس کے بعد تو ہہ کی میں وہ حقیقت ہے جس کوموت قلب (دل کی موت) کہتے ہیں اس کے بعد تو ہہ کی کیا امید ہے کیونکہ تو ہہ کی حقیقت ندامت ہے بعنی پشیمانی اور پشیمانی اس کا م ہے ہوا کرتی ہے جس کی برائی ذہن ہیں ہواور جب گناہ دل بیس ایسار چ گیا کہ اس پرفخر کرتے

منالی دُلهن چرکی پیش این می این می

کے باپ بن کر یہ جوانیاں دکھارہ ہو کیا اس شخص نے تمہارے لئے ایسی بی تغیق و شخص کے باپ بن کر یہ جوانیاں دکھارہ ہو کیا اس شخص نے باتمہارے ایا نہیں کیا تو تم کوعورت بی میسر ندہوتی 'اگراس نے ایبانہیں کیا تو تم نے یا تمہارے باپ نے دوسرے مسلمان بھائی کی بدخواہی کیوں کی؟ باوجود تمہارے اندران صفات کے پورے طورہ بجتع ندہونے کے اس کی لاکی پر تکا ت کے ذریعہ قبینہ کرلیا (جو چیز تم اپنے لئے پند کرتے ہووہ دوسروں کے لئے کیوں نہیں پند کرتے ) اس پر عمل کیوں نہیں پند کرتے ) ساس پر عمل کیوں نہیں گیا؟ دوسرے ہیں ہجبتم اپنی لاکی کے لئے ان صفات کا حامل شو ہر تلاش کرتے ہوانسان کروتم نے جب اپنے لڑے کے لئے کسی لاکی کی درخواست مو جر تلاش کرتے ہوانسان کروتم نے جب اپنے لڑے کے لئے کسی لاکی کی درخواست کی تھی یا کرنے کا خیال ہے کیا اپنے صاحبز ادے میں بھی بیصفات ای درجہ کی دیکھیے گیا تی یا در حرم اشخص تمہاری لاکیوں میں اس سے دسواں حصد خوبیاں اور ہنر دیکھیے گیا تو بیں اگر دوسراشخص تمہاری لاکیوں میں اس سے دسواں حصد خوبیاں اور ہنر دیکھیے گیا تو بیں بھی نہیں کرتا ہوں کہ تمام عمرا کے لاکی بھی نہ بیا ہی جائے گی۔غرض یہ عذر کہ رشتہ موقع میں بھی نیفین کرتا ہوں کہ تمام عمرا کے لاکی بھی نہ بیا ہی جائے گی۔غرض یہ عذر کہ رشتہ موقع منا سب کانہیں ملتا اکثر حالتوں میں بے موقع ہوتا ہے۔

وي تعالى فرماتے ميں:

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخُتَالٍ فَخُورٍ ٥﴾ (لقمان: ١٨) ﴿ يِرْكَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ٥﴾ (لقمان: ١٨) ﴿ يَرْتَ مِولُ \* -كَرْتِ مِولُ \* -

اور فرماتے میں:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْمِرِينَ٥﴾

'' بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند تہیں کرتا''۔

اوررسول الله منافق فرمات مين:

((لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنَ الْكِبْرِ)) وجس شخص كول مين ذره برابريهي تكبر بوگاوه جنت مين داخل شهوگا"-

اوردوسرى عديث ميس ب:

((مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ )) (مشكوة)

'' جو شخص شہرت کے واسطے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کوشہرت دے گا (اور قیامت کے دن اس کورسوا کرے گا)'' -

اوراك حديث ميس ب:

((من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب الذل يوم

القيامة))

'' جو شخص وکھاوے اور شہرت کی غرض ہے کوئی کپڑا پہنے گا خدا تعالی اس کو

قیامت کے دن ذلت کالباس پہنائے گا''۔

جیا سے بے دن وسے ہی جب اور تکبر اور نفسنع اور دکھاوے کی برائی واضح ہے اب ان آیات اور احادیث سے عجب اور تکبر اور نفسنع اور دکھاوے کی برائی واضح ہے اب د کھر لیجئے کہرسوم کی بناءان ہی پر ہے پانہیں ہے۔ ان (رسوم) نے ایسا رواج پایا ہے جیسے سالن میں ہلدی' مصالحہ' نمک مرچ ان کے بغیر سالن بنآ بی نمیں حتی کہ جولوگ مرچ زیادہ کھاتے ہیں ان سے کوئی ماہر طبیب مجھی کیے کہ مرچ میں بیفقصان ہے تو مجھی ان کا دل قبول نذکر ہے گا اور یہی جواب دیں گے کہ میاں طب کور ہے دوتمہارا د ماغ خراب ہو گیا ہے ساری عمر کھاتے ہوگئ کوئی بھی نقصان نہیں ہوااور بے مرچ کے لطف ہی کیا؟

ای طرح مسلمان غیر تو موں کی صحبت ہے رسموں کے ایسے خوگر ہو گئے ہیں کہ بغیر ان کے سی تقریب (شادی) میں لطف ہی نہیں آتا جا ہے گھر ویران ہو جائے لیکن رسمیں نہ قضاء ہوں اصل میہ ہے کہ اعتقاد میں ان کا معصیت اور گناہ ہونا ہی نہیں رہا حتی کہ اگر کوئی رسم رہ جاتی ہے تو مرتے مرتے وصیت کرجاتے ہیں۔

کیماحس باطل ہوا ہے؟ آپ کے بے حس ہوجائے سے معصیت طاعت نہیں ہن جائے گی خدا تعالیٰ کے یہاں دود دھ کا دود دھ پانی کا پانی ہوگا یہ حالت بہت اندیشر کی چیز ہے کہ معصیت کا برا ہونا بھی ذہن سے اٹھ جائے۔

آج كل كى رسموں كے ممنوع اور ناجائز ہونے كے شرعى ولائل:

پہلے نہ سمجھ لیجئے کہ گناہ کیا چیز ہے گناہ کی حقیقت ہے خدا کے احکام کو بجانہ لانا۔ آپ نے جوفہرست گناہوں کی بنائی ہے اس میں بہت می کوتا ہیاں ہیں۔شریعت کی دی ہوئی فہرست میں اور بھی گناہ ہیں آپ کی نظر چونکہ اپنی فہرست پر ہے اس واسطے رسموں کو گناہ نہیں بمجھتے میں نے بتا دیا کہ شریعت کی فہرست میں ایک گناہ تفاخر بھی ہے نہ جس عمل میں پایا جائے گااس کو فاسد کر ویتا ہے۔

(خوب) سمجھ لیجئے کہ شریعت نے جو گنا ہوں کی فہرست دی ہے اس میں اور بھی گناہ ہیں جوآپ کی رسوم کا جز ہیں یعنی اس میں تکبراور تفاخر وغیرہ بھی داخل ہیں۔ CLOTY SEEMS SEEMS SEEMS CHIS CHIS

حق تعالی نے اس آیت میں جوئے اور شراب کے دونقصان بتلائے ہیں ایک یہ

رشیطان ان کے ذریعہ ہے تہارے آپس میں نفاق ڈال دے۔دوسرے یہ کہ خدا

تعالیٰ کی یاد ہے اور نمازے روک دے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ عداوت اور بغض

نماز اور ذکر اللہ سے غافل کرنے کے لئے یہ دونوں چیزیں آتی ہیں اور آلہ اور علت

ایک ہی چیز ہے ای واسطے اس کی شرح میں جناب رسول اللہ بنا اللہ اللہ اللہ اللہ عن ذکر الله فہو میسد '' یعنی جو چیز تجھ کو ذکر اللہ سے غافل کر

دے وہ سب جواہے''۔ حدیث میں جواس کو جواکہا گیا ہے وہ علت کے اشتراک کی بنا پر

ہاس کی تصریح ہوگئ کہ نمی عن الخمر والميسر کی علت الہاء عن ذکر اللہ (یعنی اللہ کے ذکر

اور نماز سے غفلت کرنا) پایا جائے گا اور وہ سب حکماً خمر اور میسر (یعنی شراب اور جواکہا گیا۔

علم میں) ہوگا۔

اب ای ہے اپنی رسموں کا حکم نکال لیجئے۔ حدیث کے الفاظ صاف کہتے ہیں کہ (جو چیز نماز اور ڈکرے غافل کر دے ) ان کا حکم بھی جوئے اور شراب کا سا ہے کیونکہ نمازے غافل ہونے کا سبب ہوگئیں۔

اگراور دلیلوں نے قطع نظر بھی کرلیا جائے تو یہ دلیل میں نے ایسی پیش کی ہے کہ اس کے سامنے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں اور اس کا جواب آپ پچھ بھی نہیں دے سکتے' جب جاہے مشاہد و کر لیجئے کہ جہاں میہ رسمیں ہوتی ہیں وہاں نماز کی (پابندی) نہیں ہوتی۔

جب برادری میں خبر مشہور ہوتی ہے کہ فلال گھر میں تقریب ہے تو ہر بی بی کو نے فیح جو بر بی بی کو نے فیحتی جوڑ ہے کہ فلا سے جوڑ ہے کہ فلا سے جوڑ ہے کہ فلا ہوتی ہے بھی خود۔ بزاز ( کپڑے نیجے والے) کو درواز ہ پر بلا کراس سے ادھارلیا جا تا ہے یا سودی قرض لے کراس سے خریدا جا تا ہے ہے سو ہر کواگر وسعت نہیں ہوتی تب بھی اس کا عذر قبول نہیں ہوتا۔ فلا ہر ہے ہو جوڑا محض ریا اور تفاخر کے لئے بنتا ہے اس غرض سے مال خرج کرتا اسراف ہے۔

مثالی دُلهن شرکال شرکال شرکال شرکال شرکال دُلهن شرکال شرکل شرکال شرکل شرکال شر

ہمارے پاس دلیل موجود ہے جس کی بنا پر ہم ان رسوم کو برا کہتے ہیں وہ دلیل ہے کہ تکبر و نفاخر اور دکھلا دے کو شریعت نے معصیت قرار دیا ہے جس فعل میں سے معصیت موجود ہوگی وہ بھی معصیت ہوگا۔

اب آپ دیکھے لیجئے کہ آپ کی رسموں کا پیرجز اعظم ہے پانہیں؟ دیکھئے کیڑا پہننا جائز ہے مگر جب تفاخر شامل ہو جائے تو جائز نہیں کھانا کھلا ناجائز ہے مگر تفاخر کے ساتھ جائز جہیں' کمی کولینا دینا' رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سب سے اچھا مگر تفاخر کے ساتھ جا نزنہیں 'پیتفاخر حلال چیز وں کوالیا گندہ کرتا ہے جیسے نجاست کنویں کوجس کو آ پ نے بہت ہل مجمار کھا ہے اور اس کا نام ہی اپنی فہرست سے اڑا ویا ہے حالا تک غور ے دیکھا جائے تو رسموں کی بناءاوراصل بھی نفاخر ہے جی کہ بیٹی کو جو چیز جہیز میں دی جاتی ہے اس کی اصل بھی یمی ہے بٹی لخت جگر کہلاتی ہے ساری عمر تو اس کے ساتھ یہ برتأؤركها كدچهپاچهپا كراس كوكهلات تقدومرے كودكھانا پندند تھا شايدنظرلگ جائے نکاح کا نام آتے بی الی کایا پلنی کہ ایک ایک چیز مجمع کو دکھائی جاتی ہے برتن اور جوڑے اور صندوق حتیٰ کہ آئینہ تعلمی تک شار کر کے دکھائے جاتے ہیں اگر آپ غور كريس كي تواس كى وجصرف تفاخر يائيس كي برادرى كودكهانا بيك بم في اتناديايد منظور نہیں ہوتا کہ جاری بیٹی کے پاس سامان زیادہ ہو جائے اس واسطے تمام جہز ایسا تجویز کیاجا تا ہے کہ ظاہری بناوٹ میں بہت اجلا ہو۔

## بیاہ شادی کی رسمون کے ناجائز ہونے کی قوی دلیل:

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطِنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ ﴾ (المائده: ٩١) "شيطان كي جوت اور شراب سي يغرض بكرة پس مين وشني وال در اور ذكر الله اور نماز سروك دي" - دیندار کومشاہدہ اورغور کرنے سے بے تکاف معلوم ہو گئے ہیں اس لئے جبری رائے میہ بے کہ ام المفاسد (تمام برائیوں کی جز) بیعورتوں کا جمع ہونا اس کا انسداد (بندو بست) بے نے زیادہ ضروری ہے۔ میں رائے دیتا ہوں کہ عورتوں کو آپس میں طفے نددیا کرو خربوزہ سے دوسراخر بوزہ رنگ بدل ہے۔

ر پر وہ میں دائے بلاشک وشبہ قطعی طور سے بیہ ہے کدان عورتوں کو ایک جگہ جمع ہی نہ میری رائے بلاشک وشبہ قطعی طور سے بیہ ہے کہ ان عورتوں کو شارع نے بھی ضرورت ہونے دیں اور اگر کسی ایسی ضرورت کے لئے جمع ہوں جس کوشارع نے بھی ضرورت قرار دیا ہوتو مضا لگتہ نہیں گراس میں بھی خاوندوں کو چاہئے کہ عورتوں کواس پر مجبور کریں کہ کپڑے بدل کرمت جاؤ جسطرح اور جس حالت میں باور چی خانہ میں بھی ہو چلی

جور۔ تقریبات میں عورتیں چند موقعوں پر جمع ہوتی ہیں اس اجتماع میں جوخرابیاں ہیں ان کا شارنبیں مثال کے طور پر بعض کا بیان ہوتا ہے۔

## بیاہ شادیوں میں عورتوں کے مفاسد کی تفصیل:

- الشیخی عورتوں کی گویا سرشت میں داخل ہے اٹھنے بیٹھنے میں 'بولنے میں 'چلنے میں کہیں داخل ہے اٹھنے بیٹھنے میں 'بولنے میں 'چلنے میں کہیں جا تیں گی تو ہے دھڑک اتر کر گھر میں داخل ہوں گی بیا حتمال نہیں کہ شاید گھر میں کوئی تامحرم مرد پہلے ہے ہواور بار ہا ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر نامحرم کا سامنا ہو جا تا ہے گرعورتوں کو تیز بی نہیں کہ پہلے گھر میں تحقیق کر لیا کریں۔
- ب ابگر میں پنچیں حاضرین کوسلام کیا' بعضوں نے زبان کو تکلیف بی نہیں دی فقط ما تھے پر ہاتھ رکھ دیا بس سلام ہو گیا جس کی ممر افت حدیث میں آئی ہے۔ بعضوں نے لفظ سلام کہا تو صرف لفظ سلام ہی بھی سنت کے خلاف ہے' السلام علیم کہنا جا ہے جیتی رہو۔ شخٹری رہوا سہا گن رہو جھائی جے' چاہے۔ اب جواب ملا خظفر مائے جیتی رہو۔ شخٹری رہوا سہا گن رہو جھائی جے' چیتی رہو۔ شخٹری الملام کہنا مشکل جوسب کو بچے بخرض کنیہ بھرکی فہرست شار کرنا آسان اور وعلیم السلام کہنا مشکل جوسب کو

مثالی دُلهن عالمی المحالة عالمی المحالة عالمی المحالة المحالة عالمی المحالة عالمی المحالة عالمی المحالة المحالة

خاوند پراس کی وسعت سے زیادہ بلاضرورت فرمائش کرنا اس کوایذ اپنچانا ہے اگر خاویر کی نیت ان فرمائشوں سے بگڑ گئی اور حرام آید نی پر اس کی نظر پیچی کسی کا حق تلف کیا رشوت کی اور فرمائشیں پوری کیس اب سب گنا ہوں کا باعث بیہ لی لی بی ۔ ان رسموں کے پورا کرنے میں اکثر مقروض بھی ہوتے ہیں گو باغ ہی فروخت یا گروی ہو جائے اور گوسود دینا پڑے اس میں التزام مالا بلزم اور نمائش شہرت اسراف وغیرہ سب خرابیاں موجود ہیں اس لئے یہ بھی ممنوعات میں داخل ہیں۔ (اصلاح الرسوم)۔

برامت منائیے کیکن .....! رسوم ورواج کی جڑ آپ عورتیں ہی ہیں:

جننے سامان بیاہ شادی کے ہیں سب کی بناء تفاخر اور نمود (شہرت) پر ہے اور یہ تفاخر گوم دبھی کرتے ہیں مگر اصل جڑاس ہیں عورتیں ہیں ہیں بیاں ان کام ہیں اور اللہ مثاق اور تجربہ کار ہیں کہ نہایت آ سانی ہے تعلیم دے سکتی ہیں۔ جوآ دمی جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس کواس فن کے کلیات خوب معلوم ہوتے ہیں نیدائیک کلید ( قاعدہ ) ہیں سب یکھ سکھا دیتی ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ بیاہ شادی ہیں کیا گیا کرنا چاہے تو ایک ذراسا کلیہ چٹکلہ ساسمجھا دیتی ہیں کہ زیادہ نہیں اپنی شان کے موافق تو کرلو۔ بیکھے نہیں بلکہ کلیہا ہے اور کلیہا بھی الی ہے کہ ہاتھ بھی اس میں ساجائے۔ بیتو اتناسا جملہ کہ خبیں بلکہ کلیہا ہے اور کلیہا بھی الی ہے کہ ہاتھ بھی اس میں ساجائے۔ بیتو اتناسا جملہ کہ بڑاروں جو نیات اس میں سے نکل آ ئیں جن سے دنیا کی بھی بربادی ہوئی اور آخرے کا ہمی کوئی گناہ نہیں بچا۔ انہوں نے تو صرف ایک لفظ یہ کہددیا تھا کہ اپنی شان کے موافق بھی کو اور آخرے کا کہ کوئی گناہ نہیں بچا۔ انہوں نے شرح کرا کرا تنابو ھالیا کہ دیاستیں کی ریاستیں غارت ہوگئیں کر اور جس کومردوں نے شرح کرا کرا تنابو ھالیا کہ دیاستیں کی ریاستیں غارت ہوگئیں کی براروں گناہ کبیرہ سرز دہو گئے۔

عورتوں کے جمع ہونے کے مفاسدا ورخرابیاں:

مستورات (عورتوں) کے جمع ہونے میں بہت ی خرابیاں اور گناہ ہیں جوعقل مند

الموكيا-

فراغت کے بعد جب گھر جانے کو ہوتی ہیں تو یا جوج ماجوج کی طرح وہ تموج ہوتا ہے کہ ایک پر دوسری اور دوسری پر تیسری غرض دروازہ پر سب لیٹ جاتی ہیں کہ پہلے میں سوار ہوں۔

ی بیرشمی کی کوئی چیز هم ہوگئی تو بلا دلیل کسی کوتہت نگانا 'اس پرتشد دکرنا اکثر شادیوں میں پیش آتا ہے۔

#### لباس زيور ميك اپ (زينت) كامفسده:

عضب ہے ہے کہ ایک شادی کے لئے ایک جوڑا بناوہ دوسری شادی نے لئے کافی نہیں۔اس کے لئے پھر دوسرا جوڑا جائے۔ بیتو پوشاک کی تیاری تھی اب زیور کی فکر جوئی۔اگراپنے پاس نہیں ہوتا تو ما تگ ما نگ کر پہنا جاتا ہے اوراس کی عاریت (مانگا ہوا) ہونے کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔اس کواپٹی ہی ملکیت ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تشم کا جھوٹ ہے۔

مدیث شریف میں ہے کہ جوشن ہرتکلف اپنی آسودگی (خوشحالی) ظاہر کرے الیم چیز سے جواس کی نہیں ہے اس کی الیم مثال ہے جیسے کی نے دو کپڑے جھوٹ اور فریب کے پیمن لئے ایعنی سرسے پاؤں تک جھوٹ ہی جھوٹ لیپٹ لیا۔

پھراکٹر ایسازیور پہنا جاتا ہے جس کی جینکار دور تک جائے تا کیمحفل میں جاتے ہی سب کی نگا ہیں انہیں کے نظارہ میں مشغول ہو جا کیں بختا زیور پہننا خودممنوع ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر باجے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔

العض عور تیں الی بے احتیاط ہوتی ہیں کہ ڈولی (سواری) سے پلے لئک رہا ہے یا کسی طرف سے پردو کھل رہا ہے یا عظر و پھیل اس قد رملا ہے کہ دراستہ میں خوشبو مہلتی جاتی ہے ہیں اور دے کہ جو عورت گھر سے ہیں فارد ہے کہ جو عورت گھر سے عظر لگا کر نکلے یعنی اس طرح کہ دوسروں کو بھی خوشبو پہنچے تو وہ ایسی و ایسی ہے (یعنی عظر لگا کر نکلے یعنی اس طرح کہ دوسروں کو بھی خوشبو پہنچے تو وہ ایسی و ایسی ہے (یعنی علی ہے)

وہاں پہنچ کرایسی جگہ بیٹھیں گی کہ ب کی نظران پر پڑے ہاتھ کان ضرور دکھلا کیں گی ہوئے ہوئے کی چیز میں گھرا ہوا ہو تب بھی کسی بہانہ سے نکالیس گی اور کان گوؤ حکے ہوئے ہوں مگر کرمی کے بہانہ سے یا کسی ضرورت کے بہانہ سے کھول کر ضرور دکھلا کیں گی کہ ہمارے پاس اتنازیور ہے۔اگر کسی کی نظر نہ بھی پڑے تو تھجلی اٹھا کر کان تو دکھا ہی دیں گی جس سے انداز ہ کیا جائے کہ جب اتنازیور ان کے کا نوں میں ہو گھر میں نا معلوم کتنا ہوگا؟

اب مجلس جی تو شغل اعظم پیہ ہوا کہ گییں شروع ہو ئیں ' بیٹھتے ہی ہوائے فیبت کے
کوئی اور دوسرا مشغلہ ہی نہیں جو بخت ممنوع اور قطعی حرام ہے ان عور تو ل کویٹی کے دو
موقع ملتے ہیں ایک خوشی کا ایک غی کا انہی دوموقعوں پر اجتماع ہوتا ہے۔

باتوں کے درمیان ہر بی بی اس کوشش میں ہے کہ میری پوشاک اور زیور پر سب کی نظر پڑجانی جائے ہاتھ سے پاؤل سے زبان سے غرض تمام بدن ہے اس کا اظہار ہوتا ہے جو صریح ریا ہے اور جس کا حرام ہوتا سب کومعلوم ہے۔

اور جس طرح ہر بی بی ( دوسروں کو اپنا زیور ) دکھاتی ہے ای طرح دوسروں کا مجموعی حاصر کے ہوئی اوس کو مجموعی حالت دیکھنے کی بھی کوشش کرتی ہے چنا نچہا گر کسی کو اپنے ہے کم پایا تو اس کو حقیرا ور ذلیل سمجھا اور اپنے کو برا ایہ صرح کا تکبرا ورگناہ ہے اور اگر دوسری کو اپنے ہے برحا ہوا پایا تو حسد' ناشکری اور ترص اختیار کی میہ تینوں گناہ ہیں۔

 اکثراس طوفان اور بے ہووہ مشغولی میں نمازیں اڑ جاتی میں ورنہ وقت تو ضرور تک ہوجاتا ہے۔

اکثر تقریب والے گھر کے مرد بے احتیاطی اور جلدی میں بالکل ورواز ہیں گھر کے روبرو کھڑے ہیں) اور بہتوں پر نگاہ
 پر تی ہے ان کو دیکھ کر کی نے منہ پھیرلیا کوئی آڑ میں آگئی کسی نے سرنجا کرلیا بس

C FOA

مثالى دُلهن ١٨٨٤ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨

بدکارزانیے)۔

بیوی کن لوگول کے سامنے خوشبولگا سکتی ہے:

میں ان صفحات میں آپ کے سامنے تھیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی رحمة اللہ علیہ کے فرمودات نقل کر رہا ہوں لیکن ای نی میں مناسب جانا کہ آپ نے خوشبوکی بابت پچھ تحریر فرمایا تو یہاں خوشبوکی بابت پچھ تحریر کردو۔ نبی کریم منافظ کا ارشادِ عالی شان ہے:

وَعَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ آنَ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ لاَ أَرُكَبُ الْأُوجُوَانَ وَلاَ ٱلْبَسُ الْمُعَصْفَرَوَلاَ الْبَسُ الْقُمِيْصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيْرِ وَقَالَ الاَ وَطِيْبُ الرِّجَالِ رِيْحٌ لاَ لَوْنَ لَـهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ لَوْنُ لاَ رِيْحَ لَهُ (رواه ابوداود) احدالمسند

''اور حضرت عمران بن حسین رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم منافیظ است ارشاد فر مایا: بین ارغوانی یعنی سرخ رنگ کے ازین پوش پر سوار نہیں ہوتا نہ بین کسم کار نگا ہوا کپڑا پہنتا ہوں اور نہ بین ایسا پیر بمن (کرتا وغیرہ) پہنتا ہوں جوں جس پر رسیٹی سنجاف ( بیعنی رسیٹی گوٹ وہیل وغیرہ) لگی ہوئی ہواور پھر فرمایا یا در رکھومر دجوخوشیو لگا کمیں وہ الی ہوئی چاہیے جس بین مہک تو ہو رنگ نہ ہوجیے گلاب اور عطر وغیرہ تا کہ رنگ دار خوشیو لگانے ہے کپڑے رنگ نہ ہوجیا گا ہے اور عطر وغیرہ تا کہ رنگ دار خوشیو لگانے ہے کپڑے رنگ نہ ہوجیا کی مہک با ہرنگل کر رنگ تو ہومہک نہ ہوجیے زعفر ان ومہندی وغیرہ تا کہ ان کی مہک با ہرنگل کر مردوں کے لئے فتندوا ہتلا ء کا سبب نہ بن جائے''۔

خوشبوكا مسكله:

میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ چلئے کپڑوں وغیرہ کی بابت تو ہوسکتا ہے کہ جھی شو ہر کواحساس نہ ہو' یا عورت ہی کو ہوسکتا ہے کہ احساس نہ ہو (اگر چہ میشن میری خوش فہی ہے ) کہ کپڑے ذرابار یک ہیں یاوہ بیسوچ کر پہن لے کہ چلو او پر تو پر دہ ہے' وغیرہ وغیرہ لیکن خوشبو کا مسئلہ تو سب کو معلوم ہے' پھر مرداس ابابت اپنی بیویوں کو باہر لے جاتے وقت کوئی احتیاط کا مطالبہ ہیں کرتے۔

يادر كھتے!

۔ ایک زندہ حقیقت ہے مرے سینے ہیں مستور ﷺ کیا سمجھےگاوہ جس کی رگوں ہیں ہے ہوسرد نے پروہ' نہ تعلیم' نئی ہو کہ پرانی! ہی نسوانیت زن کا نکبان ہے فقط مرد گزشتہ حدیث ہیں سرخ کیڑا مراد ہے خواہ وہ ریشی ہواور یاغیرریشی اور گویا ہے ارشادگرامی اپنے مفہوم کے اعتبار ہے اس حکم کوزیادہ سے زیادہ تاکید کے ساتھ واضح کررہا ہے کہ مردوں کو سرخ رنگ کا لباس پہننے سے اجتناب کرنا چاہئے' جب کہ آپ خواتمین کی بابت کوئی الی ممانعت نہیں۔

اور ندمیں پہنتا ہوں ..... کا مطلب ہے کہ میں ایسا کرتا یا جب وغیرہ نہیں پہنتا جس میں ریشی سنجاف چا را گشت ہے نے یا دہ ہو بیار شادگرای تقو کی اورا حقیاط پرمحمول ہے۔

'' جس میں رنگ تو ہو مہک نہ ہو'' کا مطلب ہے ہے کہ عورت کو اپنے گھرے باہر لکلتے وقت ایسی کوئی چیز استعمال کرنی درست نہیں ہے جس میں مہک اور خوشہو ہو ہاں ۔....گھر کے اندر رہ ہے ہوئے اس کے استعمال میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ حدیث میں خوشہو کے سلطے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا ظاہری اسلوب بیان'' خبر'' کا ہے لیکن معنی میں امریعیٰ کھم کے ہے جس کا مطلب ہے ہوسیا کہ ترجہ میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ مرد میں اس میں رنگ کی آئیزش نہ ہونی چاہئے۔ اس کر برخلا ف عورت جوخوشہو استعمال کریں اس میں رنگ کی آئیزش نہ ہونی چاہئے۔ اس کر برخلا ف عورت

"اور حضرت ابور يحانة كتبته بين كه رسول الله فالتيفيم نے دس با توں ہے منع فرمایا ہے: دانتوں کو تیز کرنے ہے جم کے کسی حصد کو گودنے سے بال ا کھاڑنے ہے مردکومرد کے ساتھ سونے ہے اگر درمیان میں کپڑا حاکل نہ مواورآ پ ملائل نے اس سے منع فر مایا کدمردائے کیڑے کے بیچے ریشم (كا استر) لكائے جيماك عجى لوك لكاتے بيں يا عجى لوكوں كى طرح مونڈھوں پرریشی کپڑالگائے اور آپ ٹالٹی نے کسی کا مال لوٹے اور چیتے کی زین پرسونے سے منع فرمایا نیز آپ الفظامنے اس سے منع فرمایا کدکوئی هخص مهر والى اتكوننى بينے الاييكەصا حب حكومت ہو'' \_ (ابوداؤ دُنسانَی)

عرب میں بیدوستورتھا کہ بوڑھی عورتیں جوان عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے ك لئے اپنے دانت كے كناروں كو تيز اور باريك كيا كرتى تنيس للبدا آپ تا الله ا ے منع فر مایا۔ای طرح ایک روایت میکمی تھا کہ عورتیں اپنے جسم کے بعض حصوں کو سوئی ہے گود کراس میں نیل یا سرمہ بھردین تھیں (جیسا کہ ہمارے یہاں بھی بعض غیر ملم میں بیدوستور ہے کہم کے کسی حصد خاص طور سے ہاتھ پرنام وغیرہ گودتے ہیں ؟ آپ تا این اس منع فرمایا بال اکھاڑنے ہے منع فرمانے کا مطلب ہے۔ ہے کہ آ رائش وزینت کی خاطر دا ڑھی اورسر کے سفید بال چیناممنوع ہے یا بید کی عورتوں کا اپنے چرو لعنی پیشانی کے بال چنناممنوع ہے۔ان چیزوں کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اول تو ان سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تغیر کرنا لازم آتا ہے دوسرے یہ چیزیں آ رائش وزینت ك لئے بے جا اور برے تم كے تكلفات كا مرتكب ہونے كا باعث ہيں اگر چدزيب و زینت اختیار کرناعورتوں کے لئے جائز ہے مگر اس طرح کے ندموم تکلفات ان کے لئے بھی منوع ہیں۔

منالى دُلهِن عُرِّهِي عُرِّهِي عُرِّهِي اللهِ عَلَيْهِ عُرِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عَلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عَلِي عِلْمِي عِلْ

جوخوشبواستعال کرے اس میں مہک نہ ہونی جاہئے۔ ای طرح شائل تر ندی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ مردول کی خوشبوایی چیز ہونی جائے جس سے مبک تو تکلتی ہو کیکن اس کا رنگ ظاہر نہ ہوا درعورتوں کی خوشبوایسی چیز ہونی چاہے جس کا رنگ تو ظاہر ہولیکن اس ہے مہک نہ تکلتی ہو۔اس روایت کا مطلب بھی وہی ہے جواو پر بیان کیا گیا ہے کہ عورت گھرے باہر نکلتے وقت کوئی ایسی چیز استعال نہ کرے جس کی مہک پھیلتی ہو کیونکداگریدمطلب نہیں لیا جائے گا تو عبارت کامفہوم اس لئے غیرواضح ہو جائے گا کہ كوئى بھى " خوشبو" بغيرمبك كنبيل بوعتى اس صورت بيل اس كى طرف" مبك" كى نبت غیرضروری اور بے فائدہ ہوگی اور اگرید کہا جائے کہ پچھ خوشبو تیں ایس بھی ہوتی ہیں جن میں بالکل مہک نہیں ہوتی اورعورتوں کے لئے ایسی ہی خوشبوؤں کا استعمال جائز كيا كياب توبيه بات بالكل غيرحقيقي اورغير سحيح مهوك \_

عورتوں کو بناؤ سنگھار میں کچھالیی چیزوں کی ممانعت جس میں وہ

#### بهت زیاده مبتلا ہیں: ني كريم مَا كَالْفِيلِ فِي ارشا وفر مايا:

وَعَنُ أَبِى رَيْحَانَةَ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرِّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارِ وَمَكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَة بِغَيْرِشِعَارِ وَأَنْ يَجُعَلَ الرَّجُلُ اَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيْرًا مِثْلَ الْاَعَاجِمَ أَوْ يَجُعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيْرًا مِثْلَ الْاَعَاجِمِ وَعَن النُّهٰلِي وَعَن رُكُوبِ النُّمُورِ وَلُبُوسِ الْخَاتَمِ إِلَّا لَّذِي متُعلُّطَانِ (رواه ابوداود والنسائي) できた。 当後の作業の企業の企業の必要である。

ے ہوئے ہیں۔ واقعی زیادہ گناہ ہم لوگوں کے اس زبان ہی کی بدولت ہوتے ہیں۔اس مضمون کو مرداور عور تیں سب یا در کلیں کیکن آج کل مشکل سے ہے کہ آنسو بہالیں گئے آجیں بھرلیں گے اور س کر کہیں گے کہ بس جی جارا کیا ٹھکا نہ ہے؟

ے دور ق حریق کے میں مان ہوں ہے۔ ساحبو!ان ہاتوں سے کا منہیں چلتا کا م تو کرنے ہی ہے ہوتا ہے کپس کا م کرواور باتیں نہ بھگارو۔

عور توں کی رسوم میں اصل قصور سر پرستوں کا تھہر تا ہے:

جس کی وجہ سے کہ جن کا موں سے عورتوں کو منع کرتے ہیں ان کا موں ہیں مردوں کو بھی حجہ کے جن کا موں ہیں مردوں کو بھی حظ (مزہ) آتا ہے ان کا منع کرنا برائے نام ہوتا ہے جتی کہ عورتیں جب رسمیں کرتی ہیں ادر مردان کو منع کرتے ہیں تو وہ جواب دیتی ہیں کہ جھے کیا مل جائے گا تنہارا ہی نام کروں گی۔ بس اس وقت مرد خاموش ہوجاتے ہیں معلوم ہوا کہ نام کرنے کی خواہش ان کوخو د بھی ہے جب ان ہی کے افعال میں کوتا ہی ہے تو ان کے حکموں کے افعال میں کوتا ہی ہے تو ان کے حکموں کے افعال میں کوتا ہی ہے تو ان کے حکموں کے افعال میں کیوں شہوگی ؟

) ین یون پرون در در در در آتی می نبین (بات مانتی هی نبیس) کیونکه خدا تعالی آپ بیه نه کبین که عورتین راه پرآتی هی نبین (بات مانتی هی نبیس) کیونکه خدا تعالی 

## بنا وُسنگھار کی بابت دلہنوں کی زبر دست غلطی:

یہ بجیب بات ہے کہ گھر میں تو بھنگنوں اور ماماؤں کی طرح رہیں اور ڈولی (گاڑی وغیرہ) آتے ہی بن سنور کر بیگم صاحب بن جا ئیں کوئی ان سے پو چھے کہ اچھے کپڑے پہننے کی غرض کیا صرف غیروں کو دکھانا ہے ؟ تعجب ہے کہ جس کے واسطے یہ کپڑے ہے اور جس کے دام نگے اس کے سامنے بھی نہ پہنا جائے اور غیروں کے سامنے پہنا جائے جبرت ہے کہ خاوند ہے بھی سید سے منہ بات نہ بولیں 'بھی اچھا کپڑ ااس کے سامنے نہ بہنیں اور کپڑے کہ خاوند ہے بھی ہونے کے دومر ہے ہیں ایک بید کہ برانہ ہوجس سے اپنا دل پہنیں اور کپڑے کے سامنے ذکیل نہ ہونا پڑے اس کا پچھڑے نہیں۔

اور ایک بیر کہ دوسروں سے بڑھا چڑھا ہو کہ اس کی طرف نظریں اٹھیں یعنی دوسرے کی نظر میں بڑا ہوئے کے لئے پہنا جائے بیر برااور نا جائز ہے۔

## رسوم کی پابندی میں بوڑھی عورتوں کی کوتا ہی:

بعض عورتوں نے مجھ سے مرید ہونا جا ہا تو میں نے ان سے شرط لگا دی کہ رخمیں چھوڑ نا پڑیں گی' کہنے کلیس کہ میر ہے بچھ ہے ہی نہیں نہ بال نہ بچد میں کیار تمیس کروں گی؟ میں نے کہا کروگی تونہیں لیکن صلاح (مشور ہاتو ضرور) دوگی۔

یہ پرانی بوڑھیاں (رسموں کے معاملہ میں گویا) شیطان کی خالہ ہوتی ہیں خوداگر نہ
کریں تو دوسروں کو بتلاتی ہیں۔ چنانچہ دیکھیا ہوں کہ جن عورتوں کے خاونر نہیں وہ خودتو
پر خنیس کرتیں لیکن دوسروں کو تعلیم دیتی ہیں۔ کوئی پوچھے تو اس کو کیا شامت سوار ہوئی
ہے اس کوتو یہ مناسب تھا کہ تبیع لے کرمصلے پر بیٹھ جاتی پر کھے فکر تو ہے نہیں اللہ تعالی نے
سب فکروں سے خال رکھا تھا۔ (کاش) وقت کی قدر جانتیں عگر سے ہرگز نہ ہوگا بس سے
مشغلہ ہوگا کہ کی کی فیست کررہی ہیں کسی کورائے دے رہی ہیں گویا سے ہوی بنتی ہیں۔
بات بات ہیں دخل دیتے ہیں۔

## رسوم سے منع کرنے والے دوقتم کے لوگ:

تعجب ہے کہ اکثر مرد بھی عورتوں کے رسوم میں ان کے تابع ہوجاتے ہیں اور بعض مرد جواس میں خالفت کرتے ہیں وہ دوقتم کے ہیں۔ ایک تو اہل دین جودین کی حیثیت سے ان کی مخالفت کرتے ہیں دومرے انگریزی تعلیم یافتہ جودیئی حیثیت سے ان کی مخالفت نہیں کرتے ہاں مقتل کے خلاف بجھتے ہیں۔ سو پہلے لوگ قابل قدر ہیں۔ باتی دوسروں کی مخالفت آپی ہے کہ فدر میں المصلد و و قف تحت المدار اب یعنی بارش دوسروں کی مخالفت آپی ہے کہ فدر میں المصلد و و قف تحت المدارا بعنی بارش سے بھاگر کریرنالدے نیچے کھڑے ہوگئے۔

وجہ بیہ کے کورتی تو رسوم میں دو تین بار ہی عمر بحر میں خرچ کرتی ہوں گی اس پر
ان کو طلامت کی جاتی ہے کہ بہت فضول خرچی کرتی ہوا ورخو درات دن اس سے بڑھ کر
فضول میں مبتلا ہیں کہیں فوٹو گراف آ رہاہے کہیں ہارمو نیم ہے کہیں ولا پی فضول چیزوں
سے کمرہ سجایا جا رہا ہے چھ چھ جوڑے جوتے رکھے ہیں فیشن کے کپڑے قیتی فیتی
سلوائے جارہے ہیں۔ بعض لوگوں کے کپڑے لندن سلنے اور دھلنے جاتے ہیں بیلوگ
رات دن ای قصہ میں مشخول ہیں خود کی تو بیا حالت ہے اور عورتوں کو فضول خرچ بتا ہے

بید حفزات جوعورتوں کورسوم ہے روکتے ہیں تو صرف اسلے کہ دوطرف خرج نہ موں بیدرو کنا تابل قدر نہیں ہاں دین کی وجہے رو کنا البتہ مطلوب ہے جس میں رو کئے والا اپنے نفس کو بھی شریک رکھتا ہے بیعنی وہ بھی اس کا عامل (اس کے مطابق عمل کرنے والا) ہے۔

#### مردول سے شکایت:

عورتوں کی کیا شکایت میں مردوں کو بھی کہتا ہوں کہ شاذ و نا درایسا ہوتا ہوگا کہ ایک بات کو کسی کا بی چاہے پھروہ اتنا سوچ لے کہ بیاکام اللّٰہ ورسول مُنْکَ ﷺ کے تکم کے موافق مثالی دُلهن عالی گهر اوران کو گوم بنایا ہے۔

الد جال قوامون على النساء مردمورتوں پر حاکم ہیں حاکم کا محکوم پر بروا قبضہ ہوتا ہے نیے سرف حیلہ ہے کہ وہ مانتی نہیں اس کوہم سی جب سمجھیں کہ وہ کھانے ہیں نمک تیز کر دیں اور آپ دو چار مرتبہ کہنے کے بعد چیکے بیٹھ کر کھالیا کریں مگر دنیا کے کا موں میں یہ کمری نہیں ہوسکتا سستا تو دین ہے کہ اس کوجس طرح چاہیں رکھیں بات در حقیقت ایہ ہے کہ عورتوں کو ایک دوبار نصیحت کر کے خاموش ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا منع کرنا برائے نام ہوتا ہے (ورنہ) ان کا موں میں مردوں کو بھی حظ (لطف) آتا ہے۔

### مردول كيسركاتاج:

مردوں نے ان کاموں میں امام بھی عورتوں ہی کو بنار کھا ہے خود کچھے بھی نہیں کرتے تقریبات (بیاہ شادی) کے تمام کام عورتوں ہے پوچھ پوچھے کر کرتے ہیں۔

کا نپوریس ایک بارات آئی تو لڑکی والے سے احباب نے پوچھا کہ بارات کہاں تھہرائیں؟ اس نے کہا اس میں تنہیں کیا وخل ہے منی کی امال سے پوچھ لو اتنی می بات کے لئے چنی منی کی امال سے پوچھنے کی ضرورت تھی۔

غرض مردول نے ایسی اپنی مہار (عکیل) عورتوں کے ہاتھوں میں دے دی ہے
کہ اتنی اتنی میں بات میں بھی ان کے خلاف نہیں چل کتے حالا نکہ ان کوشر بیت ہے بوچیہ
کرکام کرنا چاہئے تھا۔ بت کدہ ہے نکل کر مجد میں آنا چاہئے تھا مگر بیتو پیرانی صاحب
سے بوچھ رہے ہیں کہ مدرسہ کعبہ کی طرف جاؤں یا میکدہ کی طرف بھی کسی مرد نے
کسی مولوی سے جا کر نہ بوچھا کہ شادی میں فلاں فلاں کام کریں یا نہ کریں بیا استختاء
عورتوں بی ہے ہوتے ہیں کہ جس وہ مفتی ہیں ویسے بی فتر ہے بھی ہوتے ہیں مردوں کو
تو بے وقوف بناتی ہیں اور خود تقریبات میں ایسی منہمک ہوتی ہیں کہ بچر بھی ہوش نہیں

منالى دُلهِن ﷺ ﴿ وَمِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ہے یانہیں بس جوجس کے جی میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے بھی کسی مرد نے کسی مولوی ہے جا کرنہ یو چھا کہ شادی میں فلال فلال کام کریں یا نہ کریں۔

اوراگراس کام (رسم وغیرہ) میں ونیا کی بھی کوئی مصلحت ہوتو اس صورت میں یہ خیال آنا تو در کنار کہ یہ کام اللہ ورسول کا بیٹی خلاف ہے یا نہیں؟ اگر کوئی یا دہجی دلائے کہ یہ کام جائز نہیں تو کبھی نہ ہے اور جو سے بھی تو کبھینج تان کراس کو جائز بی کر کے چھوڑے و لیے کرنا تو ایک ہی گناہ تھا اب یہ جہل مرکب ہوگیا اور اصرار ملی المعصیت کامر شیدا ور (گناہ) ہوگیا۔

### رسوم ورواج کے فتم کرنے کے طریقے:

- ان رسوم کوختم کرنے کے دوطریقے ہیں ایک توبیہ کدسب برا دری والے متفق ہو کر بیا سب بھیڑے موقو ف کر دیں دیکھا دیکھی اور لوگ بھی ایسا ہی کریں گے ای طرح چندروز میں بیطریقہ عام ہو جائے گا اور کرنے کا ثو اب اس شخص کو ملے گا اور مرنے کے بعد بھی وہ ثو اب لکھا جاتا رہے گا۔
- و یندار کو چاہیے کہ ندخودان رسموں کو کرے اور جس تقریب میں بیر کمیں ہوں ہرگز وہاں شریک ند ہوصاف انکار کردے برادری کنیہ کی رضامندی اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے روبر و پچھے کام ندآئے گی۔
- اں بات کا التزام کرلو کہ بلا پوچھے اور بلا سمجھے مخض اپنے نفس کے کہنے ہے کوئی کام نہ کروتا کہ کمال ایمان میسر ہو۔ ای کو جناب رسول اللہ مختفظ افر ماتے ہیں: "لا یُوْمِنَ اَحَدُ مُحَمُّم حَتْی تَکُونُ فَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِنْتُ بِهِ تَم مِن ہے کوئی شخص اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خواہش ان احکام کے تا لیع نہ ہوجائے جن کو میں لا یا ہوں۔

(بعض لوگ) کہتے ہیں کہ ہم تو و نیا دار ہیں ہم ہے کہیں شریعت نبھ عتی ہے؟ کیوں

CITY THE WAR STORE STORE STORE OF SALES

صاحبوا جس وقت جنت سامنے کی جائے گی اس وقت یہ کہدوو گے کہ ہم تو دنیا دار بیں ہم کیے اس میں جائیں شریعت کو ایسی ہولناک چیز فرض کر لیا ہے کہ جو دنیا داروں کے بس کی نہیں۔(حالانکہ)شریعت میں بہت وسعت ہے۔

## رسوم ورواج كوختم كرنے كا شرعی طريقه:

رسوم ورواج میں عمل کی تبدیلی بھی ضروری ہے ( کیونکہ) سینہ سے حرج (اور اُوم) لکتانہیں مگرعمل کوایک مدت تک بدل وینے سے اسی لئے اخراج حرج ( یعنی ول ہے اس کی برائی ختم کرنے کے لئے ) ایسا کرنے سے ضرورعنداللہ ماجور ہوگا۔اس کی نظیریں حدیث شریف موجود ہیں۔

ای طرح ان رسموں کی حالت ہے کہ ظاہری اباحت کو دیکھ کرلوگ اس کو اختیار کرتے ہیں اوران مشکرات کونہیں پیچا نتے جوان کے شمن میں پائے جاتے ہیں تو اس سنگے لئے اصلاح کا کوئی طریقے نہیں ہوسکتا سوائے اس کے کہ چندروز تک اصل عمل ہی کو رسوم کے پابندموجب لعنت:

حضور منظی خیائے نے ارشاد فر مایا چی مخصوں پر میں اور حق تعالی اور فرشتے لعنت کرتے ہیں مجملہ ان کے ایک وہ مختص ہے جورہم جا ہلیت کو تا زہ کرے۔

یں ...
(ایک حدیث میں) رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرسب سے
زیادہ بغض اللہ تعالیٰ کو تین شخصوں کے ساتھ ہے ان میں سے ایک سیجھی فرمایا جو شخص
اسلام میں آ کر جا بلیت کا کام برتنا چا ہے۔ مضامین ندکورہ کی بہت می احادیث
موجود ہیں۔

اس بارے میں تم لوگ شریعت کا مقابلہ کررہے ہوخدا کے لئے ان کفار کی رسوم کو رژ دو۔

ہر مسلمان مردعورت پر لازم ہے کہ ان سب بیہودہ رسموں کو مٹانے پر ہمت بائد ہے اور دل و جان سے کوشش کرے کہ ایک رسم بھی باقی ندرہے اور جس طرح حضرت جرمتا ہے کہ مبارک زمانہ میں سادگی سے سیدھے سادھے طور پر کام ہوا کرتے تھاس کے موافق اب پھر ہونے چاہئیں جو مردوعورت یہ کوشش کریں گے ان کو بڑا اور بالے گا۔ حدیث شریف ہیں آیا ہے:

((مَنُ تُمَسِّكَ بِسُنَّتِىُ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِىُ فَلَهَ اَجُرُ مِاثَةِ شَبِيْدِ)) (خَارَى)

'' جو شخص میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت پر جمار ہے گااس کوسو شہیدوں کا ثواب ملتا ہے''۔

بهنول اور بیٹیول سے ایک در دمنداند درخواست:

میں عورتوں ہے درخواست کرتا ہوں کہ ان کو جائے کہ جالینوس مردوں کورسوم

مثالی ذلهن کا می اور بید بات که اصل عمل باقی رہا ورمنگرات عام طورے دور ہوجا کی ہو ترک کردیں اور بید بات کہ اصل عمل باقی رہا الله ترفیق الله الله تربیل کہ اس کے سواتد ہیریں اختیار کرتے پھریں جب ایک تد ہیرعقل بھی مغیر مغیر معلوم ہوتی ہے اور نقل مجھی ثابت ہو پھی تو ضرورت ہی کیا ہے کہ اس سے عدول کیا جائے؟

حضرت تفانوی و الله کی رسموں کی بابت ایک صائب رائے:

ایک شخص نے شادی کی رسموں کے متعلق جھے ہے کہا تھا کہ ایک دم ہے ہے رسموں کو منع نہ کیا کر وایک ایک کر کے منع کر وابیں ایک کو منع نہ کر والیک ایک کر کے منع کر وابیں نے کہا سلام ہے جب میں ایک کو منع نہ کروں گا آقہ جھے ہد گمان ہوں گے کہ رسوم ہونے میں تو دونوں برابر ہیں پھر ایک کو کیوں منع کیا اور ایک کو کیوں منع نہ کیا؟ پھر بار بار منع کرنے ہے قلب میں تنگی پیدا ہوگی کہ یہ تو روز ایک بات کو منع ہی کرتے رہے ہیں ضدا جانے کہاں تک قید کریں گاس کے کہور ذوا منا کریں گاس کے کہور دوا ہے۔

بہرحال اگر کسی میں بہت سے عیوب ہوں تو بتا تو دے سب کومگر پہلے ایک کوچھڑا دے پھر دوسرے کوچھڑا دے پھر تیسرے کوچھڑا دے۔

رسوم كے خلاف ڈٹ جانے والا اللّٰد كامقبول بندہ:

بعض لوگ طعن وشنیع کے خوف ہے رسوم پڑمل کر لیتے ہیں آگر جس شخص میں احکام کی فٹیل کا مادہ ہوگا وہ رسوم کوترک کرنے میں کسی کی طعن وتشنیع کا بھی خیال نہ کرے گا اور گویا باہمت مسلمان ہے میہ کچھ بعید نہیں لیکن آج کل مخالفت عامہ کی وجہ ہے ایسافخش قابل تعریف ہے ایساشخص آج کل ولی اور خدا کا مقبول بندہ ہے۔

# موجوده دَ ورمیں شادی بیاه کی مروجه رسو مات

ن مائیوں بٹھانے کی رسم:

شادی نے چندون قبل گھر کی خواتین جمع ہوکر نے چاری دلہن کوالگ کمرے میں محبوس کرو بی ہیں۔ بیخالفس ہندوانہ رسم ہاور چند خرافات سے مرکب ہو() دلہن کوالگ کمرے میں بٹھانے کوضروری سجھنا خواہ گری ہو یا عبس مگر بیفرخش قضاہ نہ ہو۔ کوالگ کمرے ایک کونے میں بند کردینا سارے گھروالوں سے بول چال بات چیت بند کردینا اپنی ضروریات میں دوسروں کی مختاج ہونا حتی کہ چیٹاب پائخانہ وغیرہ کے کئے خود نہ جا سکنا اور وضو کے لئے اپنے منہ سے پانی نہ ما تک سکنا۔ (۳) غضب بالائے غضب یہ ہے کہ حیاو ہے حیائی کا امتحان لینے کے لئے گدگدی کرنا اگر وہ نہس پڑے تو غضب یہ جیاا ورنہ ہنے تو باحیا۔

ب کی سے قطع نظر سے بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ اس کو انسان سے حیوان بلکہ جمادات (پقر) بنادیا جائے اس لئے ان منکرات کے ہوتے ہوئے اسلام میں اس رسم کی گنجائش نہیں ہے۔

#### :じかの

مہندی کی رسم بھی چند منظرات ہے مرکب ہے۔ (۱) رسم مہندی کی ہے تقریب بڑے لاؤلٹکراور بہت بڑے جلوس کی شکل میں انجام دی جاتی ہے۔ خصوصاً عور تو ل کا مثالی ڈلھن کی منظم کی اور مردوں کوروکیں گی تھی قصد نہ ہوگا۔ اس ان کاروکنا بہت مؤثر ہے ایک تو اس وجہ سے کدان رسم وروان کی امل بانی وہی جی قصہ نہ ہوگا۔ اس کے وہی جی قصہ نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کا لب ولہجہ اور کلام بے حدمؤثر ہوتا ہے ان کا کہنا دل میں گھس جاتا ہے اس کئے عورتیں چا ہیں تو بہت جلد مردوں کوروک سکتی ہیں اور سارے رسم وردانا فتم ہوجا کس۔

(اسلای شادی)

مثالی دُلهن عِرْضَالُة عِرْضَالُة عِرْضَالُة عِرْضَالُة وَلَيْنَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَرْضَالُهُ وَرَبِّينَا

اس قدر بن سنور کاشریک بونا جیے وہ زرق برق لباسوں کی نمائشوں یا حسن کے مقابلے میں جا رہی بوں۔(۲) مردوں اور عورتوں کا آ زادانداختلاط ہوتا ہے۔ (۳) ناچ گانے اور ڈھول باج کا جر پوراہتمام کیا جاتا ہے کس قدرافسوں اور جیرت کا مقام ہے کہ حضور طابقی ہوئے اور آ ہے کہ تمام و نیا ہے راگ باجہ منا دوں اور ہم حضور طابقی ہوئے اور آ پ سے مجت کا دعوی کرنے کے باوجود ناچ گانے اور آگ باجہ من گانے اور آگ باجہ کا دعوی کرنے کے باوجود ناچ گانے اور آگ بات ہوں۔ (۳) اگر چدا ہمن کومہندی لگانا جائز ہی شریل بلدستوب ہے گردولہا کومہندی لگانا جائز نہیں باں البتہ صرف سر اور داڑھی کے نہیں بلکہ مستحب ہے گردولہا کومہندی لگانا جائز نہیں باں البتہ صرف سر اور داڑھی کے بالوں میں مہندی لگانا ہا کومہندی لگانا جائز نہیں بال البتہ صرف سر اور داڑھی کے بالوں میں مہندی لگانا ہا کومہندی لگانا جائز نہیں بال البتہ صرف سر اور داڑھی کے بالوں میں مہندی لگانا ہا کومہندی لگانا جائز نہیں بال البتہ صرف سر اور داڑھی کے بالوں میں مہندی لگانا ہا کومہندی لگانا جائز نہیں بال البتہ صرف سر اور داڑھی کے بالوں میں مہندی لگانا ہا کومہندی کا دیث یا کہ میں آتا ہے:

((طِيْبُ الرِّجَالِ مَا خَفِىَ لَوْنُهُ وَظَهَرَ رِيْحُهُ وَطِيْبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ رِيْحُهُ وَخَفِى لَوُنُهُ))

''مردول کی خوشبوده ہے جس کارنگ پوشیده ہواورخوشبوظاہر ہواورغورتوں کی خوشبووه ہے جس کارنگ داضح ہواورخوشبو پوشیدہ ہو''۔

(۵)اس پرطرہ سے کہ ویڈریوفلم بنائی خاتی ہے۔ (۲) بے حیائی اور بے پردگ کا ایک طوفان بر پا ہوتا ہے پردے کا یا شرم وحیا کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ (۷)علاوہ ازیس فضول خریجی کا بھی خوب مظاہرہ ہوتا ہے۔

#### 🗈 سېرابندى:

شادی کے دن بارات کی روا گل ہے پہلے دولہا عروی لباس زیب تن کر کے سر پر سہراسجا کرشنج پر براجمان ہوتا ہے۔

#### ١٤١٢: ١١٥

دولہا کوسبرے کے ساتھ نوٹوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں اس مقصد کے لئے پہلے سے طے شدہ انظام کے تحت وسیع وعریض میدان میں شامیانے لگا کریٹے تی بنایا جاتا

مثالی ذلین کا مین است کا دی جاتی جی جرات کا دی جاتی جی برآنے والا باراتی حسب استطاعت دوسوے دی بزار تک اصلی قیمتی نوٹوں پر مشتمل بار دولها کو پینا تا ہے حتی کد دوست احباب رشتہ داراور پڑوی دولها کواس قدر بار پیناتے ہیں کد دولها باروں کے بوجھ تلے دیار بتا ہے گری ہویا سردی دولها کو بہر حال بار پینا ضروری سمجھا جاتا ہے۔

#### ﴿ كُلُورُ يُ حِرِّ هَا نَا:

شادی بیاہ میں دولہا کو گھوڑی پر چڑھانا یا قدرتی اور مصنوعی کھولوں سے تمی سجائی گاڑی پر سوار ہونا بھی لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے اس کے بغیر بارات کی روائلی کواپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے حالاتکہ اگر بنظر عائز دیکھا جائے تو اس کی بھی ضرورت نہیں سے سوائے اسراف اور فضول خرچی کے اور پہوئہیں ۔ نیز اس میں مقابلہ بازی فخر وریا ءاور تکبر وغرور کا جذبہ بھی موجز ن ہوتا ہے اس لئے اس سے بھی حتی الا مکان گریز ہی بہتر

### 🗗 تشبازی/ چراغال:

دولہا کے گھرے ہارات کی روائلی اور دلہن کے گھر تک پینچنے کے دوران اور پھر رخصتی کے وقت انارا پٹانے اور آتش بازی کا مظاہر و بھی بڑے جوش وخروش سے کیا جاتا ہے' بیدا پنی جان اور مال کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لئے بھی نقصان کا باعث

ہے۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ آتش بازی اپنا مال اپنے ہاتھوں نذر آتش کر دینے کے مترادف ہے۔قرآن پاک میں ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلاَ تَسْرِفُوْ النَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴾ (الاعراف) ''اورفضول خرچی مت کرو بے شک اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پندنہیں فرماتا''۔ منالى ذلون المحكلة الم

وَسَلَمَ قَالَ الطِّيرَةُ شِيرُكُ قَالَـهُ ثَلْثاً وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللهُ يُدُبِئُهُ بِالتَّوَكُّلِ (رواه ابوداود والترمذي وقال سمعت محمد بن اسمعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث) وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ الله يُدُبِئُهُ بِالتَّوَكُّلِ بِذَا عِنْدِي

قَوْلُ ابُنِ مَسْعُوْدٍ ابوداود والترمذي) ابوداود' كتاب الطب' باب في الطيره' ح ٢٩١٠-

الاحضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے وہ رسول اللہ تا کہ تا ہے ہے ہے است تین دفعہ کبی۔ (مبالغہ کے طور پرتا کہ لوگ اس فعل ہے بچیں ) اور ہم میں ہے جو بھی شخص ایسا ہوتا کہ (جس کے دل میں تر دد و خلجان پیدا ہوتا ہے ) تو اللہ تعالی اس کو اس پر بھر و سروا عتاد کرنے ہے روک دیتا ہے ۔ یعنی سیا بیمان کا نقاضا ہے کہ کسی کام و سفر کے قصد وارادہ کے وقت کوئی الیمی چیز فیا ہر ہو جائے جس ہے بتقاضائے بشریت دل و د ماغ میں کوئی وہم و تر و د پیدا ہوا تو اس وہم و تر دد پر قطعا کھر و سروا عتاد نہ کیا جائے بلکہ اللہ تعالی پر توکل و یقین رکھتے ہوئے اس کام کو کیا جائے یا اس سفر پر چلا جائے۔ نہ توکل و یقین رکھتے ہوئے اس کام کو کیا جائے یا اس سفر پر چلا جائے۔

وس ویہ اور موجب شرک ہے اور بیہ شرکوں کی رسیس ہیں اور موجب شرک حفی ہیں اگر یوں شکون لیا جائے اور پورے وثوق ہے کہا جائے یوں ہی ہوگا تو کفر ہے۔

وَعَنُ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ
مَجُذُومٍ وَفَوضَعَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَقَالَ كُلُّ ثِقَةٌ بِاللَّهِ
وَتَوَكَّلًا عَلَيْهِ (رواه ابن ماحة)
ابن ماحه كتاب الطب باب الحذام و ٣٥٤٢-

مثالی ذلهن همی همی همی است است است مثالی دادش با مثالی دادش با کست مثالی مثالی با کست مثل با کست مثالی با کست مثل با کست مثل با کست مثلی با کست مثل با کست مثل ب

﴿ وَلاَ تُبَالِّدُ تُنْدِيدُ الا إِنَّ الْمُبَالِّدِينَ كَانُواْ الْحُوانَ الشَّيْطِيْنِ ﴾

(بنی اسسرائیل: ۲۷۲۲) "اورفضول خرچی مت کرو بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی بیں"۔

اور بسا اوقات آتش بازی ہے کوئی نہ کوئی شخص نذر آتش ہوجاتا ہے ور نہ ہاتھ یا گاؤں کے جلنے کا اندیشہ یا مکان میں آگ لگ جانے کا خوف تو ہوتا ہی ہاورا پئی جان اور مال کوالی بلاکت اور خطرے میں ڈالنا خود شریعت میں برا ہے نیزیہ واضح طور پر بندوؤں کی رسم دیوالی سے مشابہت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ بیر آتش پرستوں کی نقل ہے کیونکہ خوشی کے موقع پر چراغاں کرنا مجوسیوں کا شعار ہے۔ بیر سم ہندوستان کے بت پرستوں نے آتش پرستوں سے لی اور ہندوؤں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی اختیار کرنے پرستوں نے آتش پرستوں ہے اور ہندوؤں کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی اختیار کرنے گائی سے اجتناب ضروری ہے۔

### ﴿ يِسِيلِنَا نَا:

شادی کے موقع پر پھیے لٹا کراپ فخرور یاء کے جذبے کوشکین دینا بھی ایک لازی امر ہے نیز دولہا کے سر پر پھیے گھما کر مراہم وں 'بھانڈوں کو دینا نیک شگون خیال کیا جا تا ہے حالا نکہ اس سے نیک شگون لینا حقیقت سے بالا ہر ہے کاش! یہی رقم غرباء ومساکین کونسیم کردی جاتی یا مجدو مدرسہ میں صدقہ وخیرات کردی جاتی۔

### شگون کی حقیقت:

آ ہے بیبال آ پ خواتین کوشکوک (ایکھے یابرے) کی بات پھی تر دوں۔ نبی کریم شائقی آنے ارشاد فرمایا:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

چیزی زمین خادم اور گھوڑا بیان کی گئی ہیں۔ ساتھ لفظ شرط کے آیا جیسا کہ اس حدیث میں اور اس جیسی دوسری احادیث کے الفاظ ہیں کہ اگر بدشگونی اور نحوست کوئی چیز ہوتی تو ان چیز وں میں پائی جاتی ۔ جیسا کہ صدیث این الجی ملیکہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہا ۔ ان چیز وں میں نحوست پائے جانے کا اعتقاد زمانۂ جا بلیت کے خیالات ہیں۔ آیا ہے کہ ان چیز وں میں نحوست پائے جانے کا اعتقاد زمانۂ جا بلیت کے خیالات ہیں۔ حسیا کہ حضرت عائش رضی اللہ عنہا کی حدیث سے روایت ہے۔ بدشگونی اور نحوست کے متعلق اس کا وجہ مطابقت اور خلاصہ یہ ہے کہ تطیر اور کسی چیز کو مخوص تجھنا بالکل بے حقیقت ہے۔ بالفرض میہ یفیین کر لیا جائے کہ چیز وں میں نحوست ہے تو اس کا گمان موقع و محل قرار و یا جا سکتا ہے۔ بیالی ہی بات ہے جیسا کہ اس روایت میں کہا گیا ہے کہ آخضرت میں انسان ہوتی تو وہ نظر بدہوتی "۔

یاس طرح کا کلام ہے۔ قاضی نے کہا کہ حدیث میں پہلے تو طیرہ کا انکار کرنا اور
اس کے بعد بیشرطیہ جملہ کہا گرشگونِ بد ہوتا تو وہ گھر گھوڑے اور عورت میں ہوتا۔ لیکن
اس کا بھی وجود ثابت نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں اگر ان چیزوں میں نحوست کا
مفہوم ہوتا تو ایسی عورت جس کا بچہ نہ ہوتا ہو یا دہ اپ شوہر کی نافر مانی کرتی ہو یا اگر وہ
مگر دہ بدشکل ہوتو اس اعتبارے اس کو منحوں کہا جاتا ہے۔ گھر میں نحوست ہونے کا مفہوم
ومطلب میہ ہے کہ اس کے بمسائے برے ہوں۔

گھوڑے کی نخوست اس کی سرکشی' کم مائیگی اورست رفتاری ہے یعنی وہ اپنے مقاصد پورے ندکرتا ہو۔

خادم کی نحوست رہے کہ وہ بھی اپنے مقاصد پر پورا ندائر تا ہو' بعض چیزوں میں نحوست کا ہونامفہوم کے اعتبار ہے ہوتا ہے اورنحوست سے مرادان چیزوں کاطبعی طور پر یاکسی شرعی قباحت کی بناء پر غیر پہندیدہ ہوتا ہے۔

آ تخضرت مَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَلَى لِنَّ الْحِصِينَا مُولِ كَاسْمَا لِيسْدَفْرِ مَاتِ تَصِيرٍ

''اور حفزت جاہر رضی القدعنہ ہے مردی ہے کہ ایک دن رسول کریم شاہیم ہے۔ نے ایک جذامی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھانے کے پیالے میں اپنے ساتھ شریک کیا اور فرمایا کھاؤ میرا اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے اور میں اس کی ذات پر تو کل کرتا ہوں''۔

اس صدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ تو کل ویقین کا مرتبہ حاصل ہوجائے کے بعد جذا می ہے بھا گنااوراس سے دورر ہنا ضروری نہیں۔

قَعَنْ سَعُدِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ بَامَّةً وَلاَ عَدُوى وَلاَ طِيرَةً وَإِنْ تَكُنِ الطِّيرَةُ فِى شَنى الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ (رواه ابوداود) ابوداود كتاب الطب باب في الطيرة ح٣٩٢١.

'' حضرت سعید بن مالک رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول کریم سالیٹیلم نے فرمایا نہ ہامہ کوئی چیز ہے اور نہ ایک سے دوسرے کو بیاری کا لگنا کوئی حقیقت رکھتا ہے نہ بدشکونی کی کوئی اصل ہے اگر کسی چیز میں شکون بد ہوتا تو گھر میں گھوڑے اور عورت میں ہوتا''۔

## بدشگونی کوئی چیز نبیس:

سعید بن ما لک رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ تحقیق رسول اللہ سالی فی مایا کہ بامہ عدوی اور شگون بد ہے حقیقت ہیں طیرہ کے متعلق مختلف احادیث منقول ہیں۔ جن احادیث سے طیرہ کے اثر ات کی نفی اور اس اعتبار واعتقاد کی ممانعت آئی ہے ان کی تعداد زیاوہ ہے بعض احادیث سے مورت کھوڑے اور گھر میں طیرہ کا ثبوت بینی ہے۔ انتہا الشّوم فی ڈلٹ الفورس والْمُورَاةِ وَالدَّارِ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ تین پیزوں میں تحوست ہے گھر کھوڑ ااور عورت میں۔ ایک دوسری روایت میں وہ تینوں چیزوں میں تحوست ہے گھر کھوڑ ااور عورت میں۔ ایک دوسری روایت میں وہ تینوں

جب بیہ بات سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے بیان کی گئی تو اُنہوں نے سخت نا راضکی کا اظہار فر مایا اور کہا کہ تم نے عورت کو جانور کے ساتھ ملا دیا۔ اس وجہ سے علاء اس حدیث پہ کلام کرتے ہیں کہ اگر بیہ بات نبی کریم مُنْ تَنْظِیمُ سے ثابت ہوتی تو سیّدہ رضی اللہ عنہا ایسی بات ہرگز ارشادنہ فر ما تمیں۔

وَعَنُ أَنْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذًا خَرَجُ لِحَاجَةٍ أَنْ يَسْمَعَ يَارَاشِدُ يَانَجِيُحُ

(رواه الترمذي)

الترمذی کتاب السیرا باب ما جاء فی الطیرة اس ۱۹۱۹۔ '' حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم منافیقی جب کسی کا م کے لئے باہر نکلتے تو آپ کو بیاچھا معلوم ہوتا کہ آپ کسی زبان سے بیسنیں یا اے راشدا ہے تیجے ایعنی کسی کا م کے لئے جاتے وقت اس طرح کے نام و الفاظ سنما نیک فال ہے''۔

وَعَنْ بُرَيُدَةَ أَنَّ النَّبِئُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ لاَ يَتَطَيَّرُ مِنْ شَنَى فِأَذَا بَعَث عَامِلاً سَأَلَ عَنْ إِسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ مِنْ شَنَى فَإِذَا بَعَث عَامِلاً سَأَلَ عَنْ إِسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ إِسْمُ فَوْرَ بِهِ وَرُوْنَ بِشْرُ ذَٰلِكَ فِي وَجْهِ وَإِذَا دَخَلَ وَسُمُ فَرَ بِهِ وَرُوْنَ بِشُمْ ذَٰلِكَ فِي وَجْهِ وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةُ سَأَلَ عَنْ إِسْمِهَا فَإِذَا أَعْجَبَ السَمُهَا فَرِحَ بِهِ قَرُيْةً سَأَلَ عَنْ إِسْمِهَا فَإِذَا أَعْجَبَ السَّمُهَا وُوْنَ كَرَابِيتَهُ وَرُوْنَ كَرِهَ اسْمُهَا رُوْنَ كَرَابِيتَهُ وَلَنْ كَرِهَ اسْمُهَا رُوْنَ كَرَابِيتَهُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهَا رُوْنَى كَرَابِيتَهُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهَا وَيْ وَالْ كَرِهَ السَمُهَا وَيْ لَا يَعْتَلَا فَيْ وَجُهِ وَإِنْ كَرِهَ السَّهُ اللَّهُ عَنْ وَجُهِ وَالْ كَرِهَ السَّهُ اللَّهُ فَيْ وَجُهِ وَالْ كَوْمَ اللْسَامُ اللهُ اللهُ فَيْ وَجُهِ وَالْ كَلِهُ اللْهُ عَلَى وَجُهِ وَالْ كَرِهَ اللْهُ فَيْ وَجُهِ وَالْ كُلُولُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَى وَجُهِ وَالْ كَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَجُهِ وَالْ الْعَالِيلَ اللّهُ الْحُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّ

ابوداود كتاب الطب باب في الطيرة ع ٢٠ ٣٩٠ .

'' اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم منی تیآ آگی چیز سے شکون بدنہ لینتے تنے اور جب آ پ کسی عامل کور وانہ کرنے لگتے تو اس

منالى دُلِين المُحْلِية المُحْلِية المُحْلِية المُحْلِية المُحْلِية المُحْلِية المُحْلِية المُحْلِية المُحْلِية

کانام دریافت کرتے اگراس کانام اچھا ہوتا تو آپ اس سے خوش ہوتے اور آپ کی خوش ہوتے اور آپ کی خوش آپ کے چرہ مبارک سے ظاہر ہوتی اور اگراس کانام برا معلوم ہوتا تو اس سے آپ کی چرہ مبارک سے طاہر ہوتی اور اس طرح جب آپ کی بہتی میں داخل ہوتے تو اس بہتی کا طاہر ہوتی اور اس طرح جب آپ کی بہتی میں داخل ہوتے تو اس بہتی کا م ہوچھتے اگر آپ کو اس کانام انچھا معلوم ہوتا تو اس سے خوش ہوتے اور آپ کی خوش آپ کے چرہ مبارک سے ظاہر ہوتی اور اگراس کانام برامعلوم ہوتا تو آپ کی خوش آپ کے چرہ مبارک سے ظاہر ہوتی اور اگراس کانام برامعلوم ہوتا تو آپ کی نا گواری آپ کے چرہ مبارک سے ظاہر ہوتی "۔

طبائع براساء كالثر:

ہ من ہرے نام کوئ کرنا گواری ہونا تطیر نہیں تطیر تو اس صورت میں ہوتا جب
آپ برے نام کوئ کرا ہے گام یا ہے سفر کوئرک کر دیتے۔ جبیبا کے شکون بدلینے کی صورت میں ہوتا ہے تاہم کسی شخص یا آ بادی کا برا بھلا نام س کرآ ہا کے چبرہ مبارک صورت میں ہوتا ہے تاہم کسی شخص یا آ بادی کا برا بھلا نام س کرآ ہا ہے جبرہ مبارک سے ناگواری کے اثر ات نمایاں ہوتا ہے کیونکہ طبیعت کا اچھائی و برائی سے متاثر ہونا اور اس کے ختیج میں خوشی یا نا خوشی کا ظاہر ہونا تفاؤل و تطیر سے قطع نظر ایک فطری بات

ہے۔ ابن ملک کہتے ہیں کہ اس جدیث ہے معلوم ہوا کہا ٹی اولا ویا اپنے خادم کے لئے ایکھے نام وافقیار کرنا سنت ہے کیونکہ بعض اوقات برے نام تقدیر کے موافق ہوجاتے ہیں اور اس کے نتائج ووررس ایڑات کے حامل ہوتے ہیں۔

ہیں اور اس سے نبان وور روں ہو رہ سے ہیں اور اس سے ہیں اور اس سے نبان وور روں ہے ہیں ہوتا ہے کہ سی موقع پر مثال کے طور پراگر کوئی شخص اپنے بیٹے گانا م خسار رکھے تو ہوسکتا ہے کہ سی موقع پر خود وہ مختص یا اس کا وہ بیٹا تقدیرالہی خسارہ میں مبتلا ہونا نام کی وجہ ہے ہواور بات یہاں تک پہنچ کہ سیجھنے لگیں کہ اس کا خسارہ میں مبتلا ہونا نام کی وجہ ہے ہواور بات یہاں تک پہنچ کہ لوگ اس کو منحوس جانے لگیں اور اس کی صحبت وہم نشینی تک سے احتر از کرنے لگیں ۔ اوگ اس کو منحوس جانے لگیں اور اس کی صحبت وہم نشینی تک سے احتر از کرنے لگیں ۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ نجی کریم شائلہ تیا ہے سامنے ایک خالون مسئلہ یو چھنے حاضر ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ نجی کریم شائلہ تیا ہے۔

مثالی ذلهن عصومه بتایا تو نبی کریم مَنْ تَیْرَا ارشاد فرمایا: اپنا نام بدل محصومه بتایا تو نبی کریم مَنْ تَیْرَا نا درشاد فرمایا: اپنا نام بدل محصومه بونے یا ند بونے کا تو فقط اللہ بی کوظم ہے۔

وَعَنْ أَنْسِ قَالَ رَجُلُ يَا رَسُولُ اللّهِ إِنَّاكُنَّا فِي دَارِكَتُرَفِيْهَا عَدَدُنَا وَأَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلُنَا إِلَى دَارِ قَلَّ فِيْهَا عَدَدُنَاوَأَمُولُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُوبًا نَمِيْمَةً (رواه ابوداود)

أبو داود كتاب الطب باب في الطيرة ع ٢٩٢٤.

''اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن بارگاہ رسالت میں ایک آ دمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ شکا پہلے ہم ایک مکان میں ربائٹر نے بتے جس میں ہمارے افراد کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارے پاس مال بھی بہت تھا پھر ہم ایک دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے تو اس میں ہمارے آ دمیوں کی تعداد بھی کم ہوگئی اور ہمارا مال بھی تھوڑ اہو گیا آپ نے ہمارے آ

بدشگونی کا کہدکرشوہرکو''نا جائز''طور پراس کے والدین سے الگ نہ کیجئے:

آ مخضرت نگائیڈ نے اس کا مکان کوچھوڑ دینے کا حکم اس مکان کومنوں سیجھنے کی بناء
پرنہیں تھا۔ بلکہ اس مکان کی آب و ہوا اور اس کی سکونت چونکہ بکینوں کو راس نہیں آئی
اس لئے آپ نے بہتر یہی مجھا کہ وہ اس مکان کوچھوڑ دیں۔

خطا بی " کہتے ہیں کہ آنخضرت من تیکی نے ان اوگوں کو مکان چھوڑ دینے کا حکم اس مصلحت کے پیش نظر دیاان کے دلول میں میہ بات بیٹھ گئی تھی کہ سارے نقصان اور ساری چیزیں مکان میں ہے اگر ہم اس مکان میں ندر ہتے تو نہ ہمارے آ دمیوں میں کی آتی اور نہ ہمارے مال واسباب کا نقصان ہوتا۔ لہٰذا آپ نے ان کو مکان چھوڑ دینے کا حکم دینا

مثالی دُلهن عِلْمَ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ

وَعَنُ يَحْيِى بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ بُحَيْرِ قَالَ اَخْبَرَنِى مِنْ سَمِعَ فَرُوَةَ بُنِ مُسَيْكٍ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ عِنْدَنَا اَرْصُ يُقَالُ لَهَا اَبْيَنُ وَبِيَّ اَرُصُ رِيُفِنَا وَمِيْرَتِنَا وَإِنَّ وَبَآءَ بِا شَدِيْدٌ فَقَالَ دَعُهَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ ابرداود' كتاب الطب' باب في الطيرة' - ٣٩٢٣۔

''اور حضرت یکی بن عبداللہ بن بچیررضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول سی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول سی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ شی کہ انہوں نے بعنی فروہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ شی کے بھارے یا س ایک زمین ہے جس کوابین کہا جاتا ہے اور وہ بھاری زراعت وغلہ کی زمین ہے جس کوابین کہا جاتا ہے اور وہ بھاری زراعت وغلہ کی زمین ہے جس کو بین کی وباسخت ہے۔ پس آپ شی تی تی تی کہا اس کو چھوڑ دو پس بھن ہے جس کو با کا قرب ہلاکت اور اتلاف کا باعث بوتا ہے۔

زمین کا چھوڑ بافقط آب وہوا کے ناموافق آنے کی وجہ سے ہونا جا ہے:

یجی تسلیم بین کداس زمین کوچھوڑنے کا تھم عدوی لیعنی چھوت کے نقط نظر سے منبیل تھا بلکہ اصول طب اور حفظان صحت کے پیش نظر تھا کیونکہ و بال کی آب و ہوا کا اچھا اوصاف اور موافق ہونا حفظان صحت کی بنیا دا ورجسم و بدن کی تندری وسلامتی کے لئے ضروری اسباب میں سے ہے اسکے برعکس آب و ہوا کا خراب ہونا موافق ہونا صحت و تندری کیلئے انتہائی مضرا ور بیاری و ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔

بظاہر بیں معلوم ہوتا ہے کہ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ ویاء کی جگہ ہے بھاگ جانا جاہنے وہ شایداس مضمون حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ان حضرات

کے مطابق اس محض نے آ تخضرت ٹائٹونٹر ہے وہا کی شکایت کی تھی کہ اس زمین میں و ہا گیں پھیلتی ہیں ۔انبذا آ تخضرت ٹائٹیام نے فرما یا کہ اس زمین کوچھوڑ دواور وہاں ہے نگل جاؤ کیونکہ وبائی امراض کی قربت ومخالطت بلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ حالانگ حقیقت میں اس حدیث ہے استدلال قطعا غیر موزوں ہے۔ کیونکہ کیہ حدیث اس صورت ہے متعلق نبیں ہے کہ وہاں وہا پھیلی ہوئی تھی اور آپ نے وہاں سے بھاگ جانے کو جائز رکھا بلکہ اس مخض کی شکایت کا تعلق اس بات سے تھا کہ وہ زمین ایسی ہے جہاں ویا کمیں پھیلتی رہتی ہیں۔ گویا اس محفس نے اس زمین کومکروہ ومنحوس جانا گویا اس کے باطنی احوال کی کمزوری کی وجہ ہے اس کو بیاجازت دینا بہتر سمجھا گیا کہ وہ اس زمین کوچیوژ دے وہاں آنا جانا ترک کردے تا کہ دوان وباؤں کواس زمین کی نحوست مجھ کر ب بنیا دعقیدے کا شکار نہ ہو جا وَاورشرک خفی کا شکار نہ ہو۔ویسے و با کی جگہ کے مسئلہ میں علماء کے مختلف اقوال ومباحث ہیں گرجس صورت کوعلاء نے زیادہ بہتر قرار دیا ہے اور جس پرعمل کیا جانا جاہتے وہ یہ ہے کہ پیش از وقوع تو احتر از کرنا چاہئے اور بعد از و توع صبر ورضا اختیار کرنی جاہئے۔اگر کسی پہتی میں وباء پھیلے تو وہاں سے بھا گئے کے بجائے دعا وتضرع کرنا جاہئے تا کہ وہ و ہا دفعہ ہوجیسا کہ بخاری ومسلم کی حدیثوں ہے نا بت ہے۔ واضح رہے کہ وباہے بھا گئے والے فعل کو جائز قر اردینے والے حضرات کا اس حدیث ہےاستدلال کرنا یوں بھی غیرمناسب ہے کہاس حدیث کو امام ابوداؤ دیا نقل کیا ہے۔ جبکہ جوحدیثیں بھا گئے کی ممانعت کو ثابت کرتی ہیںان کو بخاری ومسلم نے نقل کیا ہے۔جیسا کہ او پر بیان کیا گیا ہے لہٰذا میہ حدیثیں بخاری وسلم کی معارض نہیں ہو سکتیں ۔ علاوہ ازیں اس حقیقت کوبھی پیش نظر رکھنا حیا ہے کہ علماء نے فروہ ابن مسیک ے ایک دوحدیثوں کے علاوہ روایت نہیں کی بلکہان ہے ایک دوحدیثیں نقل کی میں-وہ بھی ایک ایسے راوی کے واسطے ہے جومجہول ہے اور یجیٰ بن عبداللہ ابن بحیر کے متعلق

بھی اختلاف ہے کہ وہ مقہ راوی ہیں کہ نہیں۔ حاصل سے کہ بے شک وہا ہے ڈ راکھ

منالی کلین خالین خالی استان کے ساتھ کھی کے ساتھ کھی کے اگر میں بہال بہات منوع اور گنا ہے۔ اگر کوئی اس یقین کے ساتھ کھی رے کہ اگر میں بہال استقامت کے ساتھ کھی ارباقو مروجاؤں گا۔ اگر بہال نے نکل گیا تو نجات پاؤں گا تو ابیا آ دی کا فر ہوجا تا ہے۔ عقیدہ کے فساد کی وجہ ہے۔ زلزلداور آگ گئے کے وقت گھر ایما آ دی کا فر ہوجا تا ہے۔ عقیدہ کے فساد کی وجہ سے۔ زلزلداور آگ گئے کے وقت گھر ہے باہر نکلنے کو اس پر قیاس کرنا فاسد ہے کیونکہ اس کے خلاف نص وارد ہے اور کیونکہ زلزلہ گھر کے گر پڑنے اور آگ گئے کی صورت میں گھر میں موجود رہنا یقینا بلاکت کا باعث ہے جیسا کہ عام طور پر و یکھا گیا ہے کہ اس کے برتنس وباسے نہ بھا گئے کی صورت میں مرجانا قطعا بھی نہیں ہوتا فقط یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے برتنس وباسے نہ بھا گئے کی صورت میں مرجانا قطعا بھی نہیں ہوتا فقط یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظاہراً آ ٹار وقر اس سے بلاکت کا خوف لاحق ہوجا تا ہے۔

نوٹ اللہ علیہ کا ایمان سے دو بارہ مولا تارہمة اللہ علیہ کا مضمون قل کرر باجوں]-

#### ﴿ بِينَرُ إِ جُنَا فِي كَانَا:

۔ من من کے موقع پر بارات کے ساتھ بینڈ یا ہے؛ ڈھول ڈھیکے اور ناج گانے کا اہتمام بھی ایک اہم امر کا درجہ رکھتا ہے پیشہ ورفنکا راؤں اور گلوگاروں کی خدمات حاصل کرناعام معمول کی بات ہے۔ ای طرح میوزیکل شوکا پروگرام بھی ہماری شادیوں میں موضا جاریا ہے۔

برھا جارہا ہے۔ شادیوں میں سینکاروں روپے گانے بجانے کرنڈیوں اور ڈومنیوں کے نچوانے گوانے پرخری کئے جاتے ہیں جس شادی میں ناچ گانا ندہو شہنائیوں کی گونج اور ڈھولک کی تھاپ ندہو مینڈیا ہے والے ندآ کیں اسے پھیکا اور ہے مزہ سمجھا جاتا ہے طالانکہ اس کی حرمت قرآن وصدیث سے صراحنا ٹابت ہے۔

قرآن پاک میں فرمانِ الٰہی ہے:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُزُوًا أُولَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴾ (لقمان: ٦) وَخَنَازِيْنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ قَالَ يَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ وَيُصَلُّونَ قِيْلَ فَمَا بَالُهُمُ قَالَ اتَّخَذُوا الْمَعَازِفَ وَالْقَيْنَاتِ))

''آ نحضور سُلَقِیْلَمْ نے فر مایا: اخیر زمانے میں اس امت کے پچھ لوگوں کی صور تیں سوراور بندرجیسی بنادی جا کمیں گی۔ صحابہ نے عرض کیایارسول اللہ!

کیا وہ لوگ لا اللہ اللہ محمدرسول اللہ نہ کہتے ہوں گے؟ آنمحضور سُلُقِیْلُم نے فر مایا: ارب وہ لوگ جج کرتے ہوں گے'روز برکھتے ہوں گے' نماز پڑھتے ہوں گے کہا گیا گیران کی حالت الیسی کیوں؟ آنمحضور سُلُقِیْلُم نے فر مایا: اس لئے کہ ان لوگوں نے گانے بجانے والی چیزیں بھی اختیار کر لی ہوں گئی۔

## مغنيه كي آ وازمن كرنبي كريم مَثَلِ عَيْنِهُما ورصحابه كرامٌ كاعمل:

حضرات صحابہ کرام جہائے گانوں باجوں کے شغل کے ان سب چیزوں ہے اس حد درجہ مختاط ہے کہ خدانخواستہ بھی باہ وغیرہ کی آ واز کانوں میں پڑتی تو فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور اس راستے کوچھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتے اور جب تک اختیال رہتا کانوں میں انگلیاں ڈالے رہتے چنانچے حضرت عبداللہ بن عمررضی الدیمنہ کہیں جارہ ہے تھے گانے کی آ واز خنے میں آئی تو فورا انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیس اور اس راستہ کوچھوڑ کر کے دوسرے راستہ کو افتیار کر لیا اور پھر اپنے فالم حضرت نافع ہے ہو تھا کہ اب بھی وہ آ وازین آ رہی ہیں یانہیں ؟ چنانچے جب آ واز آ نا بند ہوگئی تب انگلیاں نکالیں 'پرخود بی فر مایا کہ میں نے اس طرح اس لئے کیا کہ آ نا بند ہوگئی جب انگلیاں نکالیں 'پرخود بی فر مایا کہ میں نے اس طرح اس لئے کیا کہ ایک دفعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اچا تک بانسری کی آ واز

''اور پچھ لوگ ایسے ہیں جولہوالحدیث یعنی فضول ہا تیں خریدتے ہیں تا کہ لوگوں کو بغیرعلم اللہ کے رائے ہے ہٹادیں اور اے بنی نداق بنا کیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے رسوا کن عذاب ہے''۔

اس آیت میں لہوا گحدیث ہے مراد ہرائی بات اور ہرائیا کام ہے جوانسان کو اپنے اندرمشغول کرکے دوسری چیزوں سے عافل کردے۔

عام طور پرمضرین اس آیت کے شان نزول کے بارے میں نضر بن حارث گا واقعد نقل نظر خریدی واقعد نقل فر ماتے ہیں کہ اس نے ناج گانے والی بائدیاں اس مقصد کے پیش نظر خریدی مخیس تا کہ اسلام کی طرف مائل ہونے والے لوگوں کو اس طرف لگا کر اسلام سے ہٹائے کی کوشش کرے چنانچے وہ راگ رنگ کی محفلیں جماتا تا کہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہے جائے اور ان فضولیات ہیں گئے رہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے جب لہوالحدیث کے متعلق دریافت کیا عمیا تو انہوں نے تین مرتبہ تنم کھا کرارشا دفر مایا: "هُوّ و اللّٰهِ الْغِنَاءُ"اللّٰہ کی فتم!اس ہے مرادگا نا ہے۔

> اب صدیث کود یکھنے گانے بجانے کے متعلق صدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ رسول اللہ منا اللہ علی کا ارشاد ہے:

((أَمَرَنِى رَبِّى بِمَحُقِ الْمَعَارِفِ وَالْمَرَامِيْرِ وَالْاَوْتَانِ وَالصُّلُبِ وَآمُرِ الْجَابِلِيَّةِ)) (مشكوة)

'' مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ گانے بجانے کا سامان مٹادوں' بتوں اورصلیب کوتو ژدوں اور جاہلیت کی تمام رسومات کوشم کردوں''۔ دوسری حدیث میں بخت وعیدوار دہوئی ہےارشادگرامی ہے:

((يُمْسَخُ قَوْمٌ مِّنُ بِدِهِ الْأُمَّةِ فِي اخِرِ الزَّمَانِ قِرَدَةُ

لڑے والے روائی بارات کے وقت ایک بھاری جرکم صندوق یا بریف کیس لے جاتے ہیں جو کہ ولین کے ملبوسات زیورات اور کا سیلاس (میک اپ) کے سامان پر مشتل ہوتا ہے۔ جے بعد میں سب بارا تیوں کے سامنے کھول کرا یک ایک چیز کا معائنہ کروایا جاتا ہے۔ یہ واضح طور پر فخر وریاء کے زم ہے ہیں آتا ہے۔ نیز یہ سامان اگر بہن یا اس کے گھر والوں کو پہند ندآ ئے تو یہی رہم عوماً جھڑ نے فساد کا سب بھی بن جاتی ہے اس لئے اس سے بھی احر از ضروری ہے۔

بعض لوگ اس دہم کے جواز پر بیا استدلال کرتے ہیں کہ بیا' صاحب خانہ''ک ساتھ تعاون کی ایک صورت ہے بیہ سوائے حیلہ سازی کے اور پچھی بیں اس لئے کہ تعاون ول کی خوشی کے ساتھ کیا جاتا ہے تعاون کے سلسلے ہیں کسی پر جبر واکراہ کرتا یہ کہاں کا تعاون ہے؟ نیز تعاون کرتے ہوئے یہ نظر بیہ مذکل نہیں ہوتا کہ کسی موقع پر ہم اس سے دوگنا تعاون کروانے پر مجبور کریں گے جبکہ نیونہ میں یہ نظر بیاور سویق واضح ہوتی ہے اس لئے اسے تعاون کا نام دینا خواتخو اہ ایک تھکم ہے۔ اگر یہ تعاون و ہمدردی ہوتا تو رسول مثالی ذاہون کے میں ایک ایک میں این بابر کت انگلیاں ڈال لیس سرکاروں میں این بابر کت انگلیاں ڈال لیس سرکاروں عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((ٱلْغِنَاءُ يُثَبِثُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُثبِثُ الْمَاءُ الزَّرْعَ))

(بيهندی) ''راگ اورگانا ول میں نفاق اس طرح پيدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگا تا ہے''۔

ای طرح حضرت انس رضی الله عنه کی روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وہلم نے ارشاد فر مایا: گانا باجا اور رقص وسرودیہ وونوں نفاق کو اس طرح اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزی کواگا تا ہے اور قتم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ ہیں مجمع منافق فی جان ہے بے شک قرآن اور ذکرائیان کو دل میں اس طرح اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزی کواگا تا ہے۔ (دیلمی)

افسوس ہے کہ مدعیان اسلام ان چیزوں ہے اپنی شادیوں کو سچاتے ہیں جی چیزوں کے مثانے کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں شائل فرمایا اور مصیبت بالائے مصیبت یہ ہے کہ معجدوں میں نمازیں ہوتی رہتی ہیں اور مائیک ہے گانے نشر ہوتے رہتے ہیں اور پورے محلے میں گانوں کی ایک مصیب کھڑی ہوجاتی ہے گانے کے شورشرابے میں مریض بھی عافیت ہے آرام نہیں کرسکا ایک زماند تھا جب مسلمان ہندوؤں ہے بھڑ جاتے تھے اور محبد کے سامنے ہاجا بجانے ایک زماند تھا جب مسلمان ہندوؤں ہے بھڑ جاتے تھے اور محبد کے سامنے ہاجا بجانے برجان دینے اور لینے کے لئے تیار ہوجاتے تھے آئے مسلمان خود ہی محبد کے سامنے باجا اور میں نماز کے وقت گانے کی آوازیں نمازیوں کے کا ٹوں میں شونستا ہے۔

منالى دُنهن المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة

برتن کے اندر حیاول یا دیگرغذائی اجناس ڈال کررکھی جاتی ہیں' اس برتن کو دلہن یاؤں ے دھلیل کراس میں موجود چیز کوگراتی ہے۔ (العیاذ باللہ)اس سے ایک شکون لیا جاتا ہے کہ اس طرح کرنے ہے اس گھر میں رزق کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ پامال کیا جائے گا' کیا واہیات وخرافات ہے؟ بیرہم جمیں تو ہم پرست ہندو سے ورثے میں طی ب\_ قابل غور بات يه بكرقر آن توكبتا ب ﴿ لِين شكوتم الازيدنكم ولين كفرتم ان عذابي لشديد ﴾ (ابراهيم:٧) " أرتم شكركرو كيتويس تهبين زياده عطاكرول كا اور اگر نافقدری و ناشکری کرو گے تو میراعذاب بہت بخت ہے'۔ اس آیت کوسامنے رکھتے ہوئے غورے دیکھا جائے تو بیہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ بیررزق کی فرادانی کا سب ہے یا کمی کا؟ افسوس قرآن تو کہتا ہے کہ نعمت کی قدر دانی پر مزید نعمیں حاصل ہوں گی مگر ہم قرآن کے حکم کو پس پشت ڈالتے ہوئے ہندوؤں کی رحم ورواج پر یقین کئے بیٹے ہیں کدرزق کے ساتھ اس طرح تو بین آمیز روبیا ختیار کرنے پر فراوانی حاصل ہوگی۔اس تفصیل میں تیل ڈالنے کی رسم بھی شامل ہے۔

### ويْريوفكم بنوانا يا تصاويراتر وانا:

شادی کے موقع پر دولہا دلہن اور حاضرین کی تصویریں بناتے ہیں ای طرح گھر کے بعض حصوں میں تصویریں آ ویزال کرتے ہیں یا تصویر والے کپڑوں سے سجاتے ہیں یفعل شریعت کے خلاف ہے۔ بجسم نغیر مجسم شمعی نغیر شمعی دی کی کیمرہ والی ہر طرح کی تصاویر بنانے کی اسلام نے مخالفت کی اور تصاویر بنانے والوں کے لئے سخت وعید فرمائی۔

اس شمن میں تصاور بنانے کے نقصانات پر تحقیق پیش کرتے ہیں۔ جوخوا تین اخبارات یارسائل میں اپنی تصاویر شائع کراتی ہیں ان کے لئے شرایعت 

### دولها کے ساتھ غیرا خلاقی حرکات کرنا:

شادی کے موقع پر دولہا کے ساتھ بڑی دیدہ ولیری کے ساتھ غیرا خلاقی حرکات کی جاتی غیرا خلاقی حرکات کی جاتی ہیں۔ باتی ہیں مثلاً دولہا کوٹو ٹی جو بی چار پائی یا کری پر بھانا 'گرانے کی کوشش کرنا' نمک' مرخ طلا دودھ پلانا اور زور سے قبقہد لگانا' اس کے ساتھ بنمی نداق اور چھیڑ چھاڑ کرنا' اس کی جوتی چرانا اور چرائی کا معاوضہ وصول کے بغیر واپس نہ کرنا پیسب نا مناسب ہی نہیں بلکہ محلی ہوئی ہے حیائی نیز زبر دست فتنے کے باعث حرام ہے۔

آ خرکون ساطریقہ ہے؟ اول تو چوری دوسرے سینے زوری فقد م پر قم بنور نے سے حرب اور شادی بیاہ کے نام پر کھلی ؤیمتی۔

## دروازے کی چوکھٹ پر جاول:

جب ولبن سرال کے گھر میں اپنا پہلا قدم رکھتی ہے تو اس کے قدموں میں کسی

# بارات ایک بدعت

بارات ہندوؤں کی ایجاداوران کی رہم ہے:

ف اصل میں یہ بارات وغیرہ ہندوؤں کی ایجاد ہے کہ پہلے زمانہ میں امن نہ تھا اکثر را ہزنوں اور قزاقوں ( ڈاکوؤں ) ہے وو چار ہوتا پڑتا تھا اس لئے دولہا' دلہن اور اسباب زیوروغیرہ کی حفاظت کے سلحت سے زیوروغیرہ کی حفاظت کی مسلحت ہے بارات لیے جانے کی رسم ایجاد ہوئی اور اس وجہ نے گی گھر ایک آ دمی لیا جاتا تھا کہ اگر ایرات لیے جانے کی رسم ایجاد ہوئی اور اس وجہ نے گی گھر ایک آ دمی لیا جاتا تھا کہ اگر ایفاق ہے کوئی بات چیش آ کے تو ایک گھر میں ایک ہی ہیوہ ہوا ور اب تو اس کا زمانہ ہے انقاق سے کوئی بات چیش آ کے تو ایک گھر میں ایک ہی ہیوہ ہوا ور اب تو اس کا زمانہ ہے اب اس جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ اب حفاظت وغیرہ تو پچھ مقصود نہیں صرف رسم کا بہار کرنا اور نام آ ور کی مدنظر ہوتی ہے۔ (عضل الجاھلیہ)

### بإرات كي قطعاً ضرورت نہيں:

۔ صاحبو! ان رسموں نے مسلمانوں کو تباہ کر ڈالا ہے ای لئے میں نے مثلنی کا نام قیامت صغری اور شادی (بارات) کا نام قیامت کبری رکھا ہے۔

یوسے مرا ارد میں اور اس کے بغیر شادی کارکن اعظم سمجھا جاتا ہے (اوراس کے بغیر شادی ہی نہیں اب تو بارات بھی شادی کارکن اعظم سمجھا جاتا ہے (اوراس کے بغیر شادی کارکن اعظم سمجھا جاتا ہے اس اس کے لئے بھی دولہا والے اور بھی دولہا والے اور تھا خر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ ہ کا رشتہ کیا اور رشتہ (طے کرنے ) کے وقت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود شخصے۔ بلکہ علق موجود شخصے۔ بلکہ علی اگر علی رضی اللہ عنہ رضا مندی ظا ہر کریں چنا نچہ دیا ہوا تھا کہ ان درضعی علی بینی آگر علی رضی اللہ عنہ رضا مندی ظا ہر کریں چنا نچہ جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہاد ضیت اب نکاح تا م ہوا۔

مثالی ذلھن کی مثالی ذلھن کی کھی گھی کا گھی گھی کا گھی ہے گئی کہ اور کھی خلاف ورزی کے باعث انتہائی گھناؤ نے اور گھمبیر مسائل پیدا ہو کیتے ہیں اور ان کی زندگی اجیرن بن عتی ہے۔

انٹرنیٹ پر ہے حیائی اور فحاشی کوفروغ دینے والے عناصر نے کمپیوٹرنیکنالوجی کے ذریعے انتہائی مہارت سے شریف گھرانوں کی لڑکیوں کی عربیاں تصاویر شائع کرنا شروع کردی ہیں جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کمی لڑکی کا عام سی تصویر حاصل کرتے ہیں اور پھر کمپیوٹر کے ذریعے اس کے چہرے کے ساتھ کمی عربیاں عورت کا جسم جوڑ کرا ہے انٹرنیٹ پر جاری کردیے ہیں یوں شریعت کی خلاف ورزی کرنے والی عورتیں پوری دنیا میں مند دکھانے کے قابل نہیں رہتیں۔ یہ صورت حال عورتوں کے علاوہ مردوں کے میں مند دکھانے کے قابل ساتھ بھی چیش آ سکتی ہے چہرہ کی کا اور جسم کسی کا پھر یہ مرد بھی کسی کومند دکھانے کے قابل منہیں رہتا۔

### بارات کے چندمفاسد

بارات نااتفاقی اور ذلت کا سبب ہے:

اس بارات کے لئے بھی دولہا والے بھی دلہن والے بڑے بڑے اصرار و بھرار کرتے ہیں اوراس مقصود صرف ناموری اور تفاخر ہے اکثر اس میں ایسا بھی کرتے ہیں کہ بلائے پچاس اور جا پنچے سواول تو بن بلائے اس طرح کسی کے گھر جانا حرام ہیں کہ بلائے پچاس اور جا پنچے سواول تو بن بلائے اس طرح کسی کے گھر جانا حرام

((مَنُ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعُوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجُ مُغِيْرًا)) (ابه داؤد)

حدیث شریف میں ہے کہ جو محض بن بلائے کمی کے گھر چلا جائے وہ گیا تو چور ہو کراور لکلالشیرا ہوکریعنی ایسا گناہ ہوتا ہے جیسے چوری اورلوٹ مارکر لیا۔

پھر دوسر کے مخص کی اس میں ہے آ بروئی بھی ہو جاتی ہے کسی کورسوا کرنا ہید دوسرا ناہ ہوا۔

پھران امور کی وجہ ہے اکثر جانبین میں ایسی ضدا ضدی اور بے لطفی ( کدورت بلکہ بسااوقات رمجش) ہوتی ہے کہ تمر بحر قلوب میں اس کا اثر باقی رہتا ہے چونکہ نا اتفاقی حرام ہے اس لئے اس کے اسباب بھی حرام ہوں گے اس لئے بیفضول رسم ہرگز ہرگز جائز نہیں۔(اصلاح الرسوم)

. اب تو ان رسموں کی بدولت بجائے محبت والفت کے جو کدمیل ملاپ سے اصلی مقصود ہے اکثر رنج و تکرار اور شکایت (کی نوبت آجاتی ہے) پرانے کینوں کا تازہ کرنا اور صاحب تقریب کی عیب جوئی اور تذکیل کے دریے ہونا اور اس طرح کی دوسری  「150 当のかままのかままのかままのかま いまら Citio

## قيام وطعام اور باراتيون كاطرزعمل:

معاشرہ میں بارات کا مقصد فقط نوشہ کی عظمت 'اس کی شان وشوکت' اس کے وقار اوراس کی خوشی کو دوبالا کرنا ہے' مگر بارا تیوں کا مدعائے خاص عمدہ کھانا اورسونے کے لئے بہتر بچھونا اور شان و بان ہے اگر سے چیزیں انہیں خوش اسلو نی اور وقت سے لی کئیں تو تعریف اور مدحت سرائی کے جس قدر الفاظ چاہیں ان سے من لئے جائیں۔ تعریف اور مدحت سرائی کے جس قدر الفاظ چاہیں ان سے من لئے جائیں۔

عالانکدان کا پیرعب ان کا غصہ ان کا تغییض اوران کی نشتر زنی اور منہ بسور ناہی ان کی بداخلاقی کا حدورجہ بنوت ہے اس لئے کدان کا جانا ہی اول غلط ہوا اور دوسرے ان کی بداخلاقی کا حدورجہ بنوت ہے اس لئے کدان کا جانا ہی اول غلط ہوا اور دوسرے گئے بھی تو ذرا ذراسی باتوں پر طعند زن ہونا 'قیام و طعام میں چہ میگوئیاں اور عیوب و نقائنس پرانگلیاں اٹھانا 'زبان کھولنا اور ایسا و لیا کہنا آ دمیت اور انسانی روا داری نہیں ہے بلکہ خیاست قلب فرو ما کیگی اور بدا خلاقی کا بدترین مظہر ہے۔
اسی لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

((إِذَا دَخَلَ آحَدُكُمْ عَلَى آخِيْهِ الْمُسْلِمِ فَلْيَاكُلُ مِنْ طَعَامِهِ
وَلاَ يَسْأَلُ وَيَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ وَلاَ يَسْأَلُ)) (بيهقى)
د مَ مِن ع جب كُونَ الْحُ مسلمان بِعائى كَ بال آئة تو جو يَجَهُ وه مُعَلَّا عَلَى اللهِ عِنْ اللهِ مسلمان بعائى كَ بال آئة تو جو يَجَهُ وه مُعَلَّا عَلَى اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مسلمان بعائى كَ بال آئة تو جو يَجَهُ وه مُعَلَّا عَلَى اللهِ عِنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ منالى دُلهن المحكالة المحكالة

خرابیاں دیکھی جاتی ہیں۔اور چونکہ ایسالیٹا دینا' کھانا کھلانا' عرفالا زم ہوگیا ہے اس لئے پچھ فرحت ومسرت بھی نہیں ہوتی نہ دینے والے کو کہ وہ ایک ہے گاری اتارتا ہے نہ لینے والے کو کہ وہ اپنا حق ضروری یا معاوضہ جھتا ہے۔ پھر لطف (ومحبت) کہاں اس لئے ان تمام خرافات کا حذف کرنا واجب ہے۔

#### بارات اورقابل فكربات:

ذراغورکیا جائے کہ جس طرح اپنی لڑکی یا اپنے گھر کی کسی لڑکی ' پوتی یا نوائی ہی انجی ایک ہیں تھی استختی کی شادی میں جب اپنی حیثیت اپنی وسعت اور اپنے انتظام اور بلاوے ہے زیادہ لوگوں کی بارات آ جاتی ہے تو خود ضرورت سے زیادہ پریشانیاں نظر آئے لگتی ہیں۔ باراتیوں کی خاطر و مدارات ضیافت و تواضع ' اپنی عزت و ناموں کو بچانے کی خاطر باراتیوں کی باسداری اور رواداری کی حد درجہ فکر لاحق ہوتی ہوتی ہے اور ذہن ہروفت مشکر رہا کرتا ہے کہ کس طرح عزت اور مہولت سے سارا کا منت جائے۔

ای طرح بی بھی سو چنا جا ہے کہ اپنی ہی طرح ہر شخص اپنی بہن 'بیٹیوں' بھانجو ں اور نواسیوں کی شادیوں میں جیران وسرگرداں اور پریشان نظر آتا ہوگا۔ ہمارا ہارات میں جانا آخر کس طرح درست ہوگا؟

اوراس بات پر بھی توجہ دیں کہ جس کے دروازے پر آپ اپنی یا اپنے بھائی کی شادی پراپ لڑے یا اپنے بھائی کی شادی پراپ لڑے یا اپنے پوتے لے جا کراس کے سر کا بوجھ بنار ہے ہیں وہ خود دی کل سے ہونے والا آپ کا عزیز رشتہ دار کہلائے گا اور اس کی بیٹی یا بہن پوتی یا نواس آپ بی چیتی بیوی یا بہوکہلائے گا۔

تو کیا آپ اس ہونے والی بیوی یا بہوے گھر والوں اور رشتہ داروں کو مشقت اور پریشانیوں میں ڈالنا' ان کی ضرورتوں میں اضافہ کرنا اخلاقی حیثیت ہے گوارا کر شکیس گے؟ مثالی دُلهن ﷺ ﴿ مَعْنِ اللَّهِ کی عزت اوران کا احرّ ام سیح معنوں میں کرسکیں گے؟ پھر بھی اگر کرویتے ہیں تو بوجہ عزت اور غیرت-

عزے اور عیرت-آپ ہی بتا ئیں کہ بچپن سے گود میں پلی ہوئی لڑک کے جانے کا ایک غم تو اس پر خود لائق ہے مزید سینکڑوں کی تعداد میں پہنچ کر دوسراغم ڈالنا' در دِسر بننا اور ان کے انتظامی امور میں افراتفری کرنا ہٹ دھرمی اور رزیل پنٹیس تو اور کیا ہے؟ کیا یہی نبعت ہے؟

the addition of the exist.

A STATE OF THE STA

Association Adjust it

" Maria and any any and

THE WALL MAKES A SHALL BE SALE.

April I received

ALLENS CONTRACTOR

· 1961年 - 大学等學

A STATE OF STATE OF STATE

art - Literage Dist - Lie

A Long to Brown State of the Control of the Control

### باراتی کھانا:

احادیث میں لڑکے کی طرف سے نکاح کے بعد بطور ولیمہ کھلانے کا ثبوت ماتا ہے جے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور اس کے کرنے کا حکم بھی دیا ہے اس کے علاوہ اور کسی طرح کے کھانے کا حکم شادیوں کے سلسلے میں نہیں ماتا 'بارات کا تو نام و نشان بھی نہیں' چہ جائیکہ لڑکی والوں کی طرف سے کھلانے کا ذکر ملے۔

چنانچے علماء نے بارات کا کھانا جواگر چے مباح ہے خلاف سنت قرار دیا ہے اوراحق خلاف سنت ہی نہیں بلکہ لڑکی والوں پرظلم عظیم سمجھتا ہے۔ چنا نچے متقی اور پر بیبز گارلوگ اولاً بارات میں جاتے ہی نہیں اگر گئے بھی تو بارات کے کھانے میں شریک نہیں ہوتے تا کہ لڑکی والوں کے ہاں کھانے کی رسم ٹوٹ جائے۔

## باراتی کھانے کا جواز آخر کس طرح؟

شرق اوراس کا جواز کیے اسات کا جوت اوراس کا جواز کیے اسکا ہے اوراس قدر تعداد میں لوگوں کو ایک ایے خص کے گھر جا کر کھانے کی اجازت کیے دی جا سکتی ہے جس کے دروازے سے بچپن کی پروردہ لڑکی اس کے آتھوں سے اوجھل نے لوگ ماحول اور نے گھرانے میں بمیشہ بمیشہ کے لئے منتقل ہور ہی ہے خدا جانے اس کے ساتھ کس تتم کا برتاؤ کیا جائے گایا اس کو گھر کی لونڈی یا دور جا ہلیت کی طرح گائے بھینس کی ماننداستعال کرنے کا جانور سمجھا جائے گا؟اس کی زندگی کے شب وروزسکون بھینس کی ماننداستعال کرنے کا جانور سمجھا جائے گا؟اس کی زندگی کے شب وروزسکون وطمانیت اور آرام وزینت کے شاداب پھولوں کی طرح گزریں گے یا دکھ درداورر نج و مصیبت کی خطرناک جھاڑ ہوں میں بسر ہوں گے؟

چنانچای بیم ورجائے گرداب میں پھننے والی لاکی کی مشکش حیات کے فرطِ نم اور اس کے اسباب رخصتی کے انتظام میں اس کے گھر والے خود ہی آشفتہ حال پریشان اور سراسیمہ رہتے ہیں وہ کیا بیچارے باراتیوں کی خاطر وتو اضع 'ان کی قدر ومنزلت اور ان يالى ذلون المحالية ال

ی ہے ۔ ایک بہت بڑا حصة ظلم وستم میں گھرار ہاتھا'ای احسان عظیم کی طرف قرآن مجید نے اس ملہ ح اشارہ فرمایا:

''وہ (نبی ) انبیں نیک باتوں کا مجم فرماتے ہیں اور بری باتوں ہے روکتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ان پرحرام ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حال کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پرحرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بو جھاور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں' لبندا جولوگ اس نبی پر ایمان لا کر ان کی حمایت اور مدد کرتے ہیں اور ای نور (ہدایت) کی چیروی کرتے ہیں جواس کے ساتھ بھیجا گیا ہے' ایسے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں''۔ (الاعراف: ۱۵۷)

حضور صلی الله علیہ وسلم نے لوگوں کوامن وامان اور سکون وراحت مجم پہنچانے کے لئے جن سہری احکام کا اجزا کیا ان میں سے ایک حق وراشت تھا بیخی بنی بھی باپ کے افاظہ میں حقدار اور صاحب نصاب ہے۔ اس کے برنظس ہندوانہ معاشرے میں آئے بھی افاظہ میں حقدار اور صاحب نصاب ہے۔ اس کے برنظس ہندوانہ معاشرے میں آئے بھی میرسم قاتل موجود ہے کہ بیٹی کو وراشت سے محروم کر دیا جاتا ہے لیکن اس کا فطری رقمل یہ ہے کہ شادی کے موقع پر والدین زیادہ سے ذیادہ سامان مہیا کر کے بیٹی کورخصت کرنے کا ظہار کرتے ہیں کہ اب اس کا ہمارے ساتھ ہر طرح کا تعلق منقطع ہور ہا ہے تو اس کی واجوئی کے لئے کچھ نہ کچھ سامان ضرور ہوتا جا ہے۔ جے ہندو'' دان' (خیرات) سے موسوم کرتے ہیں اور مسلمانوں نے اے ''جہیز'' کا نام دے لیا۔ بیصرف نفظی مغامیت موسوم کرتے ہیں اور مسلمانوں نے اے ''جہیز'' کا نام دے لیا۔ بیصرف نفظی مغامیت ہوگر نہ معنوی طور پر دان اور جہیز ہیں کوئی فرق نہیں۔

ہورت مرق اور ہوتا ہے۔ کہ جولوگ انفرادی یا اجتماعی طور پر کتاب وسنت کی شاہراہ پر سیات جو بات جو بات ہے۔ کہ جولوگ انفرادی یا اجتماعی طور پر کتاب وسنت کی شاہراہ پر گامزن رہیں گے وہ بی دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے اور اگر وین اسلام کی تجی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا جائے تو دور جا بلیت کے ان گنت مسائل ومصائب از سر تو اسلامی معاشروں میں در آئیں گے اور فی الواقع اب ایسا ہور ہاہے۔

### مروجه جهيزايك هندواندرسم

شادی بیاہ کی بیشتر رسومات بندوانہ کلچر ہے مسلمانوں نے اخذ کی بیں کیونکہ برسفیر
بیں مسلمانوں کی فقو حات اور آمد ہے پہلے بندوؤں کا راخ تھا جو کروڑوں خداؤں کے
پجاری'ار بوں کھر بوں رسومات میں جکڑے ہوئے اور کسی بھی ساوی دین ہے کوسوں
میل دور ہے حتی کہ بے شار بندوؤں کے اسلام میں داخل ہونے کے باوجود ان کی
میل دور ہے حتی کہ بے شار بندوؤں کے اسلام میں داخل ہونے کے باوجود ان کی
زندگ سے بندوانہ چھاپ کے اثرات محونہ ہو سکے اور بے شار فینج رسومات اور فضول
روایات مسلمل ان میں چلی آتی ہیں۔ علاوہ ازیں تقریباً ایک ہزار سال تک مسلمان
رفایات مسلمل ان میں جلی آتی ہیں۔ علاوہ ازیں تقریباً ایک ہزار سال تک مسلمان
تشخص کا امتیاز برقر ارر کھنے کی کوششیں کیس لیکن تالاب میں ڈ بکی لگا کر خشک ہی باہر
آ جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن کی بات ہے۔ بہر حال میں اس گہرائی میں نہیں جانا چاہتا
کہ مسلمان ان ہندوانہ رسومات کے تالاب میں لوٹ بوٹ کر کس قدر '' کیچو'' اپنا ساتھ پاکستان لے آئے' تاہم جبز کی رسم اس کی ایک ادنی می مثال ہے جو ہندوانہ
معاشرے سے بطور ' حتی نہ مسلمان اپ ساتھ لائے ہیں۔

دراصل ہندؤانہ معاشرے میں والدین اپنی لڑکیوں کو وراثت میں شامل نہیں کرتے بالکل ای طرح جس طرح دور جاہیت میں اہل عرب اپنی لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے بلکہ دور جاہیت کے اہل عرب میں وراثت کا حقدار صرف سب سے محروم کر دیتے تھے بلکہ دور جاہیت کے اہل عرب میں وراثت کا حقدار صرف سب سے بڑالڑ کا ہوتا تھا جو باپ کی وراثت کے ساتھ اپنی سوتیلی ماں کا بھی 'وارث' قرار پاتا تھا' لیکن جب نبی کریم ملک ہے ہاں معاشرے میں تشریف لائے تو دین اسلام کی تھی گھری اور سادگی برمین تعلیمات کے ذریعے دور جاہیت کے تمام طوقوں کو آپ نے کھری اور سادگی برمین تعلیمات سے ذریعے دور جاہیت کے تمام طوقوں کو آپ نے کا کھری اور ان تمام رسومات سے لوگوں کو آزادی دی جن کی وجہ سے معاشرے کا

くだけ 美田神 美田神 美田神 あんかい これらいた اندوز ہونے کے ساتھ عبرت ونصیحت کے پاکیزہ جذبات کوشامل نہ کر سکے۔ گرا یک ملیان شادی شدہ جوڑے ہے بیتو قع نہیں کی جاسکتی کہ جنسیات کے پیچھے ویوانہ وارپڑ كر نماز و تلاوت وكر و اذ كار اور ديگر شرعي ذمه داريون مين كوتابي برت اس لئے مناسب ہے کہ ماہ سل کا اکثر حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وین سکیمنے اور پھیلانے میں لگائیں تا کہنی زندگی کی ابتداء ہی نیک اعمال کی پابندی ہے ہواگر پچھے وقت بچے تو پھر ای جگہ کے قدرتی مناظر ہے لطف اندوز ہونے میں اگر گزارنا جاہیں تو خوشی ہے ار اریں۔ اگر منجائش ہوتو ہنی مون منانے کی بجائے عمرہ کرنے چلے جائیں تا کہ ان مقدس مقامات میں اپنے لئے 'ہونے والی اولا دے لئے اور پوری امت کے لئے خوب

لکین اگر محض بیبود ونصاری کی رسم اوا کرنا ہوتو پھر ماہ عسل بنی مون منا نامنع ہے۔

مثالى دُلهن عَرْضَاتُ عَرْضَاتُ عَرْضَاتُ عَرْضَاتُ عَرْضَاتُ عَرْضَاتُ عَرْضَاتُ اللهِ

### ماه عسل (ہنی مون):

دولہا دولہن شادی کے بعدیٰ زندگی کے خوشگوار لحات کوانجوائے کرنے کے لئے کچھ وقت علیحدہ گزار نا چاہیں یا ان ایام کو یا دگار بنانے کے لئے کی خوبصورت مقام کی سروسیاحت پرتکل جانا جا ہیں تو اس میں پھے حرج نہیں خصوصاً شادی کے ابتدائی ایام میں مشتر کہ خاندانی نظام کی بھیڑے بچنے کے پیش نظرایے خاندان کے نئی شادی شدہ جوڑوں کے لئے مناسب ہے کہ پچھوفت الگ ماحول میں گزاریں تا کہ میاں بیوی ایک د وسرے کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوسکیس اور ایک دوسرے کو بھر پوراعتا دیمی کے عیس - نیز ایک دوسرے سے کھل کھلا کرا ظہار محبت کر عکیس ۔

یوں بھی قرآن پاک میں جا بجاعبرت ونفیحت کے نقط ُ نظرے سیروسیاحت کا تھم

ارشادِ خداوندی ہے:

﴿ قُلْ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّيبِينَ ﴾

(الانعام: ١١)

"ا ﴾ پغیر! آپ فرما دیجئ (لوگو!) زمین میں چلو پھر دیکھو جھٹلانے والول كاانجام كيے ہوا؟''

دوسري آيت مي ب:

﴿قُلْ سِيْرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾

"ا على يَغْمِر! آپ فرماد يجئ زيين مِن بير دسياحت كرواور ديكھو مجرموں كا انجام کیے ہوا؟

مچرکیا بعید ہے کہ نیا شادی شدہ جوڑا اپنی سیر وسیاحت میں جنسی تسکیس سے لطف

## مناسب شو ہر کا انتخاب

لڑکی کے نکاح کے بارے میں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ لڑکے کی دینداری کو دیکھنے در کھے لیا جائے کیونکہ بغیر دینداری کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی جیسا کہ عام طور پردیکھنے میں آتا ہے کہ جولوگ دیندار نہیں وہ حقوق کی ادائیگی کی بالکل پر واہ نہیں کرتے اس لئے اگر لڑکا ہے دین ہوتو اس کے ساتھ لڑکی کی شادی ہر گزند کریں خواہ وہ دنیا وی طور پر کیسا اگر لڑکا ہے دین ہوتو اس کے ساتھ لڑکی کی شادی ہر گزند کریں خواہ وہ دنیا وی طور پر کیسا ہی صاحب کمال ہو۔ جب تک آ دمی وین کا پابند نہ ہوتو اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کی صاحب کمال ہو۔ جب تک آ دمی وین کا پابند نہ ہوتو اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں کیونکہ اس کا کوئی کا م صدود کے اندر نہیں ہوگا۔ اگر دوستی اور محبت ہوگی تو وہ بھی حد سے بردھی ہوئی ہوگی۔ پردھی ہوئی ہوگی۔ پردھی ہوئی ہوگی۔

### وینداری کی تعریف:

دینداری کوآج کل ہم نے صرف نماز روزے کے اندر منحصر کر رکھا ہے لیکن سے درست نہیں ہے بلکدون کے اصولی اجزاء پانچ ہیں:

نمبر ا: عقائد فبرع: عبادات فبرس: معاملات نبرم: معاشرت نبر ۵: تهذيب اخلاق -

جوفخض ان تمام اموركا خيال ركھ وہ محج طور پردينداركہا نے كاستحق ہے۔ فقباء كرام كى عبارات سے بحى بميں الى بى تعليمات ملتى بيں۔ردّالحجار بيں ہے: والمراة تختار الزوج الدين الحسين والخلق الدوسيعة ولا تتزوج فاسيقًا

عورت ایسے مرد کو اپنا شوہر بنائے جو دیندار' بااخلاق اور وسیج الظرف ہو' عورت اس مرد کوشو ہر نہ بنائے جو دین سے بے گانہ ہو۔

(「・「) 当の課業の課業の課業の場合は、July

ای طرح اگر باپ اپنی لڑکی کی شادی کرے تو وہ بھی ان ضروری با توں کو پیش نظر رکھے جیسارواج ہو گیا کہ جابل اور لا کچی باپ جب اپنی گخت جگر کے لئے شو ہر کا استخاب کرتا ہے تو اس کی نگاہ دولت پر ہوتی ہے۔ عمر صلاحیت اور ذاتی شرافت پر نہیں ہوتی۔ اس رواج ہے بھی متنفر ہونا اور گریز کرنا انسانی فریضہ ہے۔ فقہا ،کرام ککھتے ہیں:

ولا يزوج ابنته الشابة شيخًا كبيرًا ولا رجلًا دميما (ردالمحتار ايضًا)

باپ اپنی جوان لڑ کی کوکسی بڈھے اور بدصورت مردے نہ بیا ہے۔

#### ہم عمری کا لحاظ:

لڑکی کی شادی میں شو ہر کے ہم عمر ہونے کا لحاظ بھی ولی کا اخلاقی اور ند نہی فریضہ ہے۔سرور کا ئنات کے اپنی جگر گوشتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی میں ہم عمری کا لحاظ رکھا تھا۔نسائی نے ایک باب الگ باندھا ہے:

تزوج المرأة مثلها في السن

یعنی عورت کی شادی اس کے ہم عمر ہے کرنا۔اوراس باب کے تحت میں حضرت بریدہؓ سے میدروایت منقول ہے:

خطب ابوبكر و عمر رضى الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها صغيرة فخطبها على فزوجها منه (نسائى ج ٢ ص ٤٩)

حضرت ابو بكرٌ اور عرٌ نے حضرت فاطمه ی شادی كا پیغام بھیجا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: وہ (فاطمه) كمن ہے۔ پھر حضرت علیٌ نے حضرت فاطمہ عضرت فاطمہ

ج) وينداري

ان با توں کو دیکھنے کے بعد زیادہ چھان بین چھوڑ دے ورنہ وہی بات پیش آئے گی جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ جب اخلاق اور دین کے ساتھ مناسبت ہوتو نکاح کر دیا کر وورنہ زمین میں بہت بڑا فساد چھیل جائے گا۔ مثالی ذلهن المحلالة المحلولة ا

محدثین نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ ہم عمری کا لحاظ ہوی حد تگ ضروری ہے اور بیہ بڑے فوائد پرمشمل ہے۔ گویا بیہ بات مسلم ہے کہ آنخضرت کے حضرت عائشہ سے ان کی کم منی میں شاوی کی مگر یہاں جومقصد پیش نظر تھا وہ سب سے اہم تھا۔ دنیا کو اس کا علم ہے کہ حضرت عائشہ کے ذرایعہ دین کا کتنا بڑا حصہ پھیلا اور اسلام کی کتنی عظیم انشان خدمت آس سلسلہ سے انجام پذریہوئی۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جس مرد سے شادی ہور ہی ہے وہ ہرانتبار سے متاسب وموزوں ہودین کی لخاظ سے بھی اور دنیوی پہلو سے بھی تا کہ باہم موافقت اور انس اور محبت قائم رہ وی کی لخاظ سے بھی آتا ہے ان کا رہنی میں مردوں میں جن خوبیوں کا ہونا سجھ میں آتا ہے ان کا اجمالی بیان ہے ہے:

- کے مردد بنداراور نیک طینت ہواسلامی عقا کدیش شک وشبه نه ہو یائتسنحرواستہزاء ہے بیش نه آئے۔ بیش نه آئے۔
- ادا خوثی اورغم میں شریک ہونے والا اور نرم مزاج ہواور اپنے متعلقین کے حقوق ادا کرنے کا اس ہے وقع ہو۔ کرنے کی اس ہے توقع ہو۔
  - 🕸 پاک دامن آمانت دار مهذب اورشا کروصابر ہو۔
- ار باعزت خاندان کارکن اور خود بھی تعلیم یافتہ ہو۔ نیک صفتوں کا مالک اور علیہ میں ساتھ ہوں نیک صفتوں کا مالک اور علیوت سے پاک ہو۔ طبیعت میں صلاحیت ہو کہ اہل علم اور بزرگوں کا ادب کرتا التعدید میں میں میں میں میں ساتھ میں ساتھ میں میں ساتھ میں ہوں کہ اہل علم اور بزرگوں کا ادب کرتا
  - 🚳 بقدرضر ورت نان ونفقه پراس کا قادر ہونا ضروری ہے۔
    - 🐵 ان تین با تول کا دیکھنااور لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔
  - () قوت اكتباب (لعني بابنريامتقل كما كي كاذر ايدر كمتابو)
    - ب) کفاءت (برابری) میں زیادہ تفاوت نہ ہو

ください 乳の形態の形態の形態の形である。

ا جازت حاصل نہ کر لی جائے۔ دوسری حدیث اس ہے بھی واضح ہے۔ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

الايمة احق بنفسها من وليها والبكر يستاذنها في

نفسها واذنها صماتها

بیرہ عورت خودا پی ذات کی ولی سے زیادہ چی دار ہے اور کنواری کے نکاح کے وقت اس سے اجازت لے لی جائے اور اس کی اجازت اس کا خاموش

، تیسری حدیث کے الفاظ میہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: و عورت جو ثیبہ ہے بذات خود ولی ہے زیادہ حق دار ہے اور کنواری ہے اس کا باپ اجازت حاصل کرنے اور اس کی اجازت اس کا چپ رہنا

ان حدیثوں میں جواب ولہجہ اختیار کیا گیا ہے اور جو یا تیں بیان کی گئی ہیں ان پر مجیدگی سے غور کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ پنجبراسلام کا منشا ،کیا ہے؟ عورتوں کوشادی ك معامل مين مخار بنايا كميا ب ياان ك اختيار كوسك كرليا كيا ب-

الله تعالیٰ نے جن کو ذرامجی فہم وعقل عطاکی وہ بیے فیصلہ دینے پرمجبور ہوں گے کہ اسلام نے عورتوں کی شادی کرنے کے سلسلہ میں مجبور محض نہیں بنایا ہے بلکہ ان کی منظوری کوضروری قرار دیا ہے۔ بغیرعورت کی رضا حاصل کئے ہوئے اس کی شادی کسی مرد ہے ہیں کی جاعتی۔

ولي كي ذ مدداري:

ولی کا فریضہ ہے کہ پہلے بالغ ہے رضا حاصل کرے پھروہ کسی مرد ہے اس کی شادی کی بات چیت طے کرے۔ حدید کہ باپ جولا کی کے حق میں سرایار حیم وشفق ہوتا مثالي دُلهن عِرَضِي عِرْضِي عِرْضِي عِرْضِي اللهِ عِرْضِي اللهِ عِرْضِي اللهِ عَرْضِي اللهِ عَرْضُ اللهِ عَلَمُ عَرْضُ اللهِ عَرْضُ اللهِ عَرْضُ اللهِ عَرْضُ

# نکاح میں لڑکی کی رضامندی

حد بلوغ تک پہنچنے کے بعد عاقل لڑکا اور لڑکی جس طرح ونیا کے دوسرے معاملات میں بڑی حد تک آزاد ہوتے ہیں ای طرح اسلام نے ان کی شادی کرنے میں بھی حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے آ زادی پخشی ہے۔ والدین اور دوسرے اقربا اس شعبه زندگی میں اپنے تجربات کی روشنی میں معتدل مشورے ضرور دے سکتے ہیں اور ان کومشورہ دینا بھی چاہنے مگریہ دباؤ اور جبرنہیں ڈال کئے۔شادی کرنے والے جوڑے کو چاہئے کداپنے بزرگول کے مشوروں کو قبول کریں کدان کی رائے پختہ ہوتی ہے اور محبت اور شفقت میں ڈولی ہوئی۔ بایں ہمہ یہ ایک کھلی حقیقت ہے کدان کوان مشوروں کو قبول كرنے پراسلام نے مجبورتبیں كيا ہے۔

## عورتوں کوشو ہر کےامتخاب میں اختیار:

عورتیں جن کوہم ہندوستان کے ماحول میں مجبور محض سجھتے ہیں'اسلام نے ان کوانٹا مجبور ہر گزنہیں کیا جتناسمجھا جاتا ہے۔ بالغ لڑکوں کی طرح بالغ لڑکیوں کوبھی اس معالمے میں بڑی حد تک آ زادی ہے۔ نکاح کے معاملے میں بالغ لؤ کیوں کی رضامندی اور اجازت ہرحالت میں ضروری قرار دی گئی ہے۔ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے:

لا تنكح الايم حتى تسامر ولا تنكح البكر حتى تستاذن (بخارى: باب لا ينكح الاب وغيره البكر والثيب الا برضاها) یوہ کی شادی اس وقت تک ندگی جائے جب تک اس کا حکم ند لے لیا جائے . اور کنواری عورت کا نکاح بھی اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی

ولكن اردت ان تعلم النساء ان ليس الى الاباء من ألامر شنئ

(ابن ماجه: باب من زوج ابنته وهي كاربة)

راہبی میں بہت ہو ہم کا کریں ۔ عبدالرحمٰن بن پزیداورمجمع بن پزیڈایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مختص ہے جو خدام کے نام سے مشہور تھے انہوں نے اپنیالڑ کی کٹا دی گی۔ ان کی کڑ کی کو بیرشتہ پہند نہآیا چنانچہ وہ آئحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اورا پی ٹاپسند بدگ کا اظہار کیا چنانچہ آپ نے اس کے باپ کے کئے ہوئے لکاح کو باطل قرار دے دیا اور پھر اس محورت نے ابولیا بہ بن عبدالمنذ رہے شادی کی۔

### اجازت لينے كاطريقه اور چند ضروري مسائل:

- اگر عورت خود وہاں (مجلس نکاح) میں موجود ہواورا شارہ کر کے بول کہہ دے کہ سے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کیا' وہ کھے کہ میں نے قبول کیا تب بھی نکاح ہو عیا' نام لینے کی ضرورت نہیں۔
- ی ایس کر دوہ دہاں موجود نہ جوتو اس کا بھی نام لے اور اس کے باپ کا بھی نام لے اور اگر وہ دہاں موجود نہ جوتو اس کا بھی نام لے استے نہ جوں تو دادا کا نام لینا استے نرورے کہ گواہ سن لیں اور اگر باپ کو بھی لوگ جانے نہ جوں تو دادا کا نام لینا بھی ضروری ہے۔ غرض میہ کہ ایسا چھ جونا جا ہے کہ ضنے والے بچھ لیس کہ فلانی

مثالی دُلهن شرک می بینی بر اسلام محم دے رہ جی کہ لڑی کی رائے معلوم کرے اور اس کی اجازت حاصل کرے اور اس کی اجازت حاصل کرے پھراس کی شادی پیند کے مطابق کرے۔

مگراسلام نے جہال لڑکی کی رضا اور اجازت کوضروری قرار دیا ہے وہاں لڑکی کی حیاء اور شرم کو بھی مجروح نہیں ہونے دیا بلکہ لڑکی کے سکوت کو بھی اجازت کا درجہ ہے اگر وہ کنواری ہے۔ ہاں اگر ثیبہ ہے تو اس کی صراحنا اجازت کی ضرورت ہے۔

### عورت کی عدم رضا ہے نکاح کار د'عہد نبوی میں:

حدیث میں ایک صحابیہ حضرت خنساً بنت حزام کا واقعہ مذکور ہے کہ ان کے باپ نے گئی سے ان کی شادی کردی۔ حضرت خنساً کو بیدرشتہ پہند ندآیا۔ در بار نبوی میں حاضر ہوئیں اور درخواست کی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خنساء کی درخواست قبول فرمالی اوران کے باپ کے کئے ہوئے نکاح کورد فرمادیا۔

دوسرا واقعد عبداللہ بن عباس بیان فر ماتے ہیں کدایک باکرہ عورت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابر کت میں آئی اور بیان کیا کہ میرے باپ نے جس سے میری شادی کردی ہے وہ مجھے پیند نبیس ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کوا ختیار دے دیا جی چاہے رکھؤئی چاہے ردکردو۔

### باپ کوبھی جبر کااختیار نہیں:

ایک واقعہ بریدہ بیان کرتے ہیں کدایک نوجوان عورت دربار نبوی میں حاضر ہوئی اور بیان کیا کہ میرے والدمحترم نے میری شادی میرے چھازاد بھائی ہے کردی ہے جو جھے پیند نبیس ہے۔ اس عورت کی اس رشتہ سے نا گواری من کرآپ نے معاملہ عورت کے بیتن کے ہاتھ میں دے دیا گئی کواس نکاح کے رکھنے ندر کھنے کا اختیار ہے۔ عورت نے بیتن کے ہاتھ میں دے دیا گئی کواس نکاح کے رکھنے ندر کھنے کا اختیار ہے۔ عورت نے بیتن کرا طمینان کی سانس کی اور بولی کہ میرے باپ نے جو پچھ کیا اس کی اجازت وے چھی موں لیکن اس وقت سوال کرنے اور حضور سے جواب حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ موں لیکن اس وقت سوال کرنے اور حضور سے جواب حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ

## پیغام وینے کا پہندیدہ طریقہ

نسوانیت کے احترام فطری حیاء اور صنفی نزاکت کا اصل نقاضا ہے ہے کہ نکا ت کی پیشکش عورت کی بیاس کے سرپرستوں کی طرف سے ندہو بلکہ مرد کی جانب سے ہو تا کہ وہ طالب اور پیشکش کرنے والا ہے اور عورت مطلوب ساس لئے مناسب ہے ہے کہ پیغام مرد کی طرف سے جائے اور وہ بھی براہ راست عورت کے پاک نبیل بلکہ اس کے (اگر سرپرست موجود بیں تو) سرپرستوں کے پاس جائے اور بید ذرائی ہے نیازی اور عزت نفس کا مظاہرہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیے وسلم نے افضل الانہیاء اور سیدالبشر ہونے کے باوجود متعدد از واج مثلاً حضرت عائشہ ام سلمہ ام حبیبہ وغیرہ کو فود بی پیغام بھیجا تھا۔ گر بعض مخصوص موقعوں اور ضرور توں پر عورت یا اس کے سرپرستوں کی طرف سے بھی پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کی نظیریں بھی احادیث بیں ماتی ہیں۔

ں ہیں۔
مشہور محدث امام بخاری نے اپی شہرہ آفاق کتاب '' صحیح بخاری'' بیس باب
عرض الانسان ابنته والحته علی اهل الخیر کاعنوان یہی بنانے کے لئے قائم کیا
اوراس کے تحت حضرت عمر کا بیواقعی کیا کہ جب ان کی صاحبز ادی حضرت حفصہ
بیوہ ہوگئیں اوران کے نکاح کی فکر ہوئی تو پہلے انہوں نے ازخو و حضرت عثمان ہے
بیوہ ہوگئیں کی حضرت عثمان نے چندروز کے بعد معذرت کردی۔ پھر حضرت
شادی کی پیشکش کی حضرت عثمان نے چندروز کے بعد معذرت کردی۔ پھر حضرت
ابو بکر صدیق ہے کہا کہ تم پہند کروتو حفصہ کو اپنی زوجیت میں قبول کر لو۔ وہ بھی
فاموش رہے کیونکہ نبی اکرم کے اراوہ نکاح کا انہیں علم ہو چکا تھا۔
اس عنوان اور واقعہ ہے معلوم ہوا کہ بہتر اور مناسب موقع کے لئے عورت یا
اس عنوان اور واقعہ ہے معلوم ہوا کہ بہتر اور مناسب موقع کے لئے عورت یا

مثالی دُلهن عِرَضِيَّة عِرَضَة عِرَضَة عَرَضَة اللهِ مثالی دُلهن عِرَضَة عَرَضَة عَرَضَة عَرَضَة مثالی دُلهن ع (الرک) کا تکار در با ہے۔

- ♥ بوان کنواری اڑی ہے ولی نے آ کر کہا کہ میں تمہارا نکاح فلانے (اڑکے) کے ساتھ کے دیتا ہوں۔ اس پر چپ رہی یا مسکرا دی یا رونے گی تو بس بھی اجازت ہے۔ اب وہ ولی نکاح کردے تو بینکاح میچے ہوجائے گائینیں کہ جب زبان سے کہت ہی اجازت بھی جائے۔ جولوگ زبردی کرکے زبان سے قبول کراتے ہیں وہ بہت براکرتے ہیں۔
  وہ بہت براکرتے ہیں۔
  وہ بہت براکرتے ہیں۔
- (البتداگر) ولی نے اجازت لیتے وقت شوہر کا نام نہیں لیا نداس کو پہلے ہے معلوم ہواتو ایسے وقت شوہر کا نام نہیں لیا نداس کو پہلے ہے معلوم ہواتو ایسے وقت چپ رہنے ہے رضا مندی ثابت ندہوگی اور اجازت نہ سمجھیں گے بلکہ نام ونشان بتلانا ضروری ہے جس سے لڑکی اتناسمجھ جائے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ اس طرح اگر مہر نہیں بتلایا اور مہر مشل سے بہت کم پر نکاح پڑھ دیا تو عورت کی اجازت کے بغیر نکاح نہ ہوگائی لئے قاعدہ کے موافق پھراجازت لینی چاہے۔
- اکاح (صیح) ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ کم ہے کم دومردوں کے یا ایک مرد
   اور دوعورتوں کے سامنے کیا جائے اور وہ لوگ اپنے کا نوں ہے تکاح ہوتے ہوئے
   وہ دونوں لفظ کہتے میں تب نکاح ہوگا (بہثتی زیور)۔

《アニン》 当の後の最後の後の後の後の後のない。

# شادی ہے پہلے عورت کود کھنا

اسلام نے عفت اور عصمت کے تحفظ کے لئے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ ممکن ہوتو بغیر کسی خاص اہتمام کے عورت کوشادی سے پہلے دیکھا بھی جاسکتا ہے اور خواتین کو بھی چاہیے کہ اس کواپنی انا کا مسئلہ نہ بنا کیں جیسا کہ آج کل تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جم کوئی بھیڑ بکریاں تھوڑی ہیں کہ کوئی دیکھے اور پہند کرے۔

#### ارے بچیو!

کیوں خود ہی احساس کمتری کا شکار ہوکر ذرا ذرای بات پر Complex کا شکار ہوئی جاتی ہو۔ آپ کوتو اسلام نے وہ مقام عطا کیا جس سے بڑھ کررشتوں میں کوئی مقام ہی نہیں۔ اس دیکھنے کی بابت حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا:

اذا خطب احدكم المراة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل

رواہ ابو داؤد: مشکوہ اکتاب اللکاح)

(رواہ ابو داؤد: مشکوہ اکتاب اللکاح)
تم میں سے جب کوئی عورت کو پیام نکاح دے اور وہ اس چیز کے دیکھنے پر
قدرت رکھتا ہو جو اس عورت کے نکاح کی طرف داعی ہوتو اس کو ایسا کرنا
طابعہ۔

پہ ہے۔ معلوم ہوا نکاح سے پہلے مبذب اورشر کی طریقہ پرعورت کود کیے سکتا ہے تو و کیے لے تا کہ تذبذب جاتا رہے اورشادی کرنے میں عورت کی طرف سے جوشکوک وشبہات میں دور ہوجا کیں۔آئندہ کے لئے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ عورت کے متعلق کوئی الیمی بات مثالی دُلهن کہ استحمالی کہ استحمالی کے جین اگر چاس زمانہ میں استحمالی کہ استحمالی کہ استحمالی کہ استحمالی کے جین اگر چاس زمانہ میں اس کے اولیاء خود بھی چینکش کر کتے ہیں اور پیغام دینا حیاء کے خلاف سمجما جاتا تھا چنا نچے حضرت عائش استحمالی کے خواہش خلابری ہے فرمایا تھا۔

اما تستحی الموء اقد ان تحصب نفسها للرجل۔

نے ایک عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا' پوچھا: انتظرت الیھا ( کیا تونے اسے ، کھے لیا ہے؟ ) اس نے نفی میں جواب دیا۔حضور کو جب معلوم ہوا کہ اس نے دیکھائمیں ہے ادر شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا:

اذهب فانظر اليها قان في اعين الانصار شيًا،

(مسلم: ياب ندب من اراد امرأة الى ال ينظر قبل بحطبتها: ج ١ ص ٣٥٤)

امام نوويٌ كي شرح:

امام نو ويُّ اس حديث كِشمن ميں لكھتے ہيں:

اس حدیث ہے ثابت ہوا کہ اس عورت کو دیکھنا جس ہے شادی کرنے کا ارادہ کیا جائے متحب ہے۔ مزید تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمہورائمہ کا مذہب سے ب کہ اس و کیجنے میں عورت کی رضا شرط نہیں ہے بلکہ بغیرا طلاع عورت کی غفلت یا کر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔عورت سے طلب اذن کی بھی شرطنہیں ہے عورت سے بغیر اجازت حاصل کئے اے دیکھا جاسکتا ہے۔اجازت کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور اس طرح کےمعاملہ میں عورت کوا جازت دینے میں حیاء بھی دامن گیر ہوا کرتی ہے اور معامله دهوكا كاب يقين نبيس كيونكه عموما ايها مواكرتا ب كهورت كوديكها جاتا ب اوروه پندنہیں آتی جس کا متیجہ رہے ہوتا ہے کہ در مکھنے والا شادی نہیں کرتا ہے تو اگر اجازت کے حصول کے بعد دیکھا جائے تو شادی نہ کی جائے تو اس کواس سے اذبیت اور دلی تکلیف ہوگی اور اگر بغیر اطلاع و مکیھ لی گئی اور اس سے شادی نہ کی گئی تو بیعل اس کے لئے موجب اذیت نہ ہو گا کیونکہ اس کوعلم ہی نہیں ہے اور ای وج سے ہمارے اصحاب (شوافع) كہتے ہيں كەمتىب بدے كەشادى كاپنام تجيجے سے پہلے ہى وكيوليا جائے تا كداكر ببندندآئة تو بغيركي تكليف ديئے ہوئے معاملة فتم ہوجائے گا بخلاف اس صورت کے کہ پیغام نکاح کے بعد دیکھی جائے اور پیند نہ آنے پر چھوڑ دی جائے۔

مثالبی دُلیس کے میں سے گورت کی بکی ہواوران طرح مقاصد نکاح بخو بی بروے کہ کام آسکیں کے اوران کے جی بروے کار آسکیں گے۔ گوییشروری نہیں کہ خود ہی دیجے کوئی دوسراد کیجے لے اوران کے بیان پراعتماد ہوتو یہی کیا جائے۔ مزیدان حدیث سے بیات معلوم ہوئی کہ عورت کے متعلق جومعلومات حاصل کرنا چاہے کرسکتا ہے ۔ دین جمال خاندان خوشحالی اوراس طرح کی دوسری با تیں تا کہ اطمینان حاصل کیا جا سکے۔

و يكھنے كے لئے مشورة نبوى (مَثَلَّقَيْلُم):

حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم سلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شادی کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا: تو نے دیکھ لیا ہے؟ حضرت مغیرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بنیس یارسول اللہ۔ بین کرآپ نے فرمایا:

فانظر اليها فانهٔ احرى ان يودم بينكما (ترمذى: باب ما جا، في النظر الى لمخطوبه)

اس عورت کود کیواس کے کہ یہ باہمی تعلقات کی استواری کے لئے مناسب ہے۔

یہ فرمان نبوی کھلا شوت ہے کہ جس عورت سے شادی ہونے والی ہے اس کود کی لیمنا اور پھی خینیں تو متحب ضرور ہے۔ تریذی نے بھی لکھا ہے کہ بعض اہل علم اس حدیث کی لیمنا اور پھی خینیں تو متحب ضرور ہے۔ تریذی نے بھی لکھا ہے کہ بین اور انہوں نے کہا ہے کہ عورت کو دیکھ لینے میں کوئی مضا کھ نہیں شادی طرف گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ عورت کو دیکھ لینے میں کوئی مضا کھ نہیں شادی ہے پہلے بشر طیکہ اس کا وہ حصہ نہ دیکھا جائے جس کا دیکھنا حرام ہے اور یہی ند ہب امام حمد اور اس کا قرماتے ہیں:

ومعنى أن يودم بينكما قال أحراي أن تودم المؤدة بينكما

(ترمذی)

ان تودهر بینکها کے معنی بین کرتم میں پائیدار محبت رہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے بین کرآ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک شخص جس مالى دُلُون المُحْلِينَةِ المُحْلِينِينَةِ المُحْلِينَةِ المُحْلِينَةِ المُحْلِينَةِ المُحْلِينَةِ المُحْلِينَةِ المُحْلِينَةِ المُحْلِينِينَةِ المُحْلِينَةِ المُحْلِينِينَةِ المُحْلِينَةِ المُحْلِينَةِ المُحْلِينَةِ المُحْلِينَةِ المُحْلِينَةِ المُحْلِينَةِ المُحْلِينِينَ المُحْلِينِينَ المُحْلِينِينَ المُحْلِينِ المُحْلِينِينَ المُحْلِينِ المُحْلِينِينَ المُحْلِينِ المُحْلِينِينَ المُحْلِينِينَ المُحْلِينِينَ المُحْلِينِ المُحْلِينِينَ المُحْلِينِ الْمُحْلِينِ الْمُحْل

نقباء نے کہا ہے کہ جس سے شادی کرنا جا بتا ہے اس کودیکھنا جائز ہے تا کہ معاملہ فیاد بریا نہ کرے اور رہیمی کہا ہے کہ دیکھتے وقت نیت میں خلوص ہو پھر معاملہ اللہ کے سپر دکر

شادی سے پہلے دیکھنامستحب ہے:

اب سوال كدشادى سے پہلے عورت كود كيمنا كيما ہے؟ اس باب ميں عموماً علماء متحب كے قائل ہيں جے وہ ندب كے لفظ سے ظاہر كرتے ہيں صرف مولانا ثناء اللہ پانی پتی نے سنت كے لفظ سے تعبير كيا ہے مگر مقصدا يك ہى ہے چنانچ ان كے الفاظ ميہ ہيں:

سن للخاطب ان ينظر الى وجه المخطوبة وكفيها قبل النكاح اجماعًا (تفسير مظهرى سيورة النساء - ص٦) شادى كرنے والے كے لئے منون طريقہ يہ ب كدنكاح ب يہلے (عورت) مخطوبكود كيے لے مخطوبكا چره اور تقيلى و كيمنا بالا تفاق جائز ب فقدكى كتابوں من عام طور پرندب بى كالفظ استعال كيا گيا ہے:

يندب اعلانه ...... والنظر قبله

(در مختار - ج ۲ ص۱)

نکاح کااعلان اور نکاح ہے پہلے و کیمنامتحب ہے۔

ويندب نظر الزوج الى زوجته قبل العقد وان خاف الشموة

(الکواکب المشدقه - ص۳) عقدے پہلے شو ہرکا بوی کود کھنامتحب ہے گوشہوت کا خوف ہو۔ مثالی ذلین کرمناسک کی اور کی ایس کی میانی کی ایس کی میانی کا قول ہے کہ اگر خود دیکھنا ممکن نہ ہوتو کی ایس مورت کو دیکھنے کے لئے بھیجا جائے جس پراعتا داور واثو تی ہوتا کہ وہ آ کر سیجے سیج خبر دے اور پر سب نکاح کی بات چیت کرنے سے پہلے ہونا چاہئے۔
میر بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اذا القي الله في قلب امر، خطبة امرأ فلا باس ان ينظر اليها

(ابن ماجه: باب النظر الى المراة الغ) الله تعالى جب كم فخف كرن من كى مورت سن نكاح كرن كى خوابش ۋال دے تواس كے لئے اس مورت كود كيمين مين كوئى مضا كفة نبيس \_

و یکھنے میں اخلاص واعتدال:

ان تمام حدیثوں سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے عورت کو دیکھ لیا جائے تو کوئی مضا کفتہ نہیں اچھا ہے ۔۔ خواہ خود اپنی آ تھوں سے ہویا کسی معتدعورت کے ذریعہ سے دو اس سے بڑی حد تک اطمینان قلب ہوتا ہے اور شادی کرنے بیں شکوک و شبہات اور شیطانی وساوس پیدائہیں ہوتے پھر اس سلسلہ کے ابتدائی فتنے سرنہیں اشاتے ۔ البتہ لازی شرط بیہ کہ اخلاص ہو دیکھنے سے منشاء فتنہ پیدا کرنا نہ ہو فقہاء بھی و یکھنے کو جائز قرار دیتے ہیں ۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

قالوا يجوز النظر الى المخطوبة كيلا ينجر الامر الى الفساد وقالوا يخلص النية عند ابتدا، النظر ثم يفوض الامر الى الله

(العرف الشندى: باب النظر الى المخطوبة - ص ٢٩٠)

## ويكھنے كاشر عي طريقه

گریه بات مجھ لینی چاہئے کہ ہمارے بیباں دیکھنے کی اجازت تو ضرور ہے مگراس کا پیرمطلب نہیں کہ اس سلسلہ میں وہ رواج بھی ہمارے بیبال جائز ہے جوغیر قوموں میں ہے کہ شادی سے میلے ہونے والے میاں بوی ایک مت تک ب باک کے ساتھ ملی جلی زندگی گزارتے ہیں اور عشق اور محبت کی وادی طے کر کے نکاح کی منزل پر پینچتے ہیں۔ پیطریقہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ ابھی حضرت جابر کے دیکھنے کا واقعہ نقل كيا كيا اس اندازه لكا يحتربي كداملام مين ويكيف كي كيا نوعيت تقى - پجربير بات بھی واضح رہے کہ اسلام میں شریف عورت کا ساراجسم ستر ہے سوائے چیرہ اور جھیلی یا زیادہ سے زیادہ قدمین ( یعنی یاؤں ) بھی ان تین (چرہ - بھیلی - قدمین ) کے سوا دوسرے حصہ جم کاعورت کے لئے کھولنا غیر مرد کے لئے جائز نہیں جیسا کے تفصیل کے ساتھ آئندہ معلوم ہوگا تو بس ہمارے بیہاں ای حد تک دیجھنا جا ہے۔ ویکھنے میں مجنس جائز جبیں۔ بیکھی ضروری مبیں ہے کہ عورت کو علم ہو کہ مجھے ویکھا جارہا ہے۔ مرد کو مخطوب کے متعلق یقین کے ساتھ کسی طرح ضروری معلومات ہوجانا جا ہے ۔امام نوویؓ فرماتے ين كرصرف چره اور تقيلي و يكنا جائي چنانيد لكهية بين:

شم انما يباح له النظر الى وجهها وكفيها فقط لانهما ليسا بعورة ولانه ليستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على خصوبة البدن او عدمها (شرح مسلم: جلد نمبرا - صفح نمبر ۲۵۹) مردك لئے جائز ہے كہ مخطوب (جس ہ شادى كرنا ہے) كا چروا ور اسلى دكي كر ہے وونوں سر ميں نہيں جيں اور اس لئے كہ چرو ہے خوبصورتی معلوم ہوجائے گ اور شیلی ہے بدن كى تروتازگى كا انداز وال جائے گا۔ یہ بالكل درست ہے كہ چرود كھے كر

منالى دُلهن المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة

حدیثیں جونقل کی جاچکی ہیں وہی بنیاد ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی اس پڑمل تھا'وہ بھی شادی سے پہلے عورت کود کیولیا کرتے تھے۔ چنانچ حضرت جابر کا خود بیان ہے کہ میں نے ایک عورت کوشادی کا پیغام دیا اور میں نے حجب کرا ہے دیکھنے کی کوشش کی اوراس میں کا میاب ہو گیا اور دیکھنے کے بعداس میں پچھالی با تمیں دیکھیں کہ میں نے اس سے شادی کر لی۔

حضرت محر بن مسلمة فرماتے ہیں کہ میری نسبت ایک عورت سے تھم ری میں نے حصر تو میں اسلام میں میں اسلام میں دیکھ لیا۔ حصیب کراس کو دیکھنے کی سعی کی۔ بالآ خرمیں نے ایک دن اس کواپنے باغ میں دیکھ لیا۔ ان کی اس حرکت پر بہت لوگوں نے اعتراض کیا کدرسول اللہ کے صحابی ہو کر الیا کرتے ہوئے سنا کہ ہو مجمد بن سلم کہ ہے جیں: میں نے خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ دیکھنے میں کوئی مضا کہ نہیں۔

حضرت عمر کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کو کہلا بھیجا کہ آپ کی لڑکی ام کلثوم سے شادی کا ارادہ رکھتا ہوں اور اس روایت کے اخیر میں سی بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر نے پہلے ان کود کھولیا تھا۔

مثالی ذلهن کراش خراش کا بزی حد تک اندازه لگا سکتا ہے۔خوبصورتی اور برصورتی چرہ سے عیال ہو جاتی ہے بلکہ آ دمی ذراؤ بین ہوتو صرف چیرہ سے اس کی زندگی کے

متعلق بہت کچھ معلومات حاصل کرسکتا ہے۔ قدرت نے چبرہ کوظا ہری بدن کا قلب بٹایا ہےاورا گرا ہے آلہ باطن نما کہا جائے تو غلط نہیں۔

اس سلسلہ میں مولانا ثناء اللہ یائی چی کا قول پہلے نقل کیا جاچکا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے مخطوبہ کا چبرہ اور اس کی ہشیلی و کمچھ کی جائے۔ حدیث سے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے۔ باتی قد مین -اس کا فقہاء نے بعض شرعی بنیاد پراضافہ کیا ہے۔

گواس باب میں علاء کا اختلاف ہے کہ مخطوبہ کا کونسا اور کتنا حصہ ویکھا جائے۔ چبرہ 'جشیلی پرتوا جماع ہے اس میں کسی کا بھی اوراما م اوزاعی کہتے ہیں کہ مواضع کم کودیکھا جائے گا اور داؤ دخا ہری فرماتے ہیں کہ غلیظ حصوں کے سواتمام بدن کودیکھنا جائز ہے۔

ب اورودورو برن روس یا یہ بیت وی سے بات کا اور دوروں ہے۔ بات کی اور دوروں ہے۔ بات کی اور دوروں ہے۔ بات کی اور اسلام میں پہلی نگاہ جو پڑھ جائے اس کی اور ابنی اور ابنی بیلی نگاہ جو پڑھ جائے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی مرداجنی عورت ہے تنہائی میں ملے اور بات چیت کرے۔ بوقت ضرورت لوگوں کے سامنے البتہ ال سکتا ہے۔ بیاوراس طرح کی بہت ساری ہدایات آپ وہاں پڑھیں گے۔ان کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے بیبال و یکھنے کی گواجازت ہے مگر ضرورت کی طعا تک اور اعتدال کے ساتھ ۔ اس ہے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت کو اس کے گھر میں اس کے ون رات کے لباس میں و کھے لے اور بس۔ پھر شرط بیہ ہے کہ نگاہ یا کیزہ ہواورول میں کوئی روگ نہ ہو۔

قالوا يخلص النية عند ابتداء النظر شم يفوض الامر الى الله (العرف الشدى: ص ۴۹) شروع مين و كيمة وقت نيت مخلص بو كيم معامله الله كير دبور النام كا منتاء بيب كرشادى مين ان تمام ضرورى اموركا لحاظ ركها

ان تمام احادیث اور واقعات سے پید چاتا ہے کہ شریعت میں لڑکے لڑکی پرشادی سے قبل ایک دوسر سے کو فلا ہری خدو خال ہری خدو خال ہری خدو خال ہری خدو خال ہری ایک دوسر سے کو فلا ہری خدو خال سیرت وکر دار سے متعلق الحجھی طرح انداز وکر لیس اور جب شادی ہونے گئے تو دونوں اپنی رضا مندی سے ایک دوسر سے کو قبول کریں۔ مناسب سے ہے کہ والدین اپنی موجودگی ہیں جائے یا کھانے کی میز پرلڑکی لڑکے کی ملاقات کروادیں گرواضح رہے کہ سے وکھنا شادی کے مقصد سے ہونا جا ہے ورنہ منگیتر کولذت و شہوت اور گنا و ہجری نگاہ سے در کھنا نا جا ہز ہے۔

امام غزائی فرماتے ہیں پہلے زمانے کے لوگ دھو کہ سے بیچنے کے لئے اپنی بیٹیوں کا نکاح و کھے کرکیا کرتے تھے۔وہ فرماتے ہیں دھوکہ خوبصورتی کے بارے میں بھی ہوسکتا ہے اور اخلاق و کر دار کے بارے میں بھی ہوسکتا ہے اس لئے مناسب ہے کہ ایک نظر د کلید کرخوبصورتی ہے متعلق دھوکا کھانے ہے بچا جائے اور اچھی طرح شخفیق وتفتیش کر کے اخلاق سے متعلق دھوکہ میں پڑنے ہے بچاجائے ۔ گرانتہائی افسوس کی بات ہے کہ َ آئِ جم مسلمان حضور مُناتِينِهُم كي تعليمات و مدايات ہے کتني دوراورافراط وتفريط كا ڪار جیں۔شریف گھرانوں کے لوگ زیادہ پُر وقار بنتے ہوئے رسول اللّٰه مَا اَنْتُهُ مَا کُلُونُونُم کی اس سنت کو نظرا نداز کردیتے ہیںعموماً وہ اپنی لڑکی کو دکھانے کی بھی اجاز تے نہیں دیتے اگر کوئی لڑ کا شادی ہے قبل اپنی منگیتر کود کھنا جا ہے توا سے حیابا خنتہ اور مغرب ز دہ سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ بعض مسلمان ابل مغرب کی تقلید میں اتنا آ کے نکل چکے جیں کہ وہ لڑکے اور لزکی کومثلی سے قبل اور منتفی کے بعد خلوت و تنہائی اور اندر باہر آئے جائے کی عام اجازت وے دیتے ہیں جس کے برے نتائج سب کے سامنے ہیں اور بسااوقات اس کا انجام انتہائی خطرناک نکاتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ مغربی ممالک میں زیادہ ترعورتیں طلاق لے لیتی ہیں

## ضروری گزارش

### مال باپ کی رضامندی:

او کے لڑی کوشریک حیات کا انتخاب والدین اور سرپرستوں کی اجازت ومشورہ کے بغیر کر لینا درست نہیں ہے بلکہ اپنی پند کے ساتھ ساتھ والدین اور ولی کی اجازت بھی ضروری ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین اور سرپرستوں کی اجازت و رضا کے بغیرانجام پانے والے نکاح کور دفر مادیا ہے۔

رصاح بیرہ ہا ہو ہے۔ وہ افتا آج کے دور ہیں بعض نو جوان لا کے لڑکیاں

ذراغور کریں تو معلوم ہوگا کہ وا قعنا آج کے دور ہیں بعض نو جوان لا کے لڑکیاں

اپنے والدین کی رضا اور انہیں گوش گزار کئے بغیر اپنا شریک حیات منتخب کر کے رشتۂ

از دواج قائم کر لیتے ہیں اور بعد ہیں نا تجربہ کاری کی وجہ ہے از دواجی کشکش اور تناؤ ہیں

پینس کر خون کے آنسوروتے ہیں پھر انہیں ماں باپ کی رضا اور رائے کا ضروری ہونا

سجھ ہیں آتا ہے لہذا شخت ضرورت ہے کہ لڑکے لڑکیاں اپنی پیند کے ساتھ ساتھ اپنے

ہزرگوں کی بھی رضا مندی اور خوشنودی کو مدنظر رکھیں اور جھپ جھپ کرنکا کا عہدو

پیان کرتے ہؤئے نا تجربہ کاری کا ثبوت و کے کرروز روز کی کھٹ بٹ میں بھنس کرآگ

#### الا کے الا کی کی رضا مندی:

ای طرح ماں باپ اور ذمہ دار حضرات کو بھی جائے کہ محض اپنی صوابدید پراڑ کے اوک کے لئے شریک حیات کا انتخاب نہ کرلیس بلکہ رضعۂ از دواج میں نسلک ہونے والے اور کے ان کی پندنا پندکو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔

ياور كئ إاسلام ايك حقيقت پيندار قى يافت اورترقى پيندند ب اسلام اس

مثالی دُلهن گراس کے حالات اس کے بالکل برعس ہیں۔ اسلام جمیں جدید اسولوں سے جم آ بنگ ہوئے حالات اس کے بالکل برعس ہیں۔ اسلام جمیں جدید اصولوں سے جم آ بنگ ہوئے ہوئے ان غاروں میں بھی اتر نے کی اجازت نہیں دیتا جہاں فقط جنسی بدحالی کو پہنچے ہوئے انسان مال بہن اور بیٹی کے رشتے کو جمول جائے۔ جہاں ڈیٹنگ اور پیٹنگ جیسے انسان مال بہن اور بیٹی کے رشتے کو جمول جائے۔ جہاں ڈیٹنگ اور پیٹنگ جیسے گھٹاؤ نے اصول رواج پاجا کمیں۔ آ ہے اس کے بارے میں جم آ پ کو بتاتے ہیں کہ بید کیا خرافات ہیں؟

#### ايك نئ وباء:

نو جوان لا کے لاکیاں شادی سے قبل آپس میں بے جھبک ملتے جلتے ہیں۔ سیر وتفریج کرتے میں تا کہ شادی ہے قبل وہ ایک دوسر ہے کو بخو بی سمجھ سیس پہلی ملا قات کی جھجک وقتی ہوتی ہے جوجلد ہی اپنائیت میں بدل جاتی ہے ای وقت انہیں جا ننا ہوتا ہے کہ ان کی پسند کیسی ہے۔ عادات کیسی ہیں زندگی کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا قدم آ گے بڑھاتے ہوئے وہ جسمانی دوری کوفتم کردیتے ہیں ایک دوسرے سے لیٹنا' چومنا اس سلسلہ میں عام ی بات ہوتی ہے اس طرح کے عام جنسی تھیل کے ذریعہ وہ ایک دوسرے کوزیادہ بچھنے کی کوشش کرتے ہیں' تیسرا قدم ایک دوسرے کوٹٹو لنے کا ہوتا ہے جس کے تحت وہ ایک دوسرے کے مخصوص جسمانی اعضاء کو چھونے اوران کے ساتھ کھیلنے کے لئے آ زاد ہوتے ہیں۔ا ں کے بعدانہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا وہ ایک کامیاب میاں بیوی بن تکیس گے؟ فیصلہ اگر ہاں میں ہوتو وہ شادی کر لیتے ہیں اور اگرا تنا لمبا اتنا آ زادانہ جنسی کھیل کھیلنے کے بعد وہ محسوں کریں کدان کا مزاج اور عادات آپس میں نہیں ملتیں تو کسی دوسرے جوان لڑ کے پالڑ کی کے ساتھ یبی سلسلہ دوسری تیسری باریا بہت بار چلتار ہتا ہے۔ (جنبی تعلقات) مالي ذلون مالون المالية المالية

### الر سے الر کی کی رائے معلوم کرنے کا طریقہ:

اچھاطریقہ یہ ہے کہ جن ہے وہ بے تکلف ہول جیسے ہم عمر دوست اور سہیلیاں ان کے ذریعہ ہے ان کے مانی الضمیر (دل کی بات) کو معلوم کرلیا جائے اور تجربہ کی بات ہے کہ اس طریقہ سے ضرور ان کے خیالات معلوم جو جاتے ہیں اور بعض دفعہ تو ب دریافت کئے ہوئے وہ خود بی ایسے بے تکلف دوستوں سے اپنی پسند بیدگی یا ناپسند بیدگ ظاہر کر دیتے ہیں اور اولیا وتک وہ خبریں پہنچ جاتی ہیں۔

### لڑ کے 'لڑ کی کی مرضی کے بغیر شادی کر دینے کا انجام:

ایک کوتا بی ہے ہے کہ اکثر مواقع میں لا کے لاک کی مرضی حاصل نہیں کی جاتی 'تعجب ہے کہ نکاح جو عمر بجر کے لئے دوشخصوں کا تعلق ہے جس کے ساتھ ہزاروں معاملات وابستہ جیں وہ تعلق تو ہو کسی اور کا اور رائے ہودوسرے کی گوان دونوں کے مصالح کے خلاف ہواور گووہ اپنی ناخوشی بھی ظاہر کرتے ہوں مگر ان سے ذرا بھی نہ پوچھا جائے اور زبردی نکاح کر دیا جائے ۔ بعض دفعہ مین وقت تک ان میں سے ایک برابرا نکار کرتا رہتا ہے مگراس کو جرکر کے خاموش کردیا جاتا ہے اور عربحرکی مصیبت میں اس کو جوت دیا جاتا ہے کیا اس میں ہزاروں خرابوں کا مشاہدہ نہیں کیا جاتا ؟

۔ کیساظلم وستم ہے کہ بعض مہمل مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کران کے خیال کی پرواہ نہیں کی جاتی اوران کو گھونٹ دا ب کراس بلامیں پھنسادیا جاتا ہے۔

بہت ہے مقامات ایسے ہیں کہ ناپندیدگی کی حالت میں نکاح کر دیا گیا پھر شوہر نے عمر بھر بیوی کی خبر نہیں کی اور سمجھانے پر صاف جواب دے دیا کہ میں نے تو اپنی رائے ظاہر کر دی تھی جنہوں نے بیہ عقد کیا ہے وہی اس کے ذمہ دار میں ۔ اب اپتلائے اس کا کیا علاج ہے؟ ہزرگوں کی تو مصلحت ہوئی اور غریب مظلوم عورت قید میں گرفتار مثالی دُلهن شهر استان کا درازی کوان کے متعقبل سے متعلق پیند ناپندا میں اب کشائی کا موقع ندد کے اسلام ماں باپ کواولا دکی مرضی معلوم کئے بغیرا لیی جگدرشتهٔ از دواج میں مجموعک دینے کی اجازت نہیں دیتا کہ لاک اور لوگ کو اپنے شریک حیات کی شکل و صورت اور عادات واخلاق کا ذرہ برابرعلم نہ ہو۔

اسلام لڑے کی طرح لڑی کو بھی اپنار فیق زندگی منتخب کرنے کی اجازت ویتا ہے لیکن ہمارے ہاں میں رواج ہے کدائے کی پند ٹاپند کو بہت اہمیت دی جاتی ہے بعض اوقات لڑے خود بھی صد کرکے یا کئی نہ کی طرح اپند روقمل کا اظہار کرئے اپنی بات منوا لیتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں لڑیوں کی پند ٹاپند کو قطعا کوئی اہمیت نہیں وی جاتی وی جاتی کے تو لڑیوں میں قدرتی لڑکوں کی نبست جج بحک زیادہ ہوتی ہے اوروہ اپنی پندیا ناپند کا اظہار خیال اظہار نبیل کریا تیں ' کچھ مشرقی رسم ورواج ایسا ہے کہ اس معاطے میں لڑی کا اظہار خیال اظہار نبیل کریا تیں ' کچھ مشرقی رسم ورواج ایسا ہے کہ اس معاطے میں لڑی کا اظہار خیال رشت ہے جاتا ہے اور دالد میں لڑیوں سے تو قع رکھتے ہیں کہ جہاں کہیں وہ ان کے رشت ہے کہ دمیں آب ہے اور دالد میں لڑیوں سے نوق کے جانا جا ہے شرعا میا طرز عمل درست میں گولاکی کو چا ہے کہ ماں باپ کے متحق کر دہ جوڑے پر خوش رہے اور ان کی رضا اپنی رضا ہی در ان کے رضا ہی در ان کے معاطے میں آپ نے لڑکی کو پورا رضا ہے جاتا ہم لڑک کی مرضی کے بغیر کئے گئے نکاح کے معاطے میں آپ نے لڑکی کو پورا اختیار دیا ہے کہ دہ چا ہم لڑکی کی مرضی کے بغیر کئے گئے نکاح کے معاطے میں آپ نے لڑکی کو پورا اختیار دیا ہے کہ دہ چا ہے تو نکاح باتی رہند کے اظہار کا پورا پوراموقع دینا جا ہے ۔

اگروالدین لڑکی کے انتخاب کو کی وجہ سے غلط بیجھتے ہوں تو اسے زندگی کے نشیب و فراز ہے آگاہ کر کے اتنا تو کر بیکتے ہیں کہ اس کی پہند کو بدل ویں مگرییٹہیں کر بیکتے کہ اس کی مرضی کے بغیر زبردی نمی جگہ اس کا نکاح کر دیں پیاطر زعمل نہ صرف پیا کہ شرعاً ناجائز ہے بلکہ دنیاوی اعتبار ہے بھی اس کے نتائج تکلیف وہ اور پریشان کن بن شحتے ہیں۔ ペートアン 乳の原乳の形乳の形乳の形乳の形 いましょいしょ

# یچه نگنی کی بابت

شادی سے پہلے شادی کی بات چیت طے کرنا اور شادی کے لئے لا کے اور لڑکی کے سر پرستوں کا ایک دوسرے کے سامنے اظہار رضا مندی کرنا مثلی کہلاتا ہے۔ نکاح و رفعتی سے پہلے نکاح کی پختہ بات کر لینا یا دوسر کفظوں میں مثلی کر لینا جائز ہے۔ لیکن درحقیقت مثلی صرف وعدہ ہے جو صرف زبان سے ہوا کرتا ہے۔ اس موقع پر شادی کا سا میں اگرنا اور فضول خرچی کرنا اختبائی نا مناسب ہے۔

و کی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے مروی نہے کہ انہوں نے ایک عورت ہے مثلی ( نکاح کی بات ) کی تو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے انہیں فرمایا:

انظر الیها فانه احری ان یؤدم بینکما اس عورت کود کیولوکونکه پرتهارے درمیان محت قائم رکتے میں زیادہ مناسب ہوگا۔ اب مجمع ملح دا خاطب سرکے شادی ہے سلمنگنی کرنامحش جواز کی صد تک

اس ورت و پیرو یود پیہ بہارے در ایال بیت کا ہماری کے دور کیال بیت کہا متابی کرنامحش جواز کی حد تک ہے ورنہ پیکوئی شادی کا ضروری حصہ بیسی کہ پہلے متابی ہی کی جائے گھرا یک عرصہ کے بعد فکاح ورخصتی کی جائے دکاح کارواج زیادہ تھا اورخود نکاح ورخصتی کی جائے دکاح کارواج زیادہ تھا اورخود نہیں آکرم نے بھی سیدھا نکاح کا راستہ اختیار کیا البتہ آپ کے بعض نکاحوں میں ازواج مطہرات کی رخصتی فورا ہی ہوگئی جبکہ بعض کی رخصتی قدرے تا خیرے ہوئی ۔ ہاں البتہ آگ کسی کولا کے یالا کی یاان کے خاندان کی طرف ہے کوئی خدشہ یا خطرہ ہوتو وہ تحفظات کسی کولا کے یالا کی یاان کے خاندان کی طرف ہے کوئی خدشہ یا خطرہ ہوتو وہ تحفظات کے چیش نظر متابی کی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے بلکہ ایسی صورت میں پہلے متابی کرنا ہی مناسب رہتا ہے تا کہ متابی کے بعد دونوں خاندانوں کے لئے ایک دوسرے کو د کھنے مناسب رہتا ہے تا کہ متابی جائے۔

مثالی ذلهن شاه مثالی دلهن المحالی الم

#### منالی دُنهن عَرِصَيَة عَرَصَيَة عَرَصَيَة عَرَصَيَة عَرَصَيَة عَرَصَيَة عَرَصَيَة

## نکاح کون پڑھائے

( حضرت فاطمد کی شادی میں ) حضور کے ایک بلیغ خطبہ پڑھ کر ایجاب و قبول کر ایجاب و قبول کر ایا۔ اس معلوم ہوا کہ باپ کا چھے چھے پھر نا خلاف سنت ہے بلکہ بہتر ہیہ کہ خود باپ اپنی دختر کا نکاح پڑھ دے کیونکہ یہ ولی ہے ( دوسرا وکیل ) ولی کو بہر حال وکیل ہے تر حضور کی سنت بھی یمی ہے ( اصلاح الرسوم )۔

اس کا بہت اجتمام ہونا چاہئے کہ نکاح پڑھنے والاخود عالم ہو یا کی عالم ہے خوب تحقیق ہے نکاح پڑھوائے۔ اکثر چگہ قاضی صاحبان نکاح کے مسائل اور ان کے متعلقات ہے محض نا واقف ہوتے ہیں حتی کہ بعض مواقع پر یقینا نکاح بھی درست خبیں ہوتا نتمام عمر بدکاری ہوا کرتی ہے اور بعض ایے طماع ( لا کچی ) ہوتے ہیں کہ خبیں ہوتا نتمام عمر بدکاری ہوا کرتی ہے اور بعض ایے طماع ( لا کچی ) ہوتے ہیں کہ بیس ہوتا نتمام عمر بدکاری ہوا کرتی ہے اور بعض ایے طماع ( لا کچی ) ہوتے ہیں کہ اور اصلاح الرسوم )

## بارات کی ایک جائز صورت

شادی کے موقع پراڑ کے والے حسب ضرورت چندایک متعلقہ لوگوں کو لے کراڑی والوں کے گھر جا کتے ہیں گر سینکلڑوں کی تعداد میں دور ونز دیک کے تمام رشتہ داروں وستوں بچوں عورتوں پر مشتل بسوں اور گاڑیوں کا قافلہ لے کرلڑ کی والوں کے ہاں جانا اسلام کی سادہ اور پاکیزہ تعلیمات کے یکسر منافی ہے اور حقیقت سے ہے کہ سے بھی ہندوانہ رسم ہے۔ باقی رہا چندلوگوں کا شادی کے موقع پر جمع ہونا تو اس میں کوئی حرج ہنیں۔

# نكاح كى مجلسيس

مضا نَقَنْهِين اورحکمت اس ميں بيہ ہے که نکاح ميں اشتہار واعلان ہو جائے جو کہ مطلوب ہے مگر اس اجتماع ميں غلواور مبالغہ ند ہو۔ وقت پر بلاتکلف دو چار آ دمی قریب ونز دیک کے جمع ہوجا ئیں (وہ کافی ہیں )۔ (اصلاح الرسوم)

#### CFF 3

عالى دُلهن عَرِينَ اللهِ عَلَيْهِ عَرِينَ اللهِ عَرِينَ اللهِ عَرِينَ اللهِ عَرِينَ اللهِ عَرَيْنِينَ اللهِ

## حق مهر

مهر کے متعلق نبی کریم کی احادیث طیبہ واضح ہیں۔مثلاً

عن ابى سلمة قالت سألت عائشة كم كان صداق النبى قالت: كان صداقه لازواجه اثنتى عشرة اوقية ونش، قالت اتدرى ما انش؟ قلت: لا قالت نصف اوقية فتلك

خمسمائة درهم (رواه مسلم - مشكوة ص ٢٧٧)
حضرت ابوسلم كم بن كريس في ام المؤمنين حضرت عائشه صديقة في دريافت كياكم آنخضرت كا مهر الى ازواج ك لئ كنا تعا؟ فرمايا: ساڑھ بارهاوقية اوربيه يا في سودر بم بوتے بي (صحيح مسلم مشكوة)

عن عمر ابن الخطاب قال "الا لا تغالوا صدقة النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان اولكم بها نبى الله - ما علمت رسول الله شيئًا من نسائه ولا انكح شيئًا من بناته على اكثر من اثنتي عشرة اوقية (رواه احمد والترمذي وابوداؤد والنسائي وابن ماجة والدارمي - مشكوة: ص ٢٧٧)

حضرت عمرابن خطاب سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: دیکھو!عورتوں کے مہرزیادہ ند بڑھایا کرو کیونکہ اگر میدد نیا میں عزت کا موجب اور اللہ کے نزدیک تقویل کی چیز ہوتی تو نبی کریم تم سے زیادہ اس چیز کے مستحق تھے۔

### نكاح كامسنون طريقه

شریعت مطہرہ نے نکاح کو بہت آ سان اور سادہ رکھا ہے۔ضروری کا م تو صرف ایجاب وقبول ہے۔لیکن مسنون طریقہ یہ ہے کہ شروع میں خطبہ پڑھا جائے جس میں خاص طور پر دونوں کو بھیجتیں (بہتر زندگی گز ارنے کا طریقہ) اور خدا کے خوف کامضمون جونا جا ہے کیونکہ زوجین کا تعلق خوف خدا کے بغیر سیج طور پر قائم رکھنا بہت معکل ہے كيونكداس يس اليك فريق (عورت) فطرة كزور موتا إور كروركاحق وينا خوف خدا کے بغیر .....گسی اور وجہ ہے عمو مأ مشکل ہی ہوتا ہے۔ پھر ز وجین کے اکثر معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا قریبی دوستوں اور عزیزوں کے بھی سامنے لانا نا مناسب خیال کیا جاتا ہے چہ جائیکہ عدالت میں لے جایا جانا۔ شایدای وجہ سے خطب مسنو نہ میں جو تین آ بیتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب میں تقو کی کامضمون ہے۔ان میں پہلی آیت کے اندر (سورۃ النساء کی) یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ زوجین میں ہے کئی بھی ا یک شخص کوانسان ہونے کے لحاظ ہے برتری حاصل نہیں ہے کیونکہ دونوں ایک ہی باپ ( آ دم ) کی اولا دہیں اس لئے شوہر' بیوی کو حقیر نہ سمجھے۔

مجھے علم نہیں کہ آنخضرت نے اپنی از واج مطہرات میں سے کی سے بارہ اوقیہ سے زیادہ مہر پر نکاح کیا ہو یا اپنی صاحب زاد یوں میں سے کسی کا نکاح اس سے زیادہ مہر پر کیا ہو (مشکوٰۃ شریف)۔

یو یول کے حقوق میں سب سے پہلاجی مہر ہے جوشو ہرکے ذمہ لازم ہوتا ہے۔
ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزد یک مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم (تقریباً دو تولے
ساڑھے سات ماشے چاندی) ہے اور زیادہ مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں 'حب حیثیت
جتنا مہر چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ یوں تو کوئی نکاح بغیر مہر کے نہیں ہوتا لیکن اس بارے میں
ہبت کی کوتا ہیاں اور ہے احتیاطیاں سرز دہوتی ہیں۔

 ایک کوتا بی لڑکی کے والدین اور اس کے عزیز وا قارب کی جانب سے بیہوتی ہے۔ كه مبرمقرركرت وقت الرك كي حيثيت كالحاظ نبيل ركعت بلكه زياده عي زياده مقدار مقرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بسا اوقات اس میں تنازع اور جھڑ ہے ی شکل بھی بیدا ہو جاتی ہے بلکہ اس سے بڑھ کر بعض موقعوں پر سے بھی دیکھا گیا ہے کدای جھڑے میں شادی رک جاتی ہے۔ لوگ زیادہ مبرمقرر کرنے کوفخر کی چیز مجھتے ہیں لیکن یہ جابلیت کا فخر ہے جس کی جتنی فدمت کی جائے کم ہے ورندا گرمبر کا زياده بونا شرف وسيادت كى بات بوتى تو آ تخضرت كى از داج مطهرات اورآپ کی صاحب زادیوں کامبر زیادہ ہوتا حالانکہ آئخضرت نے اپنی کسی بیوی کا اور کسی صاحبزادی کامبریا کچ سودرہم سے زیادہ مقررنہیں کیا۔ یا کچ سودرہم ایک سواکتیں تو لے تین ماشے (۱۳۱۱/۳) چاندی بنتی ہے۔ ای کون مبر فاطمی " کہاجا تا ہے۔ ابعض ا كابركامعمول رباب كداكران عنكاح بإصافى كفرمائش كى جاتى توفرمات كد اگر "مير فاطي" رکھوتو تكاح پرهائيس كے ورشكى اور سے پر حوا او- الغرض مسلمانوں کے لئے آن مخضرت کا اسوؤ حسنہ ہی لائق فخر ہونا چاہتے اور مبرکی مقدار اتیٰ رکھنی چاہے جتنی آنخضرت نے پی مقدی از واج اورپیاری صاحبز ادیوں

《アナナン 乳の原乳の原乳の原乳の原乳の原乳のたいはらいに

کے لئے رکھی۔ آپ سے بڑھ کرس کی عزت ہے؟ گواس سے زیادہ مہر رکھنے میں بھی کوئی حزیج نہیں لیکن زیادتی کوفخر کی چیز سمجھنا' اس پر جھٹڑ ہے کھڑے کرنا اور باہمی رجش کی بنیاد بنالینا جا ہلیت کے جراثیم ہیں جن سے مسلمانوں کو بچنا چاہئے۔

ایک کوتا ہی بعض دیباتی حلقوں میں ہوتی ہے کہ سوا بتیں روپے مہر کو''شرع محمدی'' محصے ہیں حالانکہ بیہ مقدار کو''شرع محمدی'' محصے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ خدا جانے یہ خلطی کہاں سے جلی مقدار کو''شرع محمدی'' محصے ہیں جو بالکل غلط ہے۔ خدا جانے یہ خلطی کہاں سے جلی ہے کین افسوس ہے کہ' میاں جی'' صاحبان بھی لوگوں کو مسئلہ سے آگا وہیں کرتے ہے بیا کہ پہلے عوض کیا کہا مام ابو صنیفہ کے نز دیک مہر کی کم سے کم مقدر دوس درہم یعنی جیسا کہ پہلے عوض کیا کہا مام ابو صنیفہ کے نز دیک مہر کی کم سے کم مقدر دوس درہم یعنی دو تو لے الا کے ماشے چا ندی ہے اس سے کم مہر مقرر کرنا تھے خبین اورا گرکسی نے اس سے کم مقرر کرلیا تو دس درہم کی مالیت مہر واجب ہوگا۔

- ایک زبردست کوتا ہی ہیہ ہوتی ہے کہ مہر اداکرنے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی بلکہ

  رواج یکی بن گیا ہے کہ بیویاں حق مہر معاف کر دیا کرتی ہیں۔ بیر سئلہ اچھی طرح

  سمجھ لینا چاہئے کہ بیوی کا مہر بھی شوہر کے ذمہ ای طرح کا قرض ہے جس طرح

  دوسرے قرض واجب الا دا ہوتے ہیں۔ یوں تو اگر بیوی کل مہر یا اس کا پھے حصہ
  شوہر کو معاف کر دے تو صحیح ہے لیکن شروع ہی ہے اس کو واجب الا دانہ جھنا بیری

  ملطی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص نکاح کرے اور مہر ادا کرنے کی نیت نہ
  رکھتا ہووہ ذرانی ہے۔
- → ہمارے معاشرے میں جواور بہت ی خرابیاں پیدا ہوگئی ہیں ان میں ہے ایک بید
  ہے کہ عورتوں کے لئے مہر لینا بھی عیب سمجھا جاتا ہے اور میراث کا حصہ لینا بھی
  معیوب سمجھا جاتا ہے اس لئے وہ چارونا چارمعاف کر دینا ہی ضروری بجھتی ہیں اگر
  نہ کریں تو معاشرے ہیں '' کو'' سمجھی جاتی ہیں۔ دیندار طبقے کا فرض ہے کہ اس
  معاشرتی برائی کو منائمیں اور لڑکیوں کو مہر بھی ولوائیں اور میراث کا حصہ بھی
  معاشرتی برائی کو منائمیں اور لڑکیوں کو مہر بھی ولوائیں اور میراث کا حصہ بھی
  معاشرتی برائی کو منائمیں اور لڑکیوں کو مہر بھی ولوائیں اور میراث کا حصہ بھی

## مثالی دُلہن کے اوصاف

دنیا کے سب سے بڑے معلم وہادی کا کنات صلی اللّه علیہ وسلم نے نیک ہوی ک چارخوبیاں بہت ہی مختصراور جامع جملوں میں بیان فرما کیں اور پانچویں خوبی دوسری حدیث میں بیان کی گئی ہے۔اس کے پڑھنے سے پہلے آپ بینیت کرلیں اور دعاما نگ لیں کہاے رحیم وکریم آ قا! بیہ پانچ خوبیاں میرے اندراور میری تمام مسلمان بہنوں میں پیدافرما۔ آمین

إِنْ آمَرَهَا آطَاعَتُهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ وَإِنْ آقُسَمَ عَلَيْهَا آبَرُّتُهُ وَإِنْ آقُسَمَ عَلَيْهَا آبَرُّتُهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

(ابئ ماجه ١٣٥ باب افصل النساء)

اگرشو ہرکوئی تھم کرے (جوخلاف شرع نہ ہو) تو اس کی بات مانے اوراگر شو ہراس کی طرف و کیجے تو شو ہر کوخوش کر دے اورا گرشو ہر کسی کام پرشم کھا جیٹھے کہ ضرور تم ایسا کروگی (اوروہ کام شرعاً جائز ہو) تو اس کی قتم چی کر دے اور شو ہرا گرکہیں چلا جائے (اور اس کے پیچھے گھر میں رہ جائے) تو اپنی جان اور اس کے مال کے بارے میں اس کی خیر خوابی کرے (یعنی خیانت نہ کرے)۔

اب ہم آپ کے سامنے اس کی تفصیل ذکر کرتے ہیں:

ىپلى صفت:

مسلمان بیوی کواس کے اور سارے جہاں کے سب سے بڑے اور آخری نی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سب کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے جیں میہلاسبق سے دیے

ہرکے بارے میں ایک کوتا ہی ہے ہوتی ہے کہ اگر بیوی مرجائے اوراس کا مہرادانہ کیا ہوتو اس کوہضم کر جاتے ہیں حالانکہ شرقی مسئلہ ہیہ ہے کہ خانہ آبادی ہے اور میاں بیوی کی کیجائی ہے پہلے بیوی کا انتقال ہوجائے تو نصف مہر واجب الا داہوگا اور اگر میاں بیوی کی خلوت (صیحہ) کے بعد اس کا انتقال ہوا ہوتو پورا مہرادا کرنا واجب ہوگا اور بیر مہر بھی اس کے ترکہ میں شامل ہوکر اس کے جائز ور خام میں تقتیم ہوگا۔ اس کا مسئلہ علماء ہے دریا فت کر لیمنا جائے۔

ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر لڑکی کا انتقال سسرال میں ہوا ہوتو اس کا ساراا ٹاشہ ان کے قبضہ میں آ جاتا ہے اور وہ لڑکی کے وار توں کو پھیٹیس ویے اور اگر اس کا انتقال میکے میں ہوتو وہ قابض ہوکر میٹھ جاتے ہیں اور شوہر کا حق دینے کی ضرورت مہیں سیجھتے حالا نکہ مردے کے مال پر ٹا جائز قبضہ جمالینا بڑی گری ہوئی بات بھی ہے اور نا جائز مال ہمیشہ نحوست اور بے برکتی کا سبب بنرآ ہے بلکہ بعض او قات دوسرے مال کو بھی ساتھ لے ڈو وہ تا ہے۔ اللہ تعالی عقل وائیان نصیب فرمائے اور جا ہلیت کے غلط رسوم ورواج ہے محفوظ رکھے۔

پس اے مسلمان ہوی! اپنے آتا رحمة للعالمین صلی الله علیہ وسلم کی اس تھیجت کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اِنْ آ مَر کھا اسکاعتہ کہ شوہر جو تھم کرے اس کی فر ما نبر داری کرنا۔ منزل بے شک کڑی اور ذمہ داریاں سخت لیکن مسلمان لڑی! بیس لے کہ انعامات بھی کیے اور بشارتیں بھی کیا کیا ہیں؟

منالى دُلهن ١٨٨٥ ١٨٨٥ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨ میں کہ اگر تنہارا شو ہر کوئی تھم کرے تو اس کی اطاعت کرو بشرطیکہ اس چیز کو القد تعالی نے اس کومنع ند کیا ہو۔ اگر انہوں نے منع کیا ہے (جیسے نامحرم مردوں سے ملنا جانا 'عملا ہوں کی مجلسوں میں جانا وغیرہ) تو اس میں شو ہر کی اطاعت کرنا جائز نبیں ۔ جو بیوی اسپتا اللہ كوراضى كرنے كے لئے اپنے شو بركى برجائز بات مان كے اور اس كى جا بت ك موافق چلنے کی کوشش کرے تو شو ہر کے دل میں اس کی محبت ضرور پیدا ہوگی اور شو ہرایں کا جا دوست اوراس پر جان فدا کرنے والا بن جائے گائیکن بیاسی وقت ہوگا ہے۔ پوی ا ہے آ پ کوشو ہر کی اطاعت میں فنا کر دے۔لبذا بیوی شو ہر کی اطاعت میں اپنا چین و آ رام سب چیوڑ دے۔ اطاعت میں جنتی ذلتیں ملیں انہیں عین عز تیں سمجے کانوٰں کا بستر مطيقواس كو چولول كى سيخ خيال كرے۔ اگر برنى دلبن اس صفت كواپنا لے اور نكائ کے بعد تھوڑے ہی غرصہ تک اس پر جم جائے پھر دیکھے کہ میاں بیوی میں کیسی محبت ہوتی ہے پھرید یک جان دوقلب ہوں گئا کیک دیائے دوجہم ہوں گئا ایک باطن دوخلا ہڑا گیا مزاج دوروهیں'ایک بیماری دوعلاج' چاہنے والےایک پریشانی دو' دعاما تکنے والےایک عم اور دوسخے والے ایک خوشی دو ہننے والے ایک فکر دوسو چنے والے ہوں گے البذاشو ہم کی اطاعت اور فر ما نبر داری کے ذریعے اس کی خوشی کے حاصل کرنے میں دن رات کل رہے۔اگر ذرابھی شوہر کے چیرہ پر رنج وقم و پریشانی کے آٹارنظر آئیں تو فورا ہے جین ہوجائے اوراس کے تم کے ساتھ ملین ہوجائے اس کے خوش ہونے کے ساتھ خوش ہو جائے اس کے بننے کے ساتھ بنیے اس کے رونے کے ساتھ رونا سکھنے۔ جوشو ہر کم وی پہنے جو کیے وی پکانے جس طرح کے ویے سیجے جب کے تب سیجے ۔ بس ان لے اس وقت کی معصوم لڑکی اور تھوڑے عرصے میں بن جانے والی کسی کی بیوی مسی ک بہواب نکاح کے دو اول او لئے کے بعد زندگی کا نیاد ورشروع ہوگا ایس ایک کے گوشہ کھی پر بیوی بن کرآنا ہوگا۔اب تک بے فکری کے ساتھ وزندگی گز اری لیکن کل ہے نئی پابندگیا شو ہر کے سامنے اس طرح رہے کہ جب شو ہرد کھیے تو دیکے کرخوش ہوجائے اوراس کو اپنی بیوی دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت معلوم ہو۔ اگر عورت اپنے شو ہر کے سامنے اچھے لباس میں صاف سقری ہو کر رہے 'بالوں میں تیل' آ تھوں میں کا جل کا اہتمام رکھے وغیرہ وغیرہ تو شو ہرکی نگاہ میں بیسب سے زیادہ حسین ہوجائے۔ بقول کسی کے ''کہن خرقہ خویش پیراستن''۔

اور پہلے لوگ اپنی بچیوں کو خاص طور سے ان باتوں کی تھیجت کیا کرتے تھے۔مثلاً:
حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنی بٹنی کو حسب ذیل تھیجت کرتے
ہوئے فرمایا: غیرت یعنی رشک و تکبراور غرور سے بچنا کیونکہ میرطلاق کی جائی ہے۔زیادہ
ڈانٹ ڈپٹ سے پر ہیز کرنا کیونکہ اس سے بعض وحسد پیدا ہوتا ہے۔ سرمہ ضروراستعال
کرنا کیونکہ میرسب سے بہتر زینت ہے اور سب سے بہتر خوشبو یانی ہے۔

ای طرح فرافصہ بن احوص نے اپنی بیٹی نائلہ کا نکاح امیر المؤمنین معنرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے کیا۔ جب ان کی زھنتی کا وقت قریب آیا تو انہوں نے تھیجت کرتے ہوئے کہا:

میری بیٹی! تو قریش کی عورتوں کے پاس جا رہی ہے جنہیں بہ نسبت تیرے خوشبوزیادہ میسر ہے اس لئے دویا تنمی اختیار کرنے کی کوشش کرنا' سرمہ کا استعال کرنا اور پانی کی خوشبولگانا (لیعنی خوب عسل کرنا) کہ تیری خوشبومشکیزہ کی مبہک کی طرح ہوجس پر ہارش کا پانی پڑا ہو۔

(الا عاني والي الغرج الاصفهاني تخفته العروس-صفحة ١٢٢)

ابوالاسود نے اپنی بٹی کونسیحت کرتے ہوئے کہا:

ریب وزینت کا خیال رکھنا اور سب ہے بہتر زینت سرمہ ہے۔ وشبو کا استعال کرنا اور بہترین خوشبوا مجھی طرح وضو کرنا ہے۔ (تحفۃ العروس ص۱۲۴) منالى دُلهن چھھا چھھا چھھا چھھا حرارات

بیامارت عام امارتوں سے مختلف ہے۔ دوسری امارتوں میں حاکم کا محکوم کے ساتھ امیر کا رعایا کے ساتھ صرف ایک ضا بطے کا قانونی تعلق ہوتا ہے۔ لیکن میاں بیوی کا تعلق محض ضا بطے قانون اور محض خانہ پوری کا تعلق نہیں ہے بلکہ بید دودلوں کا جوڑ ہے۔ بید دلوں کا تعلق ہے جس کے اثرات ساری زندگی پر چھلے ہوئے ہیں۔

إِنْ نَّظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ

اگرشو ہراس کی طرف دیکھے تواسے خوش کردے یعنی اپنی چال ڈھال بطریق شرع شوہر کی مرضی کے مطابق رکھے کہ جب بیوی پرنظر پڑے تواسے دیکھ کراس کاول خوش ہو۔

حضرت الذك تھا نوگ فرماتے ہيں كہ يہ عجيب بات ہے كہ گھر ہيں تو ہھنگيوں اسپول (نوكرانيوں) كى طرح رہتی ہيں اور جہاں كہيں باہر جانا ہوتو بن سنور كر بيگم صاحبہ بن جا ئيں گی۔ كوئی ان ہے ہو جھے كہ اچھے كہ اچھے كہ الاسے غيروں كو دكھانا ہے؟ تعجب ہے كہ جس شوہر كے پييوں ہے يہ كہڑے ہے كہڑے ہے اس كے سامنے بھی نہ پہنا جائے اور غيروں كے سامنے بہنا جائے ۔ جرت ہے كہ خاوند ہے بھی سامنے بھی نہ پہنا جائے اور غيروں كے سامنے بہنا جائے ۔ جرت ہے كہ خاوند ہے بھی اور دوسروں كے سامنے نہ پہنیں اور دوسروں كے ايك اليحھے منہ بات نہ كريں (سيٹھی) زبان والی بن جائيں اور كپڑے بھی ايك ہے ايك اليحھے ہين كرجائيں۔ كام آئيں غيروں كے اور دام لگيں خاوند كے (يعنی فرچہ وحقوق مائيس خاوند كے (يعنی فرچہ وحقوق مائيس شوہر ہے ) كيا پيانصاف ہے اور اس بناوٹ كی كوئی صد ہے۔ فرچہ وحقوق مائيس شوہر ہے ) كيا پيانصاف ہے اور اس بناوٹ كی كوئی صد ہے۔

گھر میں سب سے میلے کیلے' پہٹے پرانے کپڑے پہننا جیسے ساوگی بہت پہند ہے اور شو ہرنے اور ساس نے جینے نئے کپڑے سلوا دیتے ہیں وہ نہ پہننا اور بالکل گندے کپڑے اور گندی حالت میں شو ہر کے سامنے رہنا' میہ بہت بری بات ہے اس لئے حدیث پاک ہیں عورت کی میصفت بیان کی گئی کہ لا پروائی کومحسوس کر کے کسی اور کی طرف مائل ہو جائے گا ( تخفۃ العروس - ۱۲۳) لہذا عورتوں کو چاہئے کہ اپنے کہ اپ کپڑے صاف ستھرے رکھیں ۔ اگر کپڑے پر کوئی دھبہ لگ جائے تو فوراً صاف کردیں ایک وھبہ بھی اپنے جسم پر یا کپڑوں پر نہ لگار ہنے دیں۔ اس طرح خوشبولگانا ' مسواک کرنا ' خلال کرنا ' میل کچیل ہے خودکو بچائے رکھنا' زائد بالوں کی صفائی کرنا اور ناخن تر اشنا ' یہ سب بیوی کے لئے ضروری چیزیں ہیں لہذا ان ہیں غفلت نہ کرنا چاہئے۔

یورپ کی حسین وجمیل خاتون نے اپنے دور کی لڑکیوں کو دن جر میں گئی مرتبہ خنڈے پانی سے چبرہ دھونے کی تاکید کی تھی۔ معلوم ہوا کہ وضو میں گئی حکمتیں پوشیدہ بیں۔ آپ نے ویکھا اسلام میں شو ہر کے لئے زینت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لیکن سادگ کیسی ؟ ہرغریب سے غریب مورت چاہے سفر میں چاہے گھر میں ہو چاہے بیمارہ و چاہے تندرست ہو عمر کی کسی مزل پر بھی ہو چاہے جوان ہویا بوڑھی ان باتوں کا خیال ضرور تندرست ہو عمر کی کسی مزل پر بھی ہو چاہے جوان ہویا بوڑھی ان باتوں کا خیال ضرور کے کہ اگر گری ہوتو دن میں دو مرتبہ ورندایک مرتبہ تو غسل کر ہی لے (اگرغسل صحت کے لئے تقصان دہ نہ ہو) اور وضوتو چونکہ پانچ مرتبہ فرض نماز کے لئے کرے گئاس کے لئے نقصان دہ نہ ہو) اور وضوتو چونکہ پانچ مرتبہ فرض نماز کے لئے کرے گئاس کے علاوہ بھی گھر کے کاموں سے جب فارغ ہوتو ہاتھ منہ ضرور دھولے۔

ای طرح سرمہ کا بھی ضرور اہتمام کرے اور بیالی سادہ چیزیں ہیں کہ ان کے لئے بہت پیسہ خرج کرنے کی ضرورت ہے نہ اس میں شو ہر کا مال برباو ہوگا' نہ کا فروں کے بہت پیسہ خرج کرنے کی ضرورت ہے نہ اس میں اپنا کے ملکوں کی بنی ہوئی خوشہو کیں اور میک اپ کا سامان لینے کی ضرورت نہ اس میں اپنا میتی وقت برباد کرنے کی ضرورت ہوگی' نہ ایسی زیب وزینت ہوگی جس سے وضواور مسل بھی نہیں ہوتا۔

اس لئے اسلام کا اصلی جو ہرسادگی ہے۔ کاش اگر عورتیں یہ فیصلہ کرلیس کہ ہم سادگی اپنا کیں گی تو آج مسلمانوں کا مال جو تباہ و ہر باد ہور ہاہ وہ نہ ہو۔ ابوالقرح الاصفہائی نے لکھا ہے:

خوبصورت مورت مجی اپ شو ہرکی نظر میں اس وقت اپنا مقام بنا پاتی ہے جب دو
زیب وزینت اختیار کرے اور صاف ستحری رہنے کی پابند ہو۔ اپ خسن کومزید دیکش
بنانے کے لئے جائز طرز کے بناؤ سنگھار طرح طرح کے کپڑے اور آرائش کے ایے
طریقوں پر کاربند ہوجنہیں شو ہر پہند کرتا ہواور اگراس نے ان چیزوں میں کوتا ہی ہر تی
واس کا نقصان خود اٹھائے گی کیونکہ اس کا تو کی اندیشہ ہے کہ شوہر اس کی ستی اور

## بيو ٹی يارلر

یا در کھئے شو ہر کے دل میں محبت اور گھر میں سکون اللہ تعالی کوراضی کرنے سے ملے گا۔ دل تو اللہ ہی کے قبضہ میں ہے البذا مروجہ بیوٹی پارلر جہاں اللہ تعالیٰ کے بے شار احکامات تو ڑے جاتے ہیں' وہاں سے میک اپ کروا کر شو ہرکے پاس گئیں تو بیہ ناجائز حرکت شو ہر کے دل میں بغض ونفرت آج نہیں تو کل ضرور بٹھا دے گی۔

لہذا بیوٹی پارلر میں ندخود جا کمیں نددوسروں کو بھیجیں بلکہ یہ یعتین رکھیں کہ دل میں محبت ڈالنے والے اللہ تعالیٰ جیں وہی دلوں کے مالک جیں اس کی دو انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل جیں وہ جس طرف چاجیں اس کو پھیر دیتے جیں۔ جوسادہ زینت گھر میں ہو سکے وہ کرلیں۔ اللہ تعالیٰ ای زینت ومیک اپ کے ذریعے شوہر کے دل میں نہ مٹنے والی محبت بٹھا دیں گے اور پہلی رات ہی سے میاں بیوی میں ایک روح دوجم والا تعلق ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام دلہنوں کو ہرتم کے ناجائز وحرام کاموں سے دوجم والا تعلق ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام دلہنوں کو ہرتم کے ناجائز وحرام کاموں سے نہیجنے کی اور جن کاموں کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا ان پر عمل کرنے کی اور جن کا موں سے منع کیا ہے ان سے بہتے کی تو فیق اور جمت عطافر مائے عمل کرنے کی اور جن کا موں سے منع کیا ہے ان سے بہتے کی تو فیق اور جمت عطافر مائے دیں ۔

دیکھیں زیب وزینت عورت کا فطری حق ہے ہم عورت چاہتی ہے کہ وہ خوبھورت نظراً ہے۔اسلام اس فطری خواہش کا مظاہرہ نظراً ہے۔اسلام اس فطری خواہش کا مخالف نہیں البتہ بیضر ورجا ہتا ہے کہ اس کا مظاہرہ صرف ایک مرد سے سامنے ہی کما حائے وہی مرد جواس کا شریک حیات اور زندگی کا ہم سفر ہے لہذا ہرتنم کی خوشبو صرف شوہر ہی کے لئے استعمال کی جائے اس لئے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو عورت عطر لگا کر باہر نظے اور اس کا گزرا سے لوگوں پر ہوجو

くしてい 乳の砂を乳の砂を乳の砂を乳の砂を いまっといい

اس کی خوشبومحسوس کریں تو عورت زانیہ (بدکار۔ جیسی گناہ گار) ہوگی۔

(الرّغيب والتربيب- جلد اصفحه ۴۰۰)

عورت اگر رائے میں خوشبولگا کر چلے جو کہ پیام کا نہایت لطیف ذریعہ ہے اور
اس ہے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اس لئے اسلام کس مسلمان عورت کو اس ک
اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ راستوں اور بالخضوص مردوں کی محفلوں کے پاس خوشبو میں
اچھی طرح رچ بس کر اس کا گزرہو کیونکہ حسن و جمال چھپ سکتا ہے لیکن خوشبو کوکون
دوک سکتا ہے؟ خوشبو فضاء میں تحلیل ہو کر آگے بڑھے گی اور اس سے مردوں کے
جذبات ضرور خراب ہوں گے۔

ان ہاتوں نے خفلت نے صد ہا جھڑے کڑائیاں اور میاں بیوی کے درمیان کشیدگی پیدا کر رکھی ہے اس لئے جس قدر احتیاط ہو سکے احتیاط کی جائے۔ زیب و زینت ضرور سیجے لیکن اس میں حدے آگے نہ بڑھئے کدا ہے بجث کا بھی خیال نہ ہویا نے سے نے فیشن کے کپڑے اور مبلکے مبلکے زیورات کم از کم ایسے حالات میں تواستعال نہ کریں جب کہ بہت ہوگ سوکھی روٹی کے لئے تریں رہے ہیں۔

بگلہ دیش میں ہرسال ایک صاحب سا ڑھیاں مفت تقسیم کرتے ہیں۔ ایک سال عورتوں کا اتنا جوم ہوا کہ 19 عورتیں اس جوم میں کچل کرمر گئیں۔ ان کو کیا پیتہ تھا کہ ہمیں ساڑھیاں ملیں گی یا ہمیں گفن پہنا یا جائے گا (ماخوذ از حقوق اسلمین - نشخ ااسلم شیخو پوری) لہذا آپ کی بہنوں کا تو غربت کی وجہ سے بیہ حال ہواور وہ دنیا کے سی کونے میں اس حال میں زندگی گڑار رہی ہوں اور آپ مٹی میں ملنے والے بدن کے لئے مہلکے مہلک ہوئی ہوں ایر آپ موئی ہوں ئیر ہرگز مناسب نہیں ۔

یوٹی پارلروں میں جانے کا دوسرا نقصان جو ڈاکٹر عبد استاد و صدر شعبدامراض طیبہ کالج، قاہرہ-رسالہ "تہاراخصوصی معالج" نے فال کرتے ہوئے لکھتے منالى دُلُون عَلَيْهِ عَلَيْهِ

لئے نیک اور سادہ عورت گھرے ہی جو پچھ ہو سکے اس سے اپنے آپ کو آ راستہ و پیراستہ کروائے اس لئے کہ نیک عورتوں کی صحبت ضرور اپنا اچھا اثر دکھلاتی ہے اور سے نیک عورتیں شو ہرکی جا ہت حاصل کرنے کا اصل گربھی جانتی ہیں۔

اس کے ہم پچھاشعار جن کوشنے بشیر الغزیؒ نے قاری ہے کہ بی بر جمد کیا ہے اور شخ علی قکریؒ نے اپنی کتاب ان تربیة البنات ''میں ذکر کیا ہے۔ بیا شعاراس قابل بیں کہ ہرمسلمان لڑک کو یا دہونے چاہئیں اور بری سہیلیوں اور فضول خرج عور تول کی صحبت ہے بچنا چاہئے۔ ملک شام میں ایک خاص قتم کی مٹی کے ساتھ گلاب ملایا جاتا ہے اور اس مٹی کوشنل کرنے کے بعد سر پر لگایا جاتا ہے جس سے دیر تک خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو مٹی کوشنل کرنے کے بعد سر پر لگایا جاتا ہے جس سے دیر تک خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو

فَقُلْتُ لَهُ أَمْسُكُ أَمْ عَنْبَرَ لَقَدُ صَيْرَتَنِي بِالْحُبِ مُغْرَمُ

َ اَجَابَ الطِّيْنُ اِتِي كُنْتُ تُرْبًا صَحِبْتُ الْوِرْدَ صَيَّرَنِي مُكْرَمُ

الَّفْتُ اكَابِرًا وَازْدَدْتُ عِلْمًا كَذَا مَنْ عَاشَرَ العُلْمَاءَ يُكُرَمُ

میں نے اس مٹی سے پوچھا کے تمہاری خوشبونے مجھے تمہارا عاشق بنا دیا ہے۔ تم مجھے بیتو بتا و تمہارا کیانام ہے؟ تم مشک ہو یاعزم ہو۔

اس مٹی نے جواب دیا: بیں تو ایک نرم ٹی گارے کیچڑ کی طرح تھی لیکن گلاب کی صحبت میں روکر مجھ سے بھی خوشبوآ نے لگی۔

جو کچھتم مجھے آج و کھتے ہو یہ گلاب کا کرم ہے۔ اس نے مجھے معزز بنادیا ورنہ میں تو یاؤں میں روندنے کے قابل تھی۔

پ میں نے محبت کی اپنے بڑون ہے جس ہے میرے علم میں اضافہ ہوا' اسی طرح علماء منالى دُلهن عَرَضِهُ عَرَضِهُ عَرَضِهُ عَرَضِهُ عَرَضِهُ عَرَضِهُ اللهِ مَنالَى دُلهن عَرَضَهُ عَرَضَهُ عَرَضَهُ عَرَضَهُ عَرَضَهُ عَرَضَهُ عَرَضَهُ عَرَضَهُ عَرَضَهُ عَرَضُهُ عَلَى عَلَى عَرَضُهُ عَرَضُونُ عَرَضُونُ عَرَضُونُ عَلَى ع

اس طرح ہوٹی پارلر جا کر بالوں کی سیٹنگ اور کنٹگ کرانا 'یورپ کے فیشن کی طرح سے اے رنگنا' بالوں کو جھاڑنے اور ان کے اندرخم دینے کے لئے مختلف غیر فطری طریقے استعال کرنا جس سے بال جلدی گر جا نمیں اور ان کی جڑیں کمزور ہوجا نمیں یا سیٹنگ مشین استعال کرنے اور کیمیاوی دواؤں کی جڑیں کمزور ہوجا نمیں یا سیٹنگ مشین استعال کرنے اور کیمیاوی دواؤں کے جڑے خت کے ذریعے جن میں ایسے مادے شامل ہوتے ہیں جو بالوں کے لئے سخت نقصان دو ہوتے ہیں۔ لبندائسی بھی مسلمان عورت کے لئے منا سے نہیں کہ وہ ایسی ڈیب وزینت افتیار کرے۔

بہت ساری عورتوں کو بیہ معلوم نہیں کہ بالوں کو کھینے تان کرر کھنے کے کیا نقصانات بیں اس لئے کہ ایک رات کے لئے بالوں کو کھینے کر رکھنے کا مطلب بیہ ہے کہ ان کی جڑوں پر زور ڈالا جائے اور وہ خون کی مخصوص مقدار کو بالوں کی جڑوں میں پہنچنے نہ دیا جائے جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوجا ئیں اور وہ جلدی گرجا ئیں جس کا بینتیجہ ہوتا ہے کہ بیوٹی پارلروں میں فیشل ہمیئر کننگ تھر لیڈنگ ویکسنگ بلیخنگ کروا کراور آئی بروز اور اپر لیس بنوا کر بن تھن کر نظنے والی چند دن تک بظاہر بہت انچھی بھی گئے گی لیکن اس کے بعد جوں جوں اس کا اثر ختم ہوتا ہے پھر ۲۵ سالہ لڑکی اگر پچیاس سال کی نہیں تو چالیس کی ضرور گئی ہے۔ نیز بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی جو عور تیں ہوتی ہیں وہ اکثر چالیس کی ضرور گئی ہے۔ نیز بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی جو عور تیں ہوتی ہیں وہ اک ہوتی ہیں جن سے بعض کا فرعور تیں بھی ہوتی ہیں جن کے شوہر خود تی ان سے بیزار ہوتی ہیں جن کے شوہر خود تی ان سے بیزار ہوتی ہیں اور وہ خود اپنے شوہروں سے بیزار ہوکران کا موں میں لگ گئیں تو وہ کیا دومری نئی دہری کا بین کوابیا تیار کریں گی جس سے وہ شوہر کوا چھی گئے کہی نہیں۔

لبندائی نویلی دلہن کوالیی عورت کواپنے جسم پر ہاتھ بھی نہیں لگانے وینا چاہئے اور اگر (خداوہ دن نہ دکھائے ) بیوٹی پارلر میں کام کرنے والے مرد ہوں یاان کا آنا جانا ہو تو اس کے حرام ہونے میں اور اللہ تعالیٰ کی نارانسگی میں کیا شبہ باتی رہ جائے گا۔ اس

کی صحبت ہے آ دمی شرافت والا ہوجا تا ہے۔ غور سیجئے۔

جوعورت آپ کو بیوٹی پلدلر بیں جانے کے لئے مجبور کررہی ہوہ دراصل آپ کے والدی محنت کی کمائی ہوئی حلال روزی کو ایک ہی رات کے اندرضا کع کرا دیتی ہے، وہ کیے دوس سے چھوٹے بھائی بہن نہیں ہیں جن پر وہ کیے دوس سے چھوٹے بھائی بہن نہیں ہیں جن پر والد کوخرج کرنا ہے اور دنیا ہیں جہاں بھی کوئی مردعورت رہتے ہیں وہ بھی آخر آپ کے والد کوخرج کرنا ہوا دو نیا ہیں جہاں بھی کوئی مردعورت رہتے ہیں وہ بھی آخر آپ کے دین بھائی بہن ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جنگ اخبار ہیں آیا تھا کہ لا ہور میں ایک لا کے دین بھائی بہن ہیں۔ ابھی چھلے دنوں جنگ اخبار ہیں آیا تھا کہ لا ہور میں ایک لا کے مسلسل شکلدی کو وہ دیکھ مذرک اور دنیا سے چلا گیا۔ آپ بھی غور کرلیں۔

ہمارے بچوں کے اسکول کا یو نیفارم الگ گھر کے کیڑے الگ عورت کے کیڑے الگ کھیل کے الگ رات سونے کے لئے الگ ای ملک میں ایسے کی اقبال ہیں جو کھانے پینے اور عید کے جوڑے کے بختاج ہیں ۔ کی ایسے گھر ملیں گے جن کے والد کی شخواہ ۱۵ دن بعد ختم ہو جاتی ہے ۔ ان کو شخواہ صرف ۳۰۰ روپ ملتی ہے اس پر ان کا گزارہ بہت مشکل ہے ہوتا ہے ۔ بچوں کی اسکول فیس دینے کے لئے پینے نہیں ہیں اور وہ مشکل ہے گزارہ کررہے ہیں ۔ سوچنے اور پھر شنڈے دل ہے سوچنے جس غریب کا پورا گھرانہ چھ ماہ استے بیبیوں میں گزارہ کر لیتا ہے وہ آ پ ایک رات کی نظر کر دیں۔ پھر آ پ یہ بھی خیال کریں کہ میں اچھا کام کررہی ہوں ۔ میں عائشہ وخد بچرضی اللہ عنہ الدین الوبی کی خواہ شمند ہوں میں زبیدہ ہارون کی بہن ہوں میں اپنی گود میں صلاح کی تا بعدار ہوں میں فاطمہ بنت عبد الملک الدین الیوبی کی خواہ شمند ہوں میں فربیدہ ہارون کی بہن ہوں میں فاطمہ بنت عبد الملک کی بین کی طرح ہوں ۔ بیرآ پ خوش فہی میں جتلا ہیں ۔

اس لئے اسٹی نویلی دلین! تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ۔۔ اپنے آپ کو۔۔ استعمال نہ کر اللہ بی کی بن جا۔ اس سے ما تک اس کی مان تو انشاء اللہ بوسکتا ہے کہ کوئی ہونہار بچہ تیرے جگر کا نکڑا بن کر اسلام کے لئے اور سارے انسانوں کے لئے خوشیاں

منالی ذلین کا سب ہوجس میں اشرف علی تھانوگ کی مبک ہو۔الیاس کا ندھلوگ کی تؤپ
ہو۔عبداللہ بن مبارک کا ذوق ہے۔ابن قیم جوزی کی نظر ہو۔اساسیل شہید کا اثر ہو۔
ابن حجرعت قلائی کا حافظ ہو۔عالمگیر کی سیاست ہو۔ محمد بن قاسم کی قائدا نہ صلاحیت ہو۔
یااللہ ااپ فضل وکرم ہے ہماری مسلمان عورتوں کو پورے پورے دین پر چلنے اوراس کو دنیا بحر میں پھیلانے والا بنا دے ان کی اولا دکو نیک بنا دے ان کو اپنا بنا لے اور آپ
ان کے ہوجائے۔ان کی شادی وقی جینا اور مرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنادے (آمین)۔

پیوسے اور مایا کداگر شو ہرکسی ایسی بات پرفتم کھالے جس کا انجام دینا ہوی ہے متعلق ہو مثلاً یہ کہ آج تو ضروری میری والدہ کے پاس چلوگی یا فلاں بچے کونہلاؤ دھلاؤ گی یا مثلاً تہجد پڑھوگی تو اس کی ہوی قتم میں اس کو بچا کر دکھائے یعنی وہ ممل کرے جس پرشو ہرنے فتم کھائی ہے (بشرطیکہ وہ ممل شرغا درست ہو)۔

یہ میں کھالینا کہتم ضروری میکام کروگی بہت زیادہ محبت والفت اور نازکی وجہ سے
ہوتا ہے۔ جس سے تعلق ہوتا ہے اور جس پر ناز ہوتا ہے ای سے کہا جاتا ہے کہ ایسا کرو۔
اس تیسری صفت میں جوصالح نیک بیوی کی تعریف میں ذکر کی گئی ہے اس خاص الفت
اور جاؤ کا ذکر فر مایا ہے جوشو ہراور بیوی کے درمیان ہونا جا ہے ( محفظہ خوا تیمن - صفحہ نمبر
عدی )۔

یہ فرمایا کہ اگر شو ہر کہیں چلا جائے اور بیوی کو گھر پر چھوڑ جائے جیسا کہ اکثر ہوتا ہے تو بیوی کا فریضہ ہے کہ اپنی جان اور شو ہر کے مال کے بارے ہیں وہی رویہ اختیار کرے جواس کے سامنے رکھتی تھی۔ غیرت مند شو ہر یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کی غیہ مرد کی طرف دیکھے یا میر مرد کے سامنے آئے یا اس سے آئکھ ملائے یا دل ملائے ' جس طرح جب شو ہر گھر ہیں ہوتا ہے تو عورت صرف اس کی بن کر رہتی ہے۔ جب کی سے نکاح ہوگیا تو عزت و آبرد کی حفاظت اسی مرد سے وابستہ ہونی جا ہے۔ اب اپنی ٱلْمَراَّةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيُتِ زَوْجِهَا-

(الترغيب والتربيب-جلد اصفحاس)

عورت ایے شوہر کے گھر کی تکہبان ہے۔

ورت ہے ہور ہے ہیں۔ اس کے حضرت تھا نویؒ نے فرمایا ہے کہ عورت کے فرائفن میں بیجی واخل ہے کہ اس کے دل میں شو ہر کے چیے کا در دہو۔ شو ہر کا چیہ غلط جگہ پر اور کہیں بھی بلا وج خرج نہ ہواور فضول خرچی میں اس کا چیہ ضائع نہ ہو ہی نہ ہو کہ شو ہر کا چیہ دل کھول کرخرج کیا جا رہا ہے۔ یا گھر کو نو کر انیوں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جس طرح بھی چاہ رہی ہیں کر رہی ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو بیتا فوئی فرائفن کے خلاف کر رہی ہے۔ اگر کسی کا ہیں۔ اگر کسی کا یہ ہوتو دو میں کوئی کر اپنے دل میں بھی خیال آئے کہ میرے پاس بھی ایسا ہی ہوتو دو چیز وں کوسوچیں:

پیروں و سی میں است کہ میں آج دنیا ہے چلی گئی تو سب پچھے پہیں رہ جائے گا اور جنتی بلکی جائد موت کوسوچیں کہ میں آج دنیا ہے چلی گئی تو سب پچھے پہیں رہ جائے گا کہ ونکہ حساب بھی جلد ہوجائے گا نیز موت ہمارے لئے محبوب بن جائے گئ ہم موت کوخوشی ہے قبول کر لیں گے اور ملک الموت کو کہیں گے کہ مبارک ہوا تم آئے 'تمہارا ہی انتظار تھا۔

مزے کا وقت ہے اے موت!اس دم آتو بہتر ہے کہ ول میں میرے دلیر اور نظر تیری منتظر ہے کہ ول میں میرے دلیر اور نظر تیری منتظر ہے مادگی کی سنت کو اپنا تھیں اور پیمل بہت اجر دلانے والا ہے مثلاً حدیث شریف میں

آیا ہے کہ سنت طریق مٹ جانے کے بعد جو کوئی اس سنت طریقہ کوزندہ کر دیتا ہے اس کوسوشہیدوں کا ثواب ماتا ہے (مشکلوۃ - جلداصفحہ ۳۰) لہٰذا جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ساوگ ہے کام ہوا کرتے تضایس کے مطابق اب پھر ہونے لگیس لہٰذا جو عورتیں اس کی کوشش کریں گ اوراس کو وجود میں لائمیں گی ان کو بڑا ثواب طے گا۔

منالی دُلین عالمی استان منالی دُلین عالمی در استان منالی در استان منالی در استان منالی در استان در استان منالی در استان جذبات کی تسکین کا مرمز' پریشانیوں کی تسلی کا مرکز' پریشانیوں کی تسلی کا محور صرف ای کو بنائے رکھے۔ای طرح شوہر کے پیچھے یعنی اس کی غیرموجودگی میں اس کے مال کی بھی حفاظت کرے ایسانہ کرے کہ پیٹھ چچھے اس کا مال لٹا دے اور بے جاخر کئ کر ڈ الے یا اہے میکے پہنچا دے یاشو ہر کی اجازت کے بغیرا ہے عزیزوں کو دے دے۔شو ہر کے پیچے اپنی جان اور اس کے مال میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ کیا تو یہ خیانت ہوگی۔ لبندا عورتوں کو چاہنے کہ مرد کے مالوں کو بے جاخر ج کرکے ضائع نہ کریں۔جس چیز کی ایمی ضرورت ہوکداس کے بغیر نقصان ہوتو وہ خریدیں ورنہ نہ خریدیں مثلاً ہماری الماریوں میں بہت ی چیزیں ایک ہیں جسے جو سرمشین گلاس کیٹیں جن کی سالہاسال میں بھی ضرورت پڑتی ہے یا کسی کے گھر میں ویکھا کہ شوکیس مجرا ہوا ہے تو خود کو بھی شوق ہوا کہ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہونا جا ہے اور اب سرمیں دروشروع ہو گیا اور شو ہر کے سرمیں بھی ورد کروا دیا کہ جیسا فلانی کے گھر میں شوکیس ہے ویسا ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہئے جیسا فلانی ك كريس فرنيچر ب ويها جارے كريس بھى ہونا جائے بيے فلانى ك كريس و یوارول کا رنگ ہے ویسا ہی ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہئے۔اب شو ہر کومجبور کرنا کہ بیہ لا دو بیلا دو بیسب فضول لغویات بین اور شو ہر کے مال کو ہر باد کرنا ہے۔

الله تعالی نیک عورتوں کی صفات میں ایک صفت پیریان فرماتے ہیں:

﴿ خَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا خَفِظَ اللَّهُ ﴾ (النساء: ٣٤)

دولین مردول کے بیٹے بیچے بھی بحفاظت الی (اس کی آبروو مال کی) مداشت کرتی بین'۔ (معارف القرآن-جلد ۴، سفی ۳۹۲)۔

یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کالازمی وصف قر اردیا ہے اوراس کے ذرمہ یہ فریضہ عائد کیا کہ جب شو ہر گھر ہیں موجود نہ ہوتو اس وقت وہ اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ گھر کی حفاظت کا مطلب میہ ہے کہ اقبل تو خودا پنی حفاظت کرے کہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو' پھر شو ہر کا جو مال وغیرہ ہے اس کی حفاظت کرے۔ چنا نچہ حدیث شریف میں ہے: آگر بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتو سادی کرسیاں رکھ لیس۔ ای طرح آگر گھر کی ہر چیز
ایس سادہ بنا کیں کہ کم از کم شوہر کی طال آ بدتی پر گزارہ ہو جائے اور باتی جو مال

یچوہ اللہ کے بندوں پر لگا کیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال ای لئے دیا ہے کہ ہم

اپنی ضرورت پر کم ہے کم لگا کر باقی دوسروں پر لگا کیں تا کہ آخرت میں ہمیں اس کا

اجر ل سکے اور دوسرا فائدہ اس سادگی کا یہ ہوگا کہ گھر میں جو بھی آ ہے گا اس سادگی کو

د کھی کراہے بھی اپنے گھر میں سادہ زندگی گزار نے کا شوق پیدا ہوگا۔ اللہ کرے کہ

ہماری عور تیں سادگی پر آ جا کیں اور یہ نہ سوچیں کہ عور تیں کیا کہیں گی؟ معاشرہ کیا

ہماری عور تیں ساس کیا ہے گی؟ بیٹے کی ساس کیا کہے گی؟ فلائی کیا ہے گی؟

برادری میں ناک کٹ جائے گی بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی

برادری میں ناک کٹ جائے گی بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی

اللہ علیہ وسلم ہم ہے کیسے خوش ہوں گے؟ اس دنیا ہے ہم کیا لے کر جا کیں گے؟ ہم

اللہ علیہ وسلم ہم ہے کیسے خوش ہوں گے؟ اس دنیا ہے ہم کیا لے کر جا کیں گی۔

تو یہاں چندونوں کے مہمان ہیں۔

سی بیکرام رضی الله عنیم نے عرض کیا کہ اگر ہمیں معلوم ہوجائے کہ کون سامان بہتر ہے جے ہم حاصل کرتے تو اچھا ہو۔اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

ٱفْضَالُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَّقَلُبٌ شَاكِرٌ وَّزُوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِيْنُهُ

مثالى دُلهن المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة

اگر عورتیں اس سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں اور اس بات کا فیصلہ کر لیس کہ ہم حضورا کرم صلی اللہ علیہ والی سادگی اور مبارک زندگی کواپنے اور تمام مسلمان عورتوں کے گھرول بیس پیدا کرنے کی کوشش کریں گی تو بیسنت پوری دنیا بیس وجود میں ہس سکتی ہے اور جنتی ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مشابہ ہوگی اتنی ہی خیرو برکات اور حبتیں ہماری زندگی میں پیدا ہوں گی اور دحمتیں برسیں گی۔

اگر ہماری عورتیں خصوصاً تین کا موں میں اس سنت کوزندہ کرلیں پھر دیکھیں کے کیسے اِن شَاءَ اللّٰہ تعالٰی گھر کے تمام افراد میں محبت اور رن کی فضاء قائم ہوتی ہے:

مکان بنانے میں بالکل سادگی کا اجتمام کریں ایسا مکان بنا کیں جو بالکل سادہ ہو۔
 حضور سلی الله علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مکانات کے متعلق سوچیں کہ ان کے مکانات کیے بتھے؟

حیت کھجور کے پول کی مٹی وگارے ہے بنی ہوئی دیوار یں تھیں۔ نہ قالین تھے نہ بہ شار برتن تھے '۔ نے کے لئے عالی شان پانگ کرسیاں نہ بہزالماریاں لیکن سکون تھا ' محبتیں تھیں 'ہمدر س ناغم خواری تھی 'سب ہات شرافت وانسانیت تھی۔ مسلمان کو کا فرے اور کا فرکو مسلمان ہے خوف نبیس تھا۔ ہم رات دن دیکھتے ہیں کہ جس ہے محبت ہوتی ہاں کی ہرادا ، ہر طریقہ اس کی نگاہ میں دنیا کی ہر چیز ہے زیادہ پہند یدہ ہوجا تا ہے۔اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اتر جائے اور آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اپنانے والے بن جائیں (آمین)۔

اور مکان سادہ بنانے کے بعداب مکان میں چیزیں بھی جو بہت ہی ضروری ہوں اور ضرورت کا معنی الیمی چیز جس کے نہ ہونے سے ضرر یعنی نقصان ہو مثلاً اگر سردی کے نہ ہونے سے ضرر یعنی نقصان ہو مثلاً اگر سردی کے لئے قالین لیمن مہمان خانہ میں صرف گاؤ تکیہ رکھیں۔

ALD SHOT STORE STORE STORE CALL

کرنے والا ول ہے اسی لئے علماء کرام نے فرمایا کدا گرعور تیں اپنے دلوں کوشکر کرنے والا بنالیں تو دنیا میں بیانعام ملے گا کہ گھر کے بہت سے جھڑ ہے فتم ہوجا تیں گے۔شکر بہت بڑی فعمت ہے۔

بہت ہوں ۔ اداناؤں کا کہنا ہے کہ بد بختوں کی بڑی عادتوں میں سے کوئی عادت بھی ناشکری سے ہوں ہے ہوں ہے ہوں ناشکری کرنا ہے اور سے بری نہیں ( یعنی برا ئیوں میں سے سب سے بری چیز نعتوں کی ناشکری کرنا ہے اور نیک بختوں کے اوصاف حمیدہ میں سے شکران نعت میں سے اچھی نیکی کوئی نہیں یعنی نیکی ہوئی نیکی میکر نعت ہے ( مخزن اخلاق - صفحہ ۲۹۳)۔ نیکیوں میں سب سے اچھی نیکی شکر نعت ہے ( مخزن اخلاق - صفحہ ۲۹۳)۔

شكر كرنے كى وجہ سے اللہ تعالى نعمتوں كواور بردھاتے ہیں جبیا كەلللہ تعالى فرماتے

﴿ لَبِنْ شَكَرْتُهُ لَازِيْدَنَّكُمْ ﴾ (ابرابيم ٧)

''( وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے تم کواطلاع فرما دی کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کوزیادہ نعت دول گا''۔

الله تعالى تأكيد كے ساتھ كہتے ہيں (ايك اس بيس لام تاكيد ہے دوسرا نوان تاكيد ہے) يعنی ضرور بالضرور بم نعمتوں كو بڑھائيں گے۔ منالی دُلهن عَرْضَالُ عُرْضَالُ عُرْضَالًا عُرْضَالًا عُرْضَالًا عُرْضَالًا عُرْضَالًا عُرْضَالًا عُرْضَالًا

عَلَى إِيْمَافِهِ (ترغيب - جلد ٣ صفحه ٢٨) الين سب ب بهتر مال ذكركر في والى زبان اورشكركرف والاول ب اوروه مؤمند يوى ب جوشو بركى مدوكر ساس كايمان بر-

جس سے کام نظے اور ضرورت پوری ہو وہ مال ہے۔ لوگ سونا 'چاندی' ورہم و دینار' روپیہ و پیسہ اور مکان و دکان' مویثی وغیرہ ہی کو مال سجھتے ہیں حالانکہ حدیث شریف کی رو سے بہترین مال وہ چیزیں ہیں جوابھی او پر بیان ہو کیں۔ ان سے بہت زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور ایسی بیوی جو شوہر کی مدد کرے اس کے ایمان پر۔ مدد کرنے کی تشریح کرتے ہوئے ملاعلی قاری نے مرقا قشرح مشکلو ہیں لکھا ہے جس کا مفہوم ہیں ہے:

شو ہر کی دینداری کی فکر کرے اور اوقات مقررہ میں اے نماز روزہ یاد کراتی ہواور دیگر عبادات پرآ مادہ کرتی ہواور زنا ہے اور ہر تم کے گنا ہوں سے بازر کھتی ہو۔ (مرقا ۃ- جلد مصفحہ ۱۳۰)

در حقیقت ہمارے بدلتے ہوئے ماحول اور بگڑتے ہوئے معاشرہ کو ایسی خواتین کی بہت ضرورت ہے جوخود بھی دین کے احکام پر عمل کرنے والی ہوں اور شوہر اور اولا د
کو بھی دیندار بنانے کی فکر رکھتی ہوں۔ لیکن اس کے برخلاف اب تو معاشرے کا بیعال بناہوا ہے کہ کوئی مرد نماز روز واور دینداری کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو جہاں دوسر لوگ آڑے آئے کہ کوئی مرد نماز روز واور دینداری کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو جہاں دوسر لوگ آڑے آئے کی کوشش کرتے ہیں اور دین پر چلنے ہے روکتے ہیں وہاں بیوی بھی دیندار ہونے کا طعند دیتی ہے ڈاڑھی ہونے ہوئے ہے روکتے ہیں وہ بھی اور تو ہی ہوئے اڑھی ہوئے ہوئے ہوئے کا طعند دیتی ہے ڈاڑھی مرد کھنے ہے منع کرتی ہے کرتا پا جامہ پہنے تو باؤلا بتاتی ہے اور رشوت سے بچتا ہو النی سیدھی با تیں سناتی ہے۔ اے اللہ! ہمیں مؤمن ہو یوں کی اشد ضرورت ہے ہم دو خورت سیدھی با تیں سناتی ہے۔ اے اللہ! ہمیں مؤمن ہو یوں کی اشد ضرورت ہے ہم دو خورت سے سیدھی با تیں سناتی ہے۔ اے اللہ! ہمیں سب سے اندرائیان کے جذبات پیدا فرما۔ آئین (تحقیہ خواتین صفح ہوسم)

# از واج مطهرات کی نبی تالینیم سے محبت

اس طرز معاشرت کا متجہ بیتھا کہ میاں ہوی میں بے حدمحبت ہوا کرتی تھی ایک دوسرے پر جان دیا کرتے تھے۔خوداز واج مطہرات کی زندگی ملاحظہ فرمائے کہ ان کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کس قدر والہانہ محبت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجے رضی اللہ عنہاایک مالدار تورت تھیں گر جب ان کی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے شادی ہوگئی تو انہوں نے اپنی کل دولت سرکار کا تنات پر نثار کردی۔ آپ کوکوئی دردو فم پیش آیا تو حضرت خدیج ٹروپ اٹھیں اور آپ کوسلی دی۔

بین اید سر است میں میں میں کاردو عالم کے ساتھ مشہور ہے۔ آپ پرووائی جان عائشہ صدیقة کی محبت بھی سرکاردو عالم کے ساتھ مشہور ہے۔ آپ پرووائی جان حجوز کی تھیں۔ حضرت عائشہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا کپڑا اخودائے ہاتھوں سے دھویا کرتی تھیں آپ کوخاطت سے دھویا کرتی تھیں۔ حدید ہے کہ قربانی کے جانور کے لئے خودائے ہاتھ سے حضرت عائشہ قلادہ کے لئے ری بنتی تھیں۔ ایک دفعہ آئخہ میں اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑ ھر کر محبد میں قلادہ کے لئے ری بنتی تھیں۔ ایک دفعہ آئخہ خود برتن میں پانی لے کر جیٹھ کئیں اورائی نے اسے اتار کر اندر بھیے دیا۔ حضرت عائشہ خود برتن میں پانی لے کر جیٹھ کئیں اورائی ہاتھوں سے اسے دھویا بھر خنگ کر کے خدمت اقد س میں جیجا۔

#### منالی دُلهن عِرْضِي عِرْضِي عِرْضِي عِرْضِي عِرْضِي اللهِ المُن المُعْمِينَّ المِلْمُلِيَّ المِلْمُلِيَّ اللهِ ال

### معمولی با توں سے خاوند کی خوشنو دی حاصل کرنا

عہد نبوی میں اور عہد صحابہ کرام میں عورتیں اپنے شو ہروں کوخوش رکھنے کی ہے۔ انتہاء سعی کرتی تھیں ۔شوہر کی ذرای نارانسگی ان کے لئے سوہان روح بن جاتی تھی۔ شوہر کی ہے رخی پر بھی وہ اپناطرز عمل نہیں چھوڑتی تھیں ۔

خود حضرت عائشہ صدیقة کا واقعہ ہے کہ ایک دن بیا ہے ہاتھوں میں چاندی کے چھلے سبنے ہوئے تھیں۔ نبی کرفر مایا: عائشہ! اللہ میں ایک کے خوشنو دی ہی حاصل کرنے کے لئے بہنے گئے ہیں۔ بیکیا؟ بولیس: بیآ ہے کی خوشنو دی ہی حاصل کرنے کے لئے بہنے گئے ہیں۔

حضرت خولدا کیک دن حضرت عائشہ صدیقة گی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور بیان کیا کہ میں ہررات پائین اوڑ ھاکراور آ راستہ ہو کراوجہ اللہ اپنے شو ہر کے لئے رکہن بن جاتی ہوں اور ان کے پاس سوتی ہوں مگر پھر بھی وہ توجہ نبیں کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقة نے بیدواقعہ خدمت نبوی میں عرض کیا۔ آپ نے من کرفر مایا کہ ان سے کہدو و کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہیں۔

#### مثالی دُلهن عرص الله الان بادون جد ب

### شو ہر کا خیر مقدم خندہ روئی ہے:

جو پچھ گزر چکا ہے اس کی روشنی میں میہ ماننا پڑے گا کہ عورت کا فریضہ میہ بھی ہے کہ شوہر جب گھر میں داخل ہوتو ہیوی شوہر کا خندہ پیشانی سے خیر مقدم کرے کیونکہ قدرت نے عورت کی مسکراہٹ میں ایسی عظیم الشان قوت عنامیت کی ہے کہ شوہر بیوی کی مسکراہٹ دیکھ کرتھوڑی دیر کے لئے سارے فم بھول جاتا ہے اور اگر مرد تھکان سے نڈھال ہور ہاتھا تو پھر بیوی کی تبسم آمیز گفتگواور دلجوئی سے تا زہ دم ہوجاتا ہے اور اس کی قوت عود کرآتی ہے۔

جوعورتیں اپنے شوہر کے سامنے منہ بسورتی ہیں وہ گھر کوقصدا جہنم بنانا چاہتی ہیں اور شوہر کی زندگی کو گھن لگاتی ہیں۔اس حدیث میں ای طرف اشارہ گزر چکا ہے جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کی تعریف میں فرمایا:

التي تسره اذا نظر (مشكوة)

شو ہرکی نگاہ جب بیوی پر پڑے تو بیوی اس کوخوش کرد ہے۔

نیز اس طرح کے موقع پر بیوی شوہر کے سامنے آئے تو بن سنور کر اور صاف سقرے لباس میں آئے۔گھر 'بستر اور دوسرے سامان کوشو ہر کے سامنے صفائی کے ساتھ پیش کرے۔

### شو ہراورگھر کی خدمت:

ضرورت کے وقت شوہر کی خدمت ہے بھی نہ چوکے کہ از واج مطہرات کی یہی زندگی تھی ۔خودسر کار کا ئنات کی بیاری بٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی دستور تھا۔گھر کا کام کا ٹ اپنے ہاتھ ہے کرلیا کرتیں۔

بخاري نے اپني جائع ميں ايك باب باندحا ہے:عمل المواة في بيتھا۔

# صحابیات کی اپنے شوہروں سے محبت

صحابیات بھی اسی رنگ میں ڈونی ہوئی تھیں'اپ شوہر کی خوشنودی پر جان دیتی تھیں۔ حضرت زینب جوسر کارصلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھیں'ان کی شادی ابوالعاص ہوئی تھی ۔ ابوالعاص ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے کہ غزوہ برکا واقعہ پیش آگیا۔ اس حق و باطل کی جنگ میں ابوالعاص کافروں کی طرف ہے آگے تھے۔ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جب فتح عطا کی اور قریش کی ایک بڑی تعدادان کے ہاتھوں گرفتار ہوئی تو ان میں ابوالعاص بھی تھے۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب فدید پر رہائی کا اعلان ہوا تو ابوالعاص کی ہوی حضرت نہ بنت رسول نے ان کی رہائی کے لئے کا اعلان ہوا تو ابوالعاص کی ہوی حضرت نہ نب بنت رسول نے ان کی رہائی کے لئے الکہری کی یا دگار کی حیثیت سے تھا۔

حضرت حمنہ بنت جحنؓ کے شوہر جہاد میں گئے اور اللہ کے دین کی بلندی کے لئے جام شہادت نوش فر مایا۔حضرت حمنہ کو جب سے خبر پیچی کدان کے شوہرغز وہ میں شہید ہو گئے ہیں تو صبط ندکر عمیں اور فرط محبت سے جیخ اٹھیں۔

حضرت عمرٰ کی بیوی روزے کے دنوں میں فرط محبت سے اپنے لاڈ لے شوہر کے سر کا پوسہ لیا کرتیں۔

حضرت حسن کی بیوی کوطلاق کے بعد حضرت حسن ان کے شوہر کی طرف سے جب مہر ملاتو وہ رو پڑیں اور فرمانے لگیں: جدا ہونے والے محبوب کے مقابلہ میں بیرقم بالکل حقیر ہے۔

ان حقائق کوغورے پڑھا جائے اور پھراندازہ لگایا جائے کہ اسلام نے زن وشو کی زندگی کوئس بنیاد پر قائم رکھنا جا ہا ہے۔ کیا بید حقیقت نہیں ہے کہ بغیر محبت واطاعت رشتہ

قرآن إك يم ارثاد فداوندى ؟:

﴿ وان امراة خافت من بعلها نشورًا واعراضًا فلا جناح
عليهما ان يصلحا بينهما صلحًا والصلح خيرٌ ﴾

''اوراً اُرکسی عورت کواپنے شو ہر سے خالب اختال بد ماغی یا ہے پر واہی کا ہوتو ووٹوں کوکوئی گناونبیں کے دوٹوں باہم ایک خاص طور پرسلے کرلیں اور سیل بہتر ہے''۔ منالى دُلهن المحقود ال

عورت کا اپنے شو ہر کے گھر میں کا م کاج کرنا اور اس ضمن میں حضرت فاطمہ کے اس واقعہ کی طرف اشار وفر مایا ہے کہ چکی چلاتے چلاتے گھٹے پڑا گئے تھے۔

محدثین نے اس واقعہ کوسا منے رکھ کرفر مایا ہے کہ عورتوں کو چاہنے کہ گھر کے معمولی کا م کاخ خود کر لیا کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنبا جب چکی چلا سکتی ہیں تو کیا ہے بعید ہے کہ آ پ آٹا بھی گوندھتی ہوں ارو ٹی بھی پکائی ہوں۔

امام مالک تواس حد تک فرماتے ہیں کہ بیوی پراس وقت گھر کی خدمت لازم ہے جبکہ اس کا شوہر مالدار نہیں ہے خواہ بیوی بڑے سے بڑے گھر کی بی چثم و چراغ کیوں نہ ہو۔

غزدہ تبوک میں جو تین بزرگ شریک نہ ہو سکے تھے اور جن کا سرکار کا گنات کے حکم سے بائیکاٹ کیا گیا تھا' ان میں ہلال بن امیدرضی اللہ عنہ بھی تھے۔ پچے دنوں بعد حضور کا یہ فرمان جاری ہوا کہ ان کی بو بال بھی اس وقت تک ان ہے ترک تعلق کرلیں جب تک اللہ تعالی کی طرف ہے کوئی فیصلہ نہ آ جائے۔ اس فرمان کے فور آبعد ہی بلال بن امیہ کی بیوی خدمت نبوگ میں حاضر ہو کی اور درخواست کی کہ میرے شو ہر بوڑ ھے بن امیہ کی بیوی خدمت نبوگ میں حاضر ہو کی اور درخواست کی کہ میرے شو ہر بوڑ ھے آ دمی بین کوئی خادم نہیں ہے جو ان کی خدمت انجام دے سکے لہذا حضور اجازت مرحمت فرما کیں تو بیں ان کی خدمت کیا کروں۔ آ مخضرت نے زوجہ ہلال کواس کی اجازت دے دی۔

حافظ ابن قیم نے اس سلسلہ میں حضرت زبیر کی بیوی حضرت اساء کی خدمت کا تفصیلی واقعنقل کیا ہے کہ وہ اپنے شو ہر کے گھر کی کس قد رخدمت انجام دیا کرتی تھیں۔

#### ضداورہٹ سے پر ہیز:

عورتوں کا ایک بڑا عیب ضد اور ہٹ ہے۔ اس سے عورتوں کو بالکل اجتناب کرنا حاہتے کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں کوئی ایک بات بھی ان کی طبیعت کے خلاف پڑی'

### منالى دُلهن عِرْضَالَة عِرْضَالَة عِرْضَالَة عِرْضَالَة عِرْضَالَة عِرْضَالَة عِرْضَالَة عِرْضَالِهُ

پاز رہنے کے لئے کیے جیسا کہ نماز روزہ وغیرہ تو اس کی اطاعت وقتیل ہے انکار کرنا مسلم عورت کا فرض ہے اور باعث تو اب ہے اگر چہ وہ کتنا ہی دل پسنداور محبوب شوہر ہو۔ اس صورت میں اگر عورت شوہر کی بات مانے گی یا اس کی اطاعت کرے گی تو عورت بخت گنہگار ہوگی بخلاف اس کے کہ اگر شوہرا پی زوجہ کونفل نماز یانفل روزہ ترک کرنے کے لئے تھم دے تو لازم ہے کہ دہ اس کی اطاعت کرے اس صورت میں اگر دہ نفل نماز اوا کرے گی تو مقبول نہ ہوں گے۔

( بحوالة تفسير روح المعاني وتفهيم - جلد ٣٣٩ ٣٩٩ پ ٥ )

الله عزوجل نے ارشاوفر مایا:

﴿ فالصلحت قانتات حفظات للغيب بما حفظ الله

(سورة النساء:پ ٥)

ود پس جو مورتیں نیک صالحہ ہوتی ہیں (وہی شوہر کی) اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مرد کی عدم موجودگی ہیں بحفاظت الٰہی (ان کے حقوق کی) مگہداشت کرتی ہیں'۔

اس کا مطلب ہیں ہے کہ اپنی عصمت وعفت اور صاحب مکان کے مال کی حفاظت جوامور خانہ داری میں سب ہے اہم اور مقدم کام جیں' ان کے بجالا نے میں ان کے مردوں کے سامنے اور چیچے کے حالات سب برابر جیں۔ مینیں کہ ان کے سامنے تو اس کا اجتمام کریں اور خوب تمایت اور ہمدر دی دکھا میں اس کا اجتمام کریں اور خوب تمایت اور ہمدر دی دکھا میں اور خوب محبت اور شفقت کا دم بحریں اور جب ان کی نظروں سے غائب ہوں تو ان اور جب رہیں اور جب ان کی نظروں سے غائب ہوں تو ان اور جب رہیں ہوں تو ان ہونے تکیں اور جب اور جب ان کی نظروں سے مائیں اور جس اور بیار کے ساتھ اس اور بین ہونے تا کی اور جنت پر سراغ نکا لئے میں اور طوطا چشی کے ساتھ اس کے سارے احسان اور محنت پر اپنی بیسے میں دیں۔ یہ نہوئی مسلم عور توں کی شان ہے اور نہ مہذب اور بامر قت عورت کو بیانی بچیر دیں۔ یہ نہوئی مسلم عور توں کی شان ہے اور نہ مہذب اور بامر قت عورت کو

## بیوی کے ذمہ خاوند کے فرائض وحقو ق

## احادیث کی روشنی میں

'' قرآن پاک کے الفاظ میں اگر مفہوم بیان کروں تو آپ کے جوفر اکفل ہیں جو پچھ یوں بیان ہوں گے کداس نے نیک سیرت و پا کیزہ عادت اور بلند کر دار عور توں کی پچھ خاص علامات و صفات کا نقشہ تھینچا ہے کہ نیک سیرت عور تیں وہ ہیں جوشو ہر کی حاکمیت وفضیات کو بسر وچٹم سلیم کر کے ان کی اطاعت شعار ہوتی ہیں اور ولجوئی ہے ان کی فرما نبر داری کرتی ہیں اور مرد کی عدم موجودگی ہیں بھی بحفاظت تو فیق الٰہی اپنے نفس و آبر و اور ان کے اموال کی مگہداشت کرتی ہیں۔''

#### ائمہ کے نزد یک عورت کے فرائض:

یوی کے فرائض کے سلط میں یہ بات ملی فاظ مرر ہے کہ عورت مثل کنیز ہے اور نکان ایک طرح کی غلامی ہے۔ ایجاب وقبول کی تحیل کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ عورت نے ایخ آپ کو مسل طور پراپنے شوہر کے پر دکر دیا ہے۔ اب عورت کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فاوند کے ہرا لیے حکم کی فیمیل کرے جس میں خدا تعالیٰ کی نافر مانی نہ ہو کیونکہ شوہر کی اطاعت ہے لبذا اگر کسی عورت کا اطاعت سے نہادہ ایم اور مقدم اپنے خالق ورازق کی اطاعت ہے لبذا اگر کسی عورت کا شوہر خدا کی معصیت کا حکم و سے بینی گانا سنے مجلس قوالی میں جانے 'سنیماد کی مضاور غیر موروں کے ساتھ بات اور واہیات با تیں کمنے وغیرہ وغیرہ گندی حرکتیں اور معصیت کی کا کھنے اور واہیات با تیں کمنے وغیرہ وغیرہ گندی حرکتیں اور معصیت کی کا کھنے کی کوشش کرے یا

تمام لوگوں نے اس کے سفر کی مخالفت کی۔ بیوی کے رویے پرا ظہار جیرت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم اس سفر کے لئے کس طرح رضا مند ہوگئی ہو؟ وہ تمہارے اخراجات سے لئے کچھے بھی نہیں چھوڑ کر جارہا ہے۔اس پر اہلیہ نے جوسیق آ موز بات کہی وہ یہ کہ دمیرا شوہر کمانے والا ہے نہ کہ رازق' میرا رب رازق ہے۔ کمانے والا جارہا ہے' کھلانے والارازق پہلے بھی موجود تھا اورآج بھی موجود ہے۔

(بحواله احياء - جلدا قسط اصفحه ١٥٧١)

بیوی کے ذہن میں یہ بات بھی رہنی لا زی ہے کہ شو ہر کاحق خوداس کے محصی حقوق اوراس کے تمام اعزہ واقر باء کے حقوق پر مقدم ہے جس کی بہترین تفسیر حضرت محمد کی احادیث ہے بوتی ہے۔ ملاحظہ ہو:

مدیث: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کدرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

خير نسائكم التي ادًا نظر اليها زوجها سرته وان امرها

اطاعته وادًا غاب عنها حفظته في نفسها وماله

یعنی تمہاری بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کی طرف دیکھوتو وہ تہمیں خوثی بخشے اور جب تم اس کو کسی بات کا حکم دوتو وہ اس کی قبیل کرے اور جب تم اس سے غائب ہو ( یعنی گھر میں نہ ہو ) تو وہ تمہارے بیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی (ہرممکن) حفاظت کرے۔

(بحواله نسائی ومقتلوة)

صدیث: حضرت تُوبانِّ سے روایت بکرسول الشصلی الشعلیو کلم نے قر مایا: لیتخذ احدکم قلبا شماکرًا ولسمانا ذاکرًا او زوجة مؤمنة تعینه علی اخرته

العنى تم ميں سے بر شخص كو جائے كدوہ شكر كرنے والا دل ذكر كرنے والى

منالى دُلهن ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ ١٩٨٨ زیب دیتا ہے۔ واضح ہو کہ خواتین کی ذیب داریاں یعنی اپنی عصمت اور عفت اور شوہر کے مال اور امانت کی حفاظت دونوں کوئی آسان کا منیس اس لئے اللہ پاک نے سابقہ آیت کے آخری حصیص بیفر مایا کہ بما حفظ الله جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حفاظت کے معاملہ میں اللہ تعالی خودعورت کی مدوفر ماتے ہیں' اس بے نیاز ڈات کی مدداور نصرت اور تو فیق وعنایت ہے وہ ان ذ مددار یوں سے عہدہ برآ ہوتی ہیں ورنانش کی خوابیش اور شیطان کی شرارت ہمہ وقت ہرانسان مرد وعورت کو کھیرے ہوئے ہے اور عورتیں پالحضوص اپنی علمی وعملی تو تو ل میں بے نسبت مرد کے ضعیف بھی میں اس کے باوجود ان ذ مه داریوں میں مرد سے زیادہ عورتیں مشحکم ومضبوط نظر آتی ہیں ۔ بیرب خاص اللہ کی مدد اور نفرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بے حیاتی کتابوں اور شرمنا کے حرکتوں میں بہ نبت مردوں کے عورتیں کم مبتلا ہوتی جیں۔حضرت امام غزالی نے فرمایا ہے کہ شریعت کی نظر میں نیک و ویندازاورعمدہ سیرت و بلند کر دارعورت وہ ہے جوا پنے گھر کی تعمیر اور ا ہے مال کی حفاظت اورا ہے نفس اور اولا دکی اصلاح میں مصروف رہے نماز روزے کی پابندی کرے۔ اگر شو ہر کی عدم موجود گی میں شو ہر کا کوئی دوست یا جانے والا آئے تو شرم وحیااور غیرت کا نقاضایہ ہے کداس ہے کوئی کلام نہ کرے اگرزیا وہ ضروری بات ہو تو آواز بدل كر تفتكوكر \_ بعني اپناطرز كلام جاذبا نداورمضاس كاندر كھے \_شو بركي حلال آ مدنی پراگر چه کم بی کیوں ندہو' قناعت کر ہے اور شو ہر کی حرام کمائی ہے ہرممکن اجتناب كرے۔ پہلے زمانے كى نيك عورتيں ان باتوں كا بہت دھيان ركھتى تھيں چنانچہ جب كوئي مخض (شوہر) كمانے كے لئے گھرے جاتا تواس كى بيوى اے بيضيحت كرتى كه و یکھنا ذراحرام کمائی ہے بچنا اور یقین دلاتی تھیں کہ ہم بھوک پرصبر کرلیں گے تک دی ہے جمیں کوئی خوف نبیس ہے لیکن دوزخ کی آ گ ہمارے لئے نا قابل برداشت ہوگی۔ ا یک خدا پرست مخض نے کہیں جانے کے لئے سامان سفر باندھا تو صرف اہلیہ کے علاوہ

منالى دُلهن المُحْلِقة المُحْلِقة المُحْلِقة المُحْلِقة المُحْلِقة المُحْلِقة المُحْلِقة المُحْلِقة المُحْلِقة

زبان بنائے اور ایس بیوی حاصل کرے ( مینی ایسی خانون سے شاوی کرے ) جومؤمنہ ہواور آخرت پراس کی مدوکرنے والی ہو۔

(بخوالەترىندى داين ماجيە)

نوٹ : یبال پر بیہ بات غور کرنے کی ہے کہ آنخضرت نے شکر اور ذکر جیسی اہم عبادتوں کے ساتھ ہی نیک اور صاحب ایمان یبوی کا تذکرہ کیا۔ اس حدیث کی روشن ہے وہ عورت جو نیک سیرت اور حسن اخلاق والی ہواور گھر کا نظم باتی رکھتے ہیں ماہر ہوا دین اور شریعت کی معین وید دگار ہواس نے اپنے شوہر کے قیمتی اوقات کو علم وعمل کے لئے موقع فراہم کرنے کی سہولت پیدا کرتی رہتی ہوتو وہ ہی اس کا مصداق ہو گئی ہے۔

حدیث: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: جوعورت پانچوں وقت کی فرمایا: جوعورت پانچوں وقت کی فرمان پڑھتی رہے اور ماہ رمضان کے بورے روزے رکھتی ہواورا پئی شرمگاہ کو محفوظ رکھے اور اپنے شوہر کی اطاعت (نیک کاموں میں) کرتی رہ تو وہ جنت کے جس دروزے سے چاہدا شل ہوجائے (اس کے لئے کوئی قید نہیں) ۔

(بحوالہ: ترجمہ مشکلو ہشریف جلدا سنجہ ۱،۲۸ ابن کثیر - سنجہ ۱۲ ہے) اس حدیث میں آنخضرت نے اسلام کے بنیادی ارکان نماز روزہ وغیرہ کے ساتھ شوہر کی اطاعت کا ذکر فرما کرخدمت ہتو ہر کی اہمیت کو تابت کر دیا اور اطاعت شعار عورتوں کی فضیلت بھی بتادی۔

حدیث: حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کدرسول خداسرور کا کنات نے ارشاد فرمایا کدونیا پیس چار چیزیں ایسی ہیں جس کو یہ چیزیں ال گئیں تو سمجھاودین و دنیا کی جملائی (و راحت) مل گئی: (۱) شکر گز ارول - (۲) وَ اکر زبان - (۳) صابر بدن - (۴) نیک ہوی جوایئے نفس اور شو ہر کے مال میں کوئی گناہ نہیں کرتی (بحوالہ طبر انی شریف)۔ حدیث: حضرت ابوا مامڈے روایت ہے کہ رسول اللہ ؓ نے فرمایا: خوف خدا کے بعد

(1770) 学の学者の学者の学者の学者の学者の学者の

انبان کے داسطے اس نیک عورت سے زیادہ کوئی چیز افضل اور بہتر نہیں ہے کہ جواپ شو ہر کے تکم کی تقبیل کرے اور مرد کود کمچہ کر مسرور ہوا گر مرد گھر میں موجود نہ ہوتو اس کے چیچے مرد کی خبرخوا ہی کرے۔اس کی عزت آبرواور مال کی حفاظت رکھے۔

(ترجمه مقلكوة شريف بجلدا صفحة ٣٦٣)

مدیث: حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کے سواکس اور دوسرے کو بجدہ جائز ہوتا تو ہیں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو بجدہ کرے۔ اس کے بعد فرمایا: اس ذات کی تئم جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے! جب تک عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرے گئ اپنے رب کی فرما نبر دار نہیں ہو سکتی۔ اگر مردا پنی زوجہ سے یہ کہے کہ اس سرخ پہاڑ سے سیاہ پہاڑ تک اور سیاہ پہاڑ سے سرخ پہاڑ تک دوڑ لگائے تو عورت پراس کی فیل ضروری ہے (اس حدیث ہیں آ مخضرت نے شوہر کی قدرو قیت اور شرف وعظمت کی ابھیت کوروش کیا ہے)۔

(ترجمه ابن ماجيشريف-جلداص ٢٦٩)

حدیث: حضرت رسول اللہ یے فرمایا ہے کہ اگر عورت آخرت کی نجات اور بہشت جاتی ہے تو حق تعالیٰ کی خوشنو دی نہیں حاصل ہوئی جب تک کہ اس کا خاونداس سے (وین کے کام میں) خوش نہ ہو (بحوالہ طبرانی)۔ موتی جب تک کہ اس کا خاونداس سے (وین کے کام میں) خوش نہ ہو (بحوالہ طبرانی)۔ حدیث: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت اقدی میں ایک حسین دوشیز ہ حاضر ہوئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول! میں جوان ہوں 'لوگ مجھ سے شادی کے والے بیانات ہیں جوان ہوں 'لوگ مجھ سے شادی کروں یا بیانات ہیں جوان ہوں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول! میں جوان ہوں 'لوگ مجھ سے شادی کروں یا بیانات ہیں جوان ہوں کروٹ کے میں شادی کروں یا نہیں؟ فرمایا: ضرور کروڈ شادی کرنے ہی میں تنہاری فیر ہے۔ اس کے بعد اس دوشیرہ سے مرش کیا: یارسول اللہ اُ آپ مجھے میں تناویجے کہ مورت پر شو ہرکا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ شو ہرکا کے حقوق آتو بہت سے ہیں۔ اس کے حقوق کی انداز ہم اس طرح سجھاوکہ اگر شو ہرکا جم سرتا ہوتھ کی اس کا جم سرتا ہوتھ میں سے سرتارہا ہواور ہوی اپنی زبان سے اسے چائے تب بھی اس کا جم سرتا ہوتھ میں جس سے سرتارہا ہواور ہوی اپنی زبان سے اسے چائے تب بھی اس کا

حديث حفرت امسلمات وايت بكرسول الله فرمايا:

ایما امر - قد ماتند و زوجها عنها راض دخلت الجنة یعنی جوعورت ( یوی ) اس حال میس مرے که اس کاشو براس کی نیکی اور بھلائی ہے خوش ہوا وہ جنت میس داخل ہوگی ( بحوالہ تر ندی وابن ماجه ومشکو ق - ص ۸۸۷ ) ۔ حدیث: حضرت انس سے روایت ہے که رسول اللہ نے فرمایا:

اذا خرجت المرء ة من بيتها وزوجها كارِهُ لعنها كل ملكُ في السماء وكل شيئ مرت عليه غير الجن والانس حتى

ترجع

یعنی نے عورت گرے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر تکلتی ہے تو اس پر آسان کا ہر
فرشتہ احت بھیجتا ہے اور جن وانسان کے علاوہ ہروہ چیز جس پر ہے وہ (عورت)
گزرتی ہے پینکا رولعت بھیجتی ہے تاوقتیکہ وہ والیس نہ بو (الحدیث کشف الغمہ)۔
حدیث: حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سفر میں گیا تو چلتے وقت اپنی اہلیہ
سے کہدگیا کہ میری والیسی تک مکان کی بالائی منزل سے نیچے نہ آنا۔ اس عورت کے
والدین نیچے مکان میں رہے تھے۔ اتفاق ہے ایسا ہوا کہ شوہر کی والیس سے پہلے ہی
والدیارہ وگے۔ اس عورت نے سرکار دوعالم کے پاس کسی شخص کو بھیج کر دریافت فربایا
کہ میں باپ کی عیادت کے لئے نیچا تروں یا شوہر کے تھم کی تھیل میں او پر بی رہوں؟ آپ
نے اس عورت کو اپنے خاوند کی اطاعت کا تھم فربایا۔ وہ بیاری جان لیوا ٹا بت ہوئی گروہ
عورت شوہر کی ہدایت پر عمل پیرا رہی ' نیچے نیس اتری لیکن اس عورت کو بہ تفاضائے
فرطرت و بشریت دل میں بہت ملال ہوا۔ ادھر سرکار دو عالم نے کسی شخص کی معرفت

مثالی ذابهن شرکتا (بیروایت حفزت ابو بریرة ے بی ب)-

( بحواله احياء- جلدا قسط اص١٢٥)

صدیث: آنخضرت نے فرمایا: "الموء ة الصالحة خیر من الف رجل غیر عمل صالح" بینی نیک عورت برادم وغیر صالح بہتر ہے۔ اور فرمایا: پارساعورت اپنے شو ہر کے لئے دین کاستون ہے (بحواله طبرانی)۔

بزرگان دین نے کہا ہے کہ اگر عورت دیندار ہواور خوش اخلاق ہواور شو ہر کوٹوٹ کر چاہتی ہوا خورش ہواور شو ہر کوٹوٹ کر چاہتی ہوا خوبصورت ہواس کے گیسو سیاہ اور دراز ہوں اس کی آئیسیں روشن کشادہ اور سیاہ ہوں اس کا رنگ سفید ہوتو وہ و نیا ہیں جنت کی حوروں کا نمونہ ہے۔ اللہ پاک نے جنت کی حوروں کے بھی اوصاف قرآن پاک ہیں بیان فر مائے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

﴿ خَيُراتُ حِسَانُ ﴾ (سورة رحمٰن: آيتُ ١٣ - پ ٢٧)

﴿ قاصرات الطرف﴾ (سورة رحمن آيت ٢٧ - پ ٢٧)

﴿ حورٌ عين﴾ (سورة الواقعة: آيت ٢٢ - پ ٢٧)

﴿ عُرُبًا اترابًا﴾ (سورة الواقعة: آيت ٣٧ - پ ٢٧)

قرآن پاک کی ان آیات میں خیرات ہے مرادخوش اخلاق ہیں جسان ہے مراد خوصورت عورتیں ہیں جسان ہے مراد خوصورت عورتیں ہیں ، قاصرات الطرف ہے مراد وہ عورتیں ہیں جوصرف شو ہر کو مرکز بنائیں۔عرب جمع عروب کی ہاس ہے مرادوہ عورتیں ہیں جوا ہے شوہروں کی عاشق ہوں اور ان ہے ہمستری کی خواہش مند ہوں۔حوراس عورت کو کہتے ہیں جس کی آ تکھ میں سفیدی بھی زیادہ ہو اور عین اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آ تکھیں بڑی بدی ہوں۔ سیح معنی میں عورت میں وہ صفات وعادات ہونی چاہئیں جن کی نشاندہی سرکاردوعالم نے ذکورہ احادیث میں فرمائی ہیں۔

( بحواله احياه- جلدا وتغيير عباس وكيميائ سعادت)

مثالی ذلهن شرق الا ہے۔ وہ غضب اللی اور قبر خداوندی کامستحق ہے اور وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا ( بحوالہ غذیة الطالبین - س ۳۲۱)۔

حدیث: ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا: جوعورت اپنے شوہر کی مطبع اور فرمانبر دار ہوتو یا در کھو! اس کے لئے استغفار اور دعائے مغفرت کرتے ہیں - پرندے ہوا میں محیلیاں پانی میں درندے جنگلوں میں اور فرشتے آسان میں (بحوالہ کتاب بح محیط)۔

مدیث: حضرت طاق بن علی روایت کرتے ہیں کہ دسول اللہ کے فر مایا: اگر کی عورت کا شوہراس کواپئی حاجت روائی کے واسطے بلائے تو اس وقت اگر وہ تنور پر بیٹی ہواورروئی کے جلنے کا خوف ہوت بھی اس کوفو را حاضر ہوجانا چاہئے (بحوالہ مشکلو قا۔ ص ۱۹۸۷)۔ حدیث: حضرت اسمعی کا بیان ہے کہ بیس نے ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے بدن پر ریشی لباس ہے اس کے ہاتھوں ہیں مہندی رپی ہوئی ہے اور ایک جائے نماز پر بیٹھ کر سبج پڑھ رہی ہے۔ ہیں نے اس عورت سے جرت کے ساتھ پوچھا کہ عبادت کے ساتھ اور چھا کہ عبادت کے ساتھ اور بیٹ وزینت کا کیا جوڑ ہے؟ بیس کر وہ عورت کہنے گی: عبادت اللہ کے لئے اور بیز یب وزینت شوہر کے لئے ۔ دونوں کا حق اوا کرنا جھی پرفرض ہے۔ اس بات سے میں بیٹ بھیا کہ بیا ایک تورت ہے کہ رسول اللہ نے فر مایا: جوعورت اپنے خاوند کے لئے کہ رسول اللہ نے فر مایا: جوعورت اپنے خاوند کے لئے کہ سنوری رہے گی تو دوسو برس کی عبادت کا ثواب پانے گی بشر طیکہ خلوص اور نیک نیتی سنوری رہے گی تو دوسو برس کی عبادت کا ثواب پانے گی بشر طیکہ خلوص اور نیک نیتی کی سنوری رہے گی تو دوسو برس کی عبادت کا ثواب پانے گی بشر طیکہ خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ ہو (بحوالہ بیہی )۔

حدیث: حضرت ابو ہربرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا: جوکوئی مرد (شوہر) اپنی اہلیہ کواپے بستر کی طرف بلاتا ہواوروہ آنے سے انکار کردیتی ہے جس سے شوہر ناراض ہوجا تا ہے اور اس حال میں شب گز ارتا ہے تو ایس حالت میں تمام رات اس مورت پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں بیرآیا ہے کہ اگر مرواونٹ پر مثالی دُلین کی بین معالی دُلین کی معالی کی بین معالی کی بین معالی در است کی معالی در است کی معالی کی معالی معالی

حدیث: ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: جوعورت کم از کم سات شب و روز خلوص دل سے اپنے شوہر کی تابعداری نیک کا موں میں کرتی رہے اور اس کو خوش رکھے تو اس کے خت اندام (شرمگاہ) پر دوزخ کی آگ حرام جو جاتی ہے اور سات سو برس کی عبادت کا ثو اب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے (بحوالہ طبر انی)۔

حدیث حضرت عائشہ بروایت ہے کدرسول اللہ فرمایا کہ جوعورت اینے خاوند كى آرائلى اور بھلائى كے لئے كوئى چيز اٹھاتى يار كھتى ہے اسے اس كے عوض ميں ايك يكى کا ثوِاب ملتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوجا تا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور جو عورت اپنے شو ہر کوخوش رکھتی ہے اور حاملہ ہوتی ہے' اے اتنا اجر دیا جا تا ہے جتنا رات کوعبادت کرنے والے اور دن کوروز در کھنے والے اور اللہ کی راہ میں جہا دکرنے والے کوملتا ہے اور جب اے در وزہ لاحق ہوتا ہے تو ہر درو کے بدلہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا تواب ماتا ہے اور جب بچہ مال کے بیتان چوستا ہے تو ہر دفعہ کے عوض میں بھی عورت کوا یک غلام آ زا دکرنے کا ثواب ملتا ہے (بحوالہ غنیة الطالبین - ص۱۳۳)\_ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس عروایت ہے کدرسول اللہ نے قرمایا: میری امت کی عورتوں میں ہے سب ہے انفل ترین وہ عورت ہے جواپنے شو ہر کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے اور اپنے شو ہر کی خواہش کے مطابق فر ما نبر داری کرتی رہے سوائے ان کاموں کے جو گناہ کے کام جیں الی عورت کورات اور ون میں ایسے جزار شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جوغدا کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں اور اس کے اجر كي توقع خدا بركت بير - (بحواله غنية الطالبين - ص١٣٣)

صدیث: «عفرت عمر بن خطابؓ ہے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہؓ نے فر مایا:عورت پرشو ہر کا حق ایسے بی ہے جیسے تم پرمیراحق ۔ میرے حق کوضا لکع کرنے والا گویا اللہ کے پندفر مائی ہے میں اس پر راضی کیوں نہ رہوں۔(احیاء- جلد ۳ قیدا اخلیۃ الطالبین) عورت کے لئے یہ بات کسی طرح بھی جائز نہیں کہ اگر اس کا شو ہر فقیراور قتاج ہوتو اس کو حقارت کی نظرے دیکھے اور بداخلاقی اور ترش روئی سے پیش آئے۔حدیث پاک میں اس سلسلے میں بوی ندمت اور وعیدیں آئی ہیں۔

حدیث: حضرت رسول الله ؓ نے فرمایا کہ جوعورت اپنے محتاج شوہر کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے اور بداخلاقی اور بدکلامی ہے پیش آتی ہے تو اس کو جنت تو کیا' جنت کی بوتک نصیب نہ ہوگی اور بمیشہ خداکی پیٹکار پڑتی رہےگی۔ (بحوالہ طبرانی-اوسط)

لہٰذااگر شوہر ہے کس ومجبور ہوتو عورت کو جاہتے کہ گھر پر کمائی کا ذریعہ بنا لے کیعنی کپڑاسلائی' آٹاپائی' نیائی وغیرہ کام کر کے شوہر کی خدمت کرے۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔

حدیث: حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: جونیک عورت اپنی کمائی سے اپنے مختاج شو ہرکی خدمت میں ایک درہم خرج کرتی ہے توبیدا یک درہم اس سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں سات سو پہاڑسونا صدقہ کرے۔

(الحديث-اكسير مدايت-امام غزالي)

حدیث: حضرت معاذا بن جبل کابیان ہے کدرسول اللہ کے فرمایا:

یعنی جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی
حوروں میں ہے وہ حور جواس کو جنت میں لمے گئ وہ ہیکہتی ہے کہ اے
عورت: خدا تیراستیاناس کرے اور ہلاک کرے تو اے کیوں ستاتی ہے۔
یوتو تیرے پاس چندروز کے لئے مہمان ہے ہیہ بہت جلد جدا ہو کر ہمارے
ماس جلاآ کے گا

(بحوالدا بن ماجهٔ جلد نمبراحدیث ۲۹۲۵ م ۲۹۲ تر ندی واحیا ٔ جلد ۲) عورت کو جاہئے کدا پے شو ہر کی پیٹیر پیچھے اس کی بدگوئی ندکرے اور اپنے خاوند کی ください 乳の水素の水素の水素の水素の水素の

سوار ہواور صحبت کرنا جا ہے تو تمہارے لئے انکار کرنا جائز نبیس بینی انتامطیع ہو کرر ہو کہ اس کوکسی وفت بھی تکلیف نہ دو' البتہ نا جائز کا موں میں اطاعت ضروری نہیں (بحوالہ سچے بخاری۔ جلد ۲۳ ص ۲۲۹ حدیث نمبر ۱۳۱۹ وابن کثیر - جلداپ ۴۵ س۲۲)

اگرعورت خوبصورت ہے اور حسن و جمال کے زیورے آ راستہ ہے توشو ہر کے سامنے اپنی خوبصورتی پہنازاں ندہواور ندشو ہر کواس کی بدصورتی اور شکدتی کی وجہ سے حقیر سمجھے اور ندکس سبب سے اپنے شوہر پر فخر کرے کیونکہ بیسب قدرتی چیز ہے نہ کہ اپنی ذاتی ہے۔

صدیث: ایک بدصورت محف رسول اللہ کی خدمت میں آیا۔ اس کی بیوی نہایت خوبصورت بھی اس کے حسن و جمال پر دنیا تعجب کرتی تھی۔ آنخضرت نے پوچھا: تیری عورت تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے اور مجھے کس نظرے دیکھتی ہے؟ اس محف نے عرض کیا کہ میری بہت قد رکرتی ہے اور میری اجازت کے بغیر گھرے با ہزئییں جاتی اور اسے اسے اسے اس حسن و جمال کا کوئی کھا ظائیں بلکہ میری خدمت کی طرف دھیا ن ہے۔ بیری کر آپ نے ارشاد فر مایا: جا 'اس سے کہدوے کہ وہ جفتی عورتوں میں سے کیونکہ با وجود حسن و جمال کا ہے شو ہرکی تا بعداری کرتی ہے'اس کی بدصورتی پڑئییں جاتی۔

(بحواله طبراني وغنية الطالبين)

اسمعی کہتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں گیا۔ بچھے بیدد کھے کر بڑی جرت ہوئی کہ
ایک حسین ترین عورت ایک ایسے مردکی شریک زندگی تھی جوانتہائی بدصورت اور بخک
دست تفال میں نے اس عورت کے سامنے بھی اظہار جیرت کیا اور پو چھا کہ کیاتم اس
جیسے شخص کی بیوی بنے پرخوش ہو؟ اس نیک عورت نے مجھے ڈانٹ کرخاموش کر دیا اور
کینے گئی: تم خلطی پر ہو' میں تو یہ مجھتی ہوکہ اس شخص نے کوئی نیک کام کیا تھا جس کا صلہ اللہ
تعالی نے مجھے اس کی بیوی ہونے کی تو فیق سے دیا ہے اور اللہ نے مجھے پر بیہ بہت بڑا کرم
فر بایا اور یہ کہ ہماری رفافت میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ بھلا جو چیز اللہ نے میرے لئے

ペートン 当の時間のできるのできるのできるので

حدیث: ایک حدیث بین آیا ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا کہ مؤمن ہمیشدا ہے ہمائی پرعذر و طویڈتا ہے اورمنافق ہمیشدا ہے ہمائی کے لئے عیب تلاش کرتا ہے ( بخاری ونسائی )۔ حدیث: حضرت معاذبین انس گہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص منافق کی فیبت سے صرف اللہ کے لئے مؤمن کو بچائے گا' اللہ تعالی اس کے واسطے جہنم کی آگ سے حفاظت کر لئے ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا تا کہ اس کوجہنم کی ہوتک نہ لگے۔

(مشكوة المصابح-جلداص ١٦١)

صدیث: حضرت جابرکا بیان ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کی ندد عا قبول ہوتی ہے اور ندان کا کوئی نیک عمل آ سان کی طرف جاتا ہے: (۱) اوّل بھا گا ہوا غلام جب تک وہ اپنے آ قاکے پاس واپس ندآ جائے اور اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دے دے (۲) دوسرے وہ عورت جس ہے اس کا شوہر کسی حق بات پر ناراض ہو جب تک کداس کی تلافی ندکر لے (۳) تیسرے وہ شخص جو کسی نشر کی وجہ سے مدہوش ہو جب تک اے ہوش ندآ جائے (مشکلو ۃ المصابح - جلداص ۹ ۸۲)۔

شر بعت اسلام مردوعورت کمی کواس بات کی اجازت نبیس دین که آپس کی راز کی

ہا تیں غیر سے بیان کرے اور اپنے پوشیدہ از دوا تی محاملات کا حال کمی دوسرے سے

بیان کرے کیونکہ بیسراسر بے وقو فی اور جہالت ہے اور شرع اور عقل دونوں کے خلانہ

ہادرعورت شوہر کی شددی ہوئی چیز کوسوکن کے پاس بیان کرے۔ شریعت میں بیہ جائز

نہیں ہے کیونکہ اس سے دل شکنی ہوگی۔

حدیث: حضرت ابو ہرمی ہے روایت ہے کہ آنخضرت نے ایک جلے میں مردوں کو مخاطب کرکے بوجھا کہتم میں ہے کوئی ایا شخص بھی ہے جواپنی بیوی کے راز کی باتیں بوشیدہ رکھتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: ہاں یا رسول اللہ! ایسے لوگ بھی ہیں۔ تب آنخضرت نے بوجھا: کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جواس تعل کولوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے ایسا کیا ویسا کیا ؟ یہ من کرلوگ خاموش بیان کرتا پھرتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے ایسا کیا ویسا کیا ؟ یہ من کرلوگ خاموش

منالى دُلهن عَلَيْهُ عَلَيْهُ

غیبت سے اپ نفس کو بچا کرر کھے اور اس کا عیب دومروں سے بیان ندکر ہے۔ آج کل اکثر عور توں کے نز دیک مید عیب عیب ہی نہیں رہا بلکہ ہنر بن گیا ہے۔ یہ کتنی غضب کی بات ہے جبکہ حدیث میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ جوعورت آخرت کی کا میا بی اور خوشحالی کی امیدر کھے اور عذاب الہی ہے نجات جا ہے تو اس کو اس نا پاک حرکت ہے باز آنا جاہئے۔

عدیث: آنخضرت نے فرمایا: جوعورت خاوند کے عیب کو بیان کرے وہ دوزخ کی آگ اپنے او پر تیز کر لے اور اپنا ٹھیکا نہ دوزخ میں کر لے (بحوالہ طبر انی وغدیۃ الطالبین )۔

حضرت فضیل ابن عیاضؒ نے فرمایا کد دنیا میں تین عمل ایسے ہیں جوانسان کے تمام اعمال صالحہ کو بریا دکر دیتے ہیں اور وضووالے کا وضو نماز والے کی نماز اور روز ہ والے کا روزہ خراب کر دیتے ہیں: (۱) غیبت - (۲) چغل خوری - (۳) جبوب (بحوالہ تغییر معارف القرآن - جلد ۸۵ س۸۲۱)۔

حدیث: حضرت هعی از اروایت ہے کہ رسول اللہ کے فرمایا کہ بین قسم کے آدمی جنت میں داخل منہ ہوں گے: (۱) ناحق خون بہانے والا-(۲) نیبت و چغل خوری کرنے والا-(۳) سود کا کاروبار کرنے والا (جوانسان یقیناً اللہ ہے ڈرتا ہے صرف وہی انسان ان عیوب سے اپنے آپ کو یاک رکھے گا)۔ (الحدیث قرطبی)۔

حضرت قادہ نے فرمایا کہ عذاب قبر کی تین قشمیں ہیں: (۱) ایک قتم غیبت کرنے سے (۲) ایک قتم چغلی کرنے ہے (۳) اورا یک قتم کپڑے کو پیٹا ب سے پاک ندر کھنے سے (بحوالدا کمبیر ہوایت۔ ص۳۱۴)۔

حدیث: حفرت ابوالدر دائٹ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ؓ نے فر مایا: جو شخص دنیا ہیں کسی شخص پرعیب لگانے کے لئے ایسی بات کہے گا جس سے وہ بُری ہے تو اللہ پرواجب ہے کہ قیامت کے دن اسے دوزخ کی آگ میں پھلائے۔

(بحواله احياء العلوم- جلد اقطاع سام)

CFZEX SERVER SERVER SERVER WHILE CHILD

المدأة راعية على بيت زوجها وهى مىشولة

يعنى عورت الني شو برك گھركى حكران ہاور وہ تا اپنى حكومت ك
وائر ه ميں الني عمل كے لئے جواب ده ہ ( بحوالد بخارى شریف ) عورت پرشو بركا ایک حق بی ہم ہے كہشو ہر كے گھركى كوئى چيز اس كى اجازت ك
بخير ندد ك اگر دے گی تو گنهگار ہوگی لیکن شو ہركوثو اب ملے گا اور شو ہركا مال فضول خرج الكر يك مراح كارون قاطت كرے ورند قيامت كے روز اس بات كى پکڑ ہوگى -

مديث: حفرت ابن عرف مروايت بكرسول الشملي الشعليو علم في مايا:

لا يحل لها ان تطعم من بيته الا باذنه الا الرطب من الطعام
ولا تعطى من بيته شبيئا الا باذنه فان فعلت ذالك كان له
الاجروعليها الوزر

یعنی عورت کے لئے میہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شو ہر کا مال اس کی اجازت
کے بغیر کھلائے ' ہاں تر کھانا کھلانے کی اجازت ہے (بعینی جو چیز زائد فئ
جائے یا سرنے کا ڈر ہے وغیرہ اس کا بلا اجازت دینا مضا کھنے نہیں ہے )
اور نہ عورت کے لئے میہ جائز ہے کہ وہ شو ہر کے گھرے بلا اجازت کوئی چیز
کسی کودئے اگر دیے گی تو شو ہر کواس کا اجر طے گا اور خود گئے گار ہوگی۔

(ابوداؤ ڈیپہٹی واحیاء۔ جلدا)

حضرت مولانا اشرف علی تھا تویؒ نے فر مایا کہ شوہر جو مال و دولت اپنی زوجہ کے پاس گھر کے خرچ کے واسطے دے یا جمع رکھنے کے لئے وے تو اس مال میں سے بلا اجازت صرف کرنا ہرگز جائز نبیں حتیٰ کہ سائل کوجھی وینا جائز نبیں ۔ اجازت صرف کرنا ہرگز جائز نبیں حتیٰ کہ سائل کوجھی وینا جائز نبیں ۔ (بجوالہ اصلاح اسلیین۔ ص ۹۹) منالی دُلهن عَرِّهُ عَرِّهُ عَرِّهُ اللهِ عَرْهُ اللهِ عَلَا اللهِ عَرْهُ اللهِ عَاللّهِ عَرْهُ اللهِ عَرْهُ اللّهِ عَلَا عَلَا عَرْهُ اللّهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ اللّهِ عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللّهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْمُ اللّهِ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

رہے۔ اس کے بعد آنخضرت نے عورتوں سے خاطب ہوکر پوچھا: کیاتم میں سے کوئی
ایسی عورت ہے جواپے شوہر کی خاص ہا تیں دوسری عورتوں کو بیان کرتی ہو؟ بیس کر
عورتیں بھی خاموش رہیں۔ کچھ دیر بعد ایک جوان عورت کھڑی ہوئی اور اپنے زانو کے
بل کھڑی ہوئی اور آگے بر حکرع ض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ! ایسی با تیس عورتیں بھی
کرتی ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شیطان ایک شیطان ہے کو چہ و با زار میں
صحبت کرتا ہے اور اپنی حاجت پوری کرکے چل دیتا ہے حالا تکہ لوگ ان کو دیکھ رہے
ہوتے ہیں۔ اے لوگو! یا در کھو کہ ایسی حرکتیں کسی مؤمن ومؤمنہ کی شان نہیں (قیامت
کے میدان میں اس بات کی بھی پکڑ ہوگی)۔ (ابو واؤ دشریف ۔ جلدا ص ۱۹۹ سے فنیة
الطالبین۔ ص ۱۳۸)۔

حدیث: حضرت اساء میں روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میری سوکن ہے۔ اگر میں اس کے سامنے اپنے خاوند کی طرف ہے کئی ایسی چیز کا اظہار کروں جواس نے مجھ کو نہ دی ہوتو کیا اس میں کوئی گناہ ہے؟ یہ من کر حضور کے فرمایا: نہ دی ہوئی چیز کا اظہار کرنے والا جھوٹ کے کیڑے ہینے والے کی طرح ہے (یعنی ڈبل جھوٹ بولنے والا ہے)۔

(منتجع تجريد بخارى شريف-جلد ٢ص٣٥)\_

حديث: حضرت انس عروايت بكدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لِزَوْجِها كانَّه ينظرُ

اليها

یعنی عورت عورت سے خلاطانہ کرے۔ایسانہ ہوکہ وہ اس کی کیفیت اپنے شوہر سے اس طرح بیان کرے گویا وہ خوداس کود کھیر ہاہے۔ یہ بہت ہی ذلیل حرکت ہے اور باعث گناہ بھی (ترندی شریف)۔ حدیث: حضرت ابو ہر پر ڈے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مالى دُلون عُرِّ المُحْكِلِةِ عُرِينَةِ عُرِينَةً عُرِينَةً المُحْكِلِةِ عُرِينَةً عُرِينَةً عُرِينَةً عُرِينَةً

آ خرت بہت کا میاب رہے گی اور رسول اللہ نے میرے لئے دعا تھیں ویں۔ (بحوالدابن ملجہ غذیة الطالبین واحیاء)

حدیث: حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کدرسول اللہ کے فر مایا: جوعورت اللہ پر اورروز قیامت پرایمان رکھتی ہاس پرلازم ہے کہ خاوند کے سامنے اپنے حسن وجمال پرفخر ندکرے اور خاوند کی برائی نہ کرے اور عیب نہ نکا لے اور خاوند کی ناشکری نہ کرے اور ہروفت خرید وفروخت کا سوال ندکرے اورا پے شوہرے ایک چیز کا سوال ندکرے جس میں وہ عاجز ہو بلکہ تھوڑ ابہت جو کھے خدانے اے دیا ہے اس پر قناعت کرے اور بیہ بھی نہ کہے کہ تونے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور مجھے کیا دیا ہے کیونکہ یہ بے وفا اور ب مرةت عورتول كى عادت باور بلاضرورت شديد بروى كے كرنہ جائے اور بسایوں ے باتیں بہت کم کرے۔ بیسب باتیں کی مؤمن عورت کو زیب نہیں دیتیں ۔ باحیاء کوا پی عصمت وعفت کا خیال رکھنا جا ہے ۔ا پے شو ہر کی اجازت کے بغیر گھرے باہر قدم ندر کھے۔ اگروہ جانے کی اجازت دے تو معمولی اور سادہ لباس میں پروے کے تمام تقاضوں کی تحیل کے بعد جائے اور برکام میں شو ہرکی خوشی کو اصل مقصد قرار دے اور نماز' روزہ اور شیح وغیرہ کی پابندی کرے (غرض عورت پر واجب ہے کہ گھرے متعلق ہرممکن خدمت انجام دے۔ گھر کے نظم ونس کا دارو مدارعورت پر ہے اے كى بھى ايے كام ے كريز فدكرنا چاہے جواس كيس بيس موران تمام باتول كا بہترين نمونه خلیفه اوّل حفزت ابو بکراکی صاحبز ادی اساء کا واقعہ ہے جس کا ذکراس سے پہلے حدیث میں ہے۔ایسے اور بہت ہوا قعات ہیں عبرت کے لئے سے کچھ کم نہیں۔

عورت کوچاہے کہ شو ہر کے گھر کا کا م خودا پنے ہاتھ سے کرے اور شو ہر کو زحمت نہ
دے بلکہ جہال تک ہو سکے شو ہر کی خدمت کرے خدا کا قرب حاصل کرے۔
حدیث: حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فر مایا:

اقرب ما تكون المرأة من وجه ربها اذا كانت في خدمة زوجها

یعن عورت اپنے رب کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے شو ہر کی خدمت میں رہے (اور نیک کا موں میں اس کی اطاعت کرے)۔

(بحوالهابوداؤدشريف)

صدیت: ایک حدیث میں آیا ہے کہ دسول اللہ فرمایا: جوعورت اپنے شو ہر کے گھر میں جھاڑودیتی ہے دہ گویت اپنے شو ہر کے گھر میں جھاڑودیتی ہے بعنی اس کواتنا ثو اب ملے گا بیتنا ثو اب خانہ کعبہ میں جھاڑو دکتا ہے (اکسیر ہدایت) اور عورت کو جائے کہ اپنے شو ہر کے کپڑے وغیرہ دھویا کرے اور بھی بھی بھی بھی بیسا کرے کہ از واج مطہرات کی سنت ہے۔

صدیت: حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اساء فرماتی جین که جب میری شادی حضرت زیرے ہوئی تو ان کے پاس ندز مین و جائیداد تھی ند مال و دولت اور نه باندی ند غلام صرف ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ تھا جو پائی لانے کے کام جین استعال ہوتا تھا۔ بین خودگھوڑے کو گھاس داندویتی تھی 'پائی پلاتی تھی' اس کاجم ملتی اور اپ شوہر کے ہرمتعلقہ خدمت انجام دیتی تھی۔ اونٹ کے لئے کھجور کی گھلیاں کو تی اور اسے کھلاتی ' کے ہرمتعلقہ خدمت انجام دیتی تھی۔ اونٹ کے لئے کھجور کی گھلیاں کو تی اور اسے کھلاتی ' ول سیتی 'پائی بحرکر لاتی ' آٹا گوندھتی' روٹی پکاتی 'میلوں کی مسافت طے کرتی ' گھلیاں کر پرلا دکر لاتی ۔ میری بیرحالت و کھی کر حضور "نے فرمایا: تم بہت مبارک بیٹی ہواور تمہاری مر پرلا دکر لاتی ۔ میری بیرحالت و کھی کرحضور "نے فرمایا: تم بہت مبارک بیٹی ہواور تمہاری

# مالى دُلون عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْ

کی حالت میں رہے تو فرشتے اس تورت پر مسیح تک لعنت ہیجے رہتے ہیں (بخاری وسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ تا الحیام نے فرمایا: ''فتم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں ( یعنی جس کے قبضہ تصرف میں ) میری جان ہے' جو محض اپنی عورت کو اپنے بستر پر بلائے اوروہ انکار کردے تو وہ جو آسان میں ہے اس سے اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک اس کا شوہراس سے راضی ندہو'۔

شوہری خواہش پر بیوی کوہم بستر ہونے سے انکار ندکرنا جا ہے:

یہ وعیداس صورت میں ہے جب کہ بیوی کوئی شرعی عذر نہ ہونے کے باو چود شوہر کے بستر پرآنے نے سے اٹکار کرد ہے۔ بعض حضرات نے میدکہا ہے کہ جیش ایساعذر نہیں ہے جس کی موجودگی میں بیوی کوشو ہر کے بستر پرآنے سے اٹکار کردینے کا حق پہنچتا ہوئ کیونکہ جمہور علاء کے نزد میک شوہر کواس صورت میں بھی کپڑوں کے او پر ہے جنسی لطف حاصل کرنا (بیعنی بدن سے بدن ملانا اور بوسہ وغیرہ لینا) جائز ہے اور بعض علاء کے نزد یک شرم گاہ کے علاوہ جم کے بقیہ حصوں سے لطف اندوزی جائز ہے۔

" ووضیح سی اس عالب کے اعتبار سے فرمایا گیا ہے بعنی اکثر میصورت حال چونکہ رات میں پیش آتی ہے اس لئے '' صبح تک'' کا ذکر کیا گیا ورنداگر شو ہر کی طرف سے خواہش اور بیوی کی طرف سے اٹکار کی میصورت حال دن میں پیش آئے اوراس کی وجہ سے شو ہردن مجرنا راض رہے تو فرشتے اس طرح شام تک اس عورت پر لعنت جیجتے رہے۔

''وہ جوآ سان میں ہے'' کا مطلب میہ ہے کہ وہ ذات جس کا تھم آ سانوں میں جاری ہے یا وہ ذات جس کا تھم آ سانوں میں جاری ہے یا وہ ذات جس کی آ سانوں میں عبادت کی جاتی ہے اوراس سے مراداللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کی ساری مخلوقات کا بھی معبود اور آ سان اور آ سان کی ساری مخلوقات کا بھی معبود ہے ۔ جیسا کہ خوداللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

# ہوی پرشو ہر کے حقوق

'' و یکھتے میں نے عورت ہونے کا بلند ترین مقام آپ پر آشکارا کر دیا' آپ کواس ذہنی اُن کے ہی نجات دلائی کہ ماں بنتا کوئی گھاٹا کا سودا ہے' آپ پر ظاہر کر ڈالا کہ بہی وہ عہدہ جلیلہ'' مان' ہے جس کی بناء پر آپ دُنیا کے تمام رشتوں پر فوقیت حاصل کر جاتی ہیں۔ آپ کو نبی کر یم سال کی کا از واج کے تمام رشتوں پر فوقیت حاصل کر جاتی ہیں۔ آپ کو نبی کر یم سال کی اوشش کی' آپ اب بچھان ذمہ داریوں کا ذکر کروں جواللہ عزوجل نے آپ کے کا کر کروں جواللہ عزوجل نے آپ کے کندھوں پرشوہر کی بابت ما کد کردئ'۔

# يجهاي معاملات جن ميس شوبركوا تكاركرنا جائز نبيس:

وَعَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَادَعَى الرَّجُلُ امْرَأْتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَآبَتُ فَبَاتَ
غَضْبَانَ لَعَنَتُهَا الْمَلَا ثِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ متفق عليه وفي
رواية لَهُمَا قَالَ وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدُعُو
إمْرَأُ تَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَابِى عَلَيْهِ إِلَّاكَانَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ
سَا خِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

صحیح بعاری کتاب بدؤ الحلق باب اذا قال احد کم آمین کے ۲۳۳۷۔
"اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تُلَاثِیَا نے ارشاد فرمایا: "اگر کوئی مرد اپنی عورت کو ہم بستر ہوئے کے لئے بلائے اور وہ عورت انکار کردے اور پھرشو ہر (اس کے انکار کی وجہ ہے) رات بھر غصہ

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ "اوروه (الله تعالى) إياب كرجوآ الول مِن بَعي معبود إورز من مِن بهي معبود إلى -

لیکن حدیث میں صرف آسان کا معبود اس لئے کہا گیا ہے زمین کی برنبت آسان زیادہ شرف رکھتا ہے اور صرف آسان کا ذکر اظہار مقصد کے لئے کافی ہے تاہم بیبھی احتمال ہے کہ ''وہ جوآسان میں ہے'' سے فرشتے مراد ہوں۔

اس صدیث ہے معلوم ہوا کہ خاوند کی ناراضگی اللہ تعالی کی ناراضگی کا باعث ہے اور جب جنسی جذبات کی تسکین کے بارے میں خاوند کی ناراضگی کی بیدا ہمیت ہوگی۔ دنیوی معاملہ میں خاوند کی ناراضگی کتنی اہمیت ہوگی۔

وَعَنُ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُمَرُ أَةُ إِذَا صَلَّتُ خَمُسَهَا وَصَامَتُ شَهْرَهَا وَأَحُصَنَتُ فَرُجَهَا وَأَطَاعَتُ بَعُلَهَا فَلُتَدْخُلُ مِنْ آيِ آبُوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتُ.

رواه ابوتعيم في الحلية .

"اور حضرت انس رضی الله عند کہتے ہیں کہ رسول الله می الله عن ارشاد فرمایا:
جس عورت نے (اپنی پاکی کے دنوں میں پابندی کے ساتھ) پانچوں وقت
کی نماز پڑھی مضان کے (ادا اور قضاء) روزے رکھ اپنی شرم گاہ کی
حفاظت کی (یعنی فواحش اور بری باتوں ہے اپنے نفس کو محفوظ رکھا) اور
اپنے خاوند کی (ان چیز وں میں) فرما نبرداری کی (جن میں فرما نبرداری
کرنا اس کے لئے ضروری ہے) تو (اس عورت کے لئے یہ بشارت ہے
کرنا اس کے لئے ضروری ہے) تو (اس عورت کے لئے یہ بشارت ہے
کہ ) وہ جس دروازہ سے جا ہے جنت میں داخل ہوجائے"۔ اس روایت

مثالی دُلهن عَلَاهِ الا برارين تَقَلَى كيا ہے۔

وَعَنْ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْكُنْتُ امُرُ اَحَدًا أَنْ يَسُجُدَ لِآخَدٍ لَآ مَرُتُ الْمَرُأَةَ أَنْ تَسُجُدَ لِزَوْجِهَا۔

اگرغیرالله کو بحده کرنا جائز ہوتا تو خاوند کو بیوی کامبحود قرار دیا جاتا:

مطلب بیہ ہے کہ رب معبود کے علاوہ اور کسی کو بجدہ کرنا درست نہیں ہے اگر کسی غیر اللہ کو بجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو بجدہ کرے کیونکہ یوی پراس کے خاوند کے بہت زیادہ حقوق ہیں جن کی اوا لیکی شکر سے وہ عاجز ہے گویا اس ارشادگرامی میں اس بات کی اہمیت وتا کید کو بیان کیا گیا ہے کہ یوی پراپنے شوہر کی اطاعت وفر ما نبر داری واجب ہے۔

وَعَنُ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ مَا تَتُ وَزُوجُهَا عَنُهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ (رواه الترمذي)

جامع الترمذی کتاب الرضاع باب ما حاء فی حق الزوج ع ١١٦١"اور حضرت أم سلمه رضی الله عنها کهتی بین که رسول الله تأثیر فی ارشاد
فرمایا: "جوعورت اس حال بین مرے که اس کا شو براس سے راضی وخوش
ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی "۔ (ترفدی)

منالى دُلهن المحلكية المحلكية المحلكية المحلكية المحلكية

لَا تُؤْذِيْهِ قَا تَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْ شَكُ أَنْ تُفَارِقُكِ الْيُثَاءِ

شو ہر کو تکلیف مت پہنچاؤ:

ایک دوسرئی روایت میں ایوں فرمایا گیا ہے کہ لعن الملائکۃ لعاصیۃ الزو پینی ایک دونوں فرشتے اس مورت پر لعنت ہیجتے ہیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے ان دونوں روایتوں سے جہاں شوہر کی نافرمانی کرنے یا اس کو تکلیف پہنچانے کی سخت برائی ثابت ہورہی ہے وہیں یہ بھی واضح ہوا کہ اس دنیا میں انسان جو پچھ کرتا ہے وہ ملاء اعلی یعنی آ سان کے رہنے والوں کے علم میں آ جاتا ہے۔

وَعُن غُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لَا يُسْتَلُ الرَّجُلُ فِيُمَا ضَرَبَ امْرَأْتُهُ عَلَيْهِ

سنن ابی داؤد' کتاب النکاح' باب فی ضرب النسآء' ج ۲۱٤۷۔ ''اور حضرت عمر رضی الله عند نبی کریم کالی اس نقل کرتے ہیں کہ آپ کالی اللہ نے ارشاوفر مایا:''اگر مروا پی عورت کوکسی (معقول) چیز پر مارے تو قاتل منالى دُلهن بالمعلى بالمعلى بالمعلى بالمعلى بالمعلى المعلى المعل

شو هر کی خوشنو دی کی ا ہمیت:

جوشو ہر عالم و متقی ہواس کی رضا مندی اورخوشنو دی کا بیا جربیان کیا گیا ہے فاسق و جاہل شو ہر کی رضا مندی وخوشنو دی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

وَعَنْ طَلُقِ بُنِ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الرَّجُلُ دَعَا رَوُ جَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَاتِهِ وَإِنْ كَانَتُ عَلَى التَّنَوْرِ.

جامع الترمذی کتاب الرضاع باب ما حاء فی حق الزوج نے ۱۱۲۰۔ "اور حفرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ کتے ہیں کدرسول اللہ مقافی نے ارشاو فرمایا: جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لئے (یعنی جماع کے لئے) بلائے تو بیوی کوشو ہر کے پاس پہنے جانا چاہئے اگر چدوہ چو لیے کے پاس ہو''۔ (ترین)

شو ہر کی اطاعت کرو: `

''اگر چہدہ چولیے کے پاس ہو'' کا مطلب ہیہ کہ اگر بیوی کی ضروری کام بیل مشخول ہواور کسی چیز کے نقصان کا اختال بھی ہوتب بھی شوہر کی اطاعت کی جائے اور اس کے بلانے پر فورا اس کے پاس پیٹی جاتا جا ہے مشلا بیوی چولیے کے پاس ہواوررو فی تو سے برڈ ال رکھی ہواور اس حالت بیل شوہر جماع کے لئے بلا لے تو اس بات کی پرداہ کے بخیر کہ آئے روٹی کا نقصان ہوجائے گاشوہر کے تھم کی فرما نبرداری کرتے ہوئے اس کے پاس پہنٹے جائے۔

وَعَنُ مُعَاذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُؤْذِى امْرَأَةُ رَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتُ رَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ

الْمُعَطَّلِ يَضُرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفُطِّرُنِي إِذَا صُمَّتُ وَلاَ يُصَلِّي الْفَجْرَحَتَّى تَطُلُعُ الشَّمُسُ قَالَ وَصَفُوانُ عِنْدَهُ قَالَ فَسَالَهُ عَمًّا قَالَتُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمَّا قَوْلُهَا يَضُرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقُرَأُ بِسُوُ رَتَيْنِ وَقَدْ نَهَيُتُهَا قَالَ فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَوُكَانَتُ سُنؤرَةٌ وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ قَالَ وَأَمَا قَوْلُهَا يُقُطِّرُنِي إِنَّا صُمْتُ قَانَّهَا تَنْطَلِقُ تَصُوهُ وَآنَا رَجُلُّ شَابُّ فَلاَ أَصْبِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لاَ تَصُومُ امْرَأُهُ إِلَّا بِإِذُنِ زَوْجِهَا وَآمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لاَ أُصَلِّي حَتَّى تَطُلُعَ الشُّمسُ فَإِنَّا ٱهْلُ بَيُتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَٰكَ لَا نَكَادُ نَسُتَيُقِظُ حَتَّى تُطُلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَإِذَا اسْتَيْقَظُتَ بِا صَفُوانُ فَصَلِ

سن ابی داؤد است الصوم اباب السراة تصوم بعبر اند زوحه ح ۲۴۰۹ المراد المرحفرت ابوسعیر خدری رضی الله عنه کتبے بین که (ایک ون) جم رسول کریم آن فیز کم خدمت بین بیشے ہوئے تھے کہ ایک عورت بارگاہ رسالت بین حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میراشو ہر صفوان بن معطل جب بین نماز برصی بوت بحصے مارتا ہے اور جب بین روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ رقزوا دیتا ہے اور وہ خود فجر کی نماز اس وقت پڑتا ہے جب کہ سوری (یا تو نگلنے دیتا ہے اور وہ خود فجر کی نماز اس وقت پڑتا ہے جب کہ سوری (یا تو نگلنے کے قریب ہوتا ہے یا) نکل چکا ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ (جس وقت صفوان کی بیوی میہ شکایت کر رہی تھی اس وقت) صفوان رضی الله عنہ صفوان کی بیوی میہ شکایت کر رہی تھی اس وقت) صفوان رضی الله عنہ صفوان کی بیوی میہ شکایت کر رہی تھی اس وقت) صفوان رضی الله عنہ

مثالی دُلهن عِرْضَالَة عِرْضَالَة عِرْضَالَة عِرْضَالَة عِرْضَالة مِرْسُونَا

موا غذ وثيل بوتا" \_ (الإداؤ دابن ماجه)

# نا فرمان بیوی کو مارنے پرمواخذ و نہیں ہوگا:

" قابل مواخذ ہنیں ہوتا" کا مطلب ہیہ ہے کہ آئی بیوی کو مارنے سے کوئی گناہ لازم نہیں ہوتا کہ جس پر اس سے دنیا اور آخرت میں باز پرس ہو بشر طیکہ بیوی کو مارنے کی جو قیو دوشرا نظ ہیں ان کولمح ظر رکھا جائے اور حدہ تجاوز ند کیا جائے۔

لفظ علیہ کی شمیر مجر درحرف ماکی طرف راجع ہے اور ماسے مرادنشوز (نافر مانی) ہے جواس آیت واللّاتی تئے اُفوْنَ مَشُوْدَ گُنَّ .... میں مذکور ہے لہٰذا اس جملہ ''اس چیز پر مارنے'' کا حاصل میہ ہوگا جو مردا پنی بیوی کو اس کی نافر مانی پر مارے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔

لیکن یہاں پر میہ صدیث درج کرنے کا میہ مطلب ہر گزنہیں کہ شو ہراس حدیث کو پڑھ کرعورتوں کی ہر بات کو نا فر مانی قرار دے اور مارنے پر ڈٹ جائے۔ ذراانہیں نبی کریم مثالثی کا میں نزندگی پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ کیا اس میں بھی ایسی نوبت آئی۔

قطعانہیں حاشا للداز وارج مطہرات سے کئی مواقع پہالی غلطیاں بھی سرز دہوئیں جو آج کل کی بیویوں سے ہوتیں تو شو ہر نجانے کیا کر جاتے لیکن نبی کریم مثالثی نے بھی او نجی آواز سے بھی نہیں ڈائا۔ میں نے فقط میہ حدیث عورتوں کی اصلاح کی خاطر تحریری

تا كدوه شوہروں كى حدود كو بجھيں اور حتى الوسع شوہروں كى چھونى موئى ''گزېزوں'' پر الله كے حضورا پنى شكايت درج كروائے اوراس كى اصلاح كے لئے كسى اچھے موقع كى تلا ش ميں رہيں ۔ ان شاء الله ايك دفعة تقلندى سے عمل كرنے سے اچھا شوہر دوبارہ اليى حركت كرتے ہوئے ہزار بارسو ہے گا۔

وَعَنُ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ جَاءَ ثَ امْرَأَةٌ اللَّى رَسُؤلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ عِنْدَ هُ فَقَالَتْ رُوْجِى صَفُوَانُ بُنُ

كطيفماز پڙهاؤ" \_ (ايوداؤ ڏائن اجه)

# بیوی شو ہر کی اجازت کے بغیرنقل روزہ نہ رکھے:

صفوان رضی اللہ عنہ زراعت پیشہ آ دمی تھے وہ بہت رات گئے تک اپنے کھیتوں اور باغوں میں پانی دیتے تھے اور پھر وہیں پڑ کرسوجاتے تھے اور چونکہ وہاں جگانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا اس لئے ان کی آ تکھر دیر سے کھلی تھی اس اعتبار سے وہ گویا معذور تھے لہٰذا آ پ مُنْ تَنْ ان کے عذر کی بناء پر ان کو تھم دیا کہ اگر تمہاری آ تکھ وقت پر نہ کھل سکے تو جب بھی جا گو پہلے نماز پڑھواس کے بعد کسی اور کام میں لگو۔

وَعَنُ عَآئِشُةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فَجَاءٌ بَعِيْرٌ فَسَجَدَلَهُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَارَسُولَ اللَّهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَارَسُولَ اللَّهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَقَالَ أَصْحَابُهُ يَارَسُولَ اللَّهِ تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ فَقَالَ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَاكْرِمُوا فَنَحُنُ أَحُقُ أَنُ نَسْجُدَلَكَ فَقَالَ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَاكْرِمُوا أَخَاكُمُ وَلَوْكُنتُ أَمُرُا حَدًا أَنْ يَسْجُدَلاً حَدِلَامَرْتُ الْمَرْأَةُ أَنْ اللهُ عَلَيْكُمُ وَلَوْكُنتُ الْمُرْأَةُ مَدًا أَنْ يَسْجُدَلاً حَدِلَامَرْتُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَسْجُدَلِا حَدِلَامَرْتُ الْمَرْأَةُ أَنْ يَسْجُدَلاً حَدِلاً مَنْ جَبَلِ أَصْفَرَ اللّي اللهُ وَلَا أَنْ تَسْجُدَلِوْ وَمِنْ جَبَلِ آسُودَ وَمِنْ جَبَلِ آسُودَ إِلَى جَبْلِ آلْبَيْصَ كَانَ يَنْبَغِيُ لَهُ اللّهُ وَلِي السُودَ وَمِنْ جَبَلِ آسُودَ إلَى جَبْلٍ آلْبَيْصَ كَانَ يَنْبَغِيُ لَهُ إِلَى اللّهُ عَلَهُ لَلهُ اللّهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ وَيْنَ اللّهُ عَلَهُ اللهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

منن ابن ماجه استحتاب النكاح اباب حق المرأة على الزوج عن ١٨٥٢"اور حضرت عائشه رضى الله عنها سے روایت ہے كه (ایک دن) رسول
الله مُلَّا الله عَلَيْم مِها جرين وانصار كى ایک جماعت کے درميان تشريف فرما تھے كه
ایک اونٹ آیا اور آپ مُلَا الله عنا کے سامنے مجدہ ريز ہو گيا (بيد د کھير)

ではし、とはい までのは までのは までのは までのは いっぱい これい

آ تخضرت تنافیظ کے باس ہی موجود تھے! راوی کا بیان ہے کہ آ تخضرت مَنْ يَشْطُ فِي صفوان رضي الله عنه ہے ان کی بیوی کی ذکر کردہ با تو ل کے بارے میں یو چھا تو عقوان رہنی اللہ عنہ نے کہا کہ ' یا رسول اللہ! میری بیوی کا کہنا کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھ کو مارتا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ پیٹماز ( کی ایک ہی رکعت میں یا دور کعتوں ) میں دو ( کمبی کمجی ) سورتیں ردهتی ب حالاتک میں نے اس کو ( لمبی لمبی سورتیں بردھنے ) ے منع کیا ے"-راوی کہتے ہیں کدرسول کریم تا فیٹم نے صفوان کی تصدیق کے لئے فرمایا: '' (سورة فاتحد کے بعد ) ایک سورة پڑھنالوگوں کے لئے کافی ہوجاتا ہے''۔ پھرصفوان نے کہا کہ اور اس کا کہنا کہ جب میں روز ہ رکھتی ہوں تو میراروز ہ تزوا دیتا ہے اس کی وجہ رہ ہے کہ بیرروزے رکھے چلی جاتی ہے ( یعنی ہمیشہ نفلی روز ہے رکھتی رہتی ہے ) اور میں ایک جوان آ دی ہوں اور چونکہ رات میں مجھے مباشرت کا موقع نہیں ملتا' اس لئے اگر دن میں مجھے جماع کی خوابش ہوتی ہے تو) میں صرفین کرسکتا''۔ آ پ تا اللہ نے ارشاد فرمایا: ''کوئی عورت اینے شوہر کی اجازت کے بغیر (نفل) روزہ نہ ر کھے''۔ ( پھر صفوان نے کہا کہ ) اوراس کا بد کہنا کہ میں سورج نکلنے کے وقت نماز پڑھتا ہوں اس کا سبب سد ہے کہ ہم کام کاج والے اوگ ہیں (زیادہ رات گئے تک اینے کھیتوں اور باغوں میں پانی دیتے رہے ہیں جس کی وجہ سے رات میں سونا میسر تبیں ہوتا ) اور ہم لوگوں کی بیا دت ہو سن ہے کہ (جب ہم رات کے آخری حصہ میں سوتے ہیں تو) اس وقت جا گتے ہیں جب سورج (یا تو نکلنے کے قریب ہوتا ہے یا) فکل چکا ہوتا ہے''۔ آ پ مُلْ اِلْمُنْ آنے (بیرعذرین کر) فرمایا که''صفوان! جس وقت آ ککھ

منالى دُلهِن عَلَّمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَم

﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُولِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادٌ لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيۡيَنَ ﴾ (آل عمران٣: ٧٩)

روسی آدی کوشایاں نہیں کہ خدا تو اے کتاب وین کافہم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں ہے کہے کہ خدا کوچھوڑ کرمیرے بندے ہو جاؤ۔ بلکہ (اس کوکہنا چاہئے کہ اے لوگو) تم اللہ والے بن جاؤ''۔

جہاں تک آپ مل اون کے عجدہ کرنے کا سوال ہے تو اس میں کوئی خلجان خبیں ہونا جا ہے کیونکہ اونٹ کا سجدہ کرنا خرق عادت ( لیعنی عادت اور قانون قدرت کے خلاف ایک انوکھی بات ہونے ) کے طور پر تھا جواونٹ کواللہ تعالی کے مخر کرویئے کے خلاف ایک انوکھی بات ہونے ) کے طور پر تھا جواونٹ کواللہ تعالی کے مخر کرویئے کے سبب واقع ہوا تھا اور خلا ہر ہے کہ اللہ تعالی کے حکم وفعل میں آنحضرت ما اللہ تعالی کوئی وخل نہیں تھا گھریے کہ اونٹ معذور محض تھا کیونکہ جس طرح اللہ تعالی نے فرشتوں کو سے حکم و یا تھا کہ دہ حضرت آدم علیہ السلام کو سے حکم اور فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سے حکم کی بجا آوری پر مجبور سے سجدہ کرنا اس وجہ سے کل اشکال نہیں ہوا کہ وہ اللہ تعالی کے حکم کی بجا آوری پر مجبور سے اس طرح اور نہ وہ اس کو بھی حق تعالی کی طرف سے سے حکم دیا عملے ہے کہ وہ آپ سی کھیل پر مجبور تھا۔

اس طرح اور دہ اس حکم کی تھیل پر مجبور تھا۔

''اور اپنے بھائی کی بینی میری تعظیم کرؤ' کا مطلب سے ہے کہ میری ذات اور میرے منصب کے تین تنہاری عقیدت ومحبت کا بس اتنا تقاضا ہونا جا ہے کہتم اپنے دل میں میری محبت رکھواور ظاہر و باطن میں میری اطاعت کرو۔

پہاڑوں کے رنگ کا مقصدان پہاڑوں کے درمیان فاصلہ کی مسافت و دوری کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنا ہے کیونکہ اس طرح کے پہاڑ ایک دوسرے کے قریب نہیں

#### (FAA) 製造産業金の産業金の産業金の産業金の場といっている。

آپ تُلَقِیْمُ کے سحابہ نے عرض کیا کہ ''یا رسول اللہ! (جب) چوپایہ
(جانور) اور درخت آپ تُلَقِیْمُ کو بجدہ کرتے ہیں (جو نا بجھ ہیں اور
آپ تُلَقِیْمُ کی تعظیم واحرام کے مکلف بھی نہیں ہیں) تو ہم (ان ہے)
زیادہ اس لائق ہیں کہ آپ تُلَقِیْمُ کو بجدہ کریں''۔ آپ تُلَقِیْمُ نے ارشاد
فرمایا:''اپ رب کی عبادت کرواوراہ بھائی کی ( یعنی میری) تعظیم کرو'
اگر میں کسی کو کسی ( غیراللہ) کا بجدہ کرنے کا بھم دے سکتا تو یقینا عورت کو یہ
مارین کی کو کسی ( غیراللہ) کا بجدہ کرنے کا بھم دے سکتا تو یقینا عورت کو یہ
منظم دیتا کہ وہ اپ شو ہر کو بجدہ کرے! اگر اس کا شو ہراس کو یہ جم دے کہ وہ
زردر مگ کے پہاڑ ہے پھر اٹھا کر سیاہ پہاڑ پر لے جائے اور سیاہ پہاڑ ہے کہ وہ
پھر اٹھا کر سفید پہاڑ پر لے جائے تو اس عورت کے لئے بہی لاگن ہے کہ وہ
اپ شو ہرکا یہ بھم بجالائے''۔ (احم)

# سخت ہے سخت حکم میں بھی شو ہر کی اطاعت کرو:

''اپنے پروردگاری عبادت کرو''کا مطلب یہ ہے کہ تجدہ دراصل عبادت ہوا دہوں نہ ہو عبادت کا سخق صرف پروردگار ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ذات نواہ نبی ہی کیوں نہ ہو کسی کا معبود نہیں بن سکی تو مجھے اپنا مجود بنا کر گویا مجھے خدا کی بندگی میں شریک کرنا چاہتے ہو طالا نکہ خدانے مجھے نبی بنا کر تہارے درمیان اس لئے نہیں بھیجا ہے کہ میں تم سے اپنی عبادت کرا کر تہبیں شرک کی آلائش میں مبتلا کروں بلکہ میں تو اس دنیا میں اس لئے آیا ہوں کہ تہبیں شرک کی قلمت سے نکال کر خدائے واحد کی بندگ کے داستہ پر لئے آیا ہوں کہ تہبیں شرک کی ظلمت سے نکال کر خدائے واحد کی بندگ کے داستہ پر لئے آیا ہوں کہ تہبیں شرک کی ظلمت سے نکال کر خدائے واحد کی بندگ کے داستہ پر لئے آیا ہوں کہ تہبیں بیتا ہے دوں کہ تہاری اس مقدس پیشانی کو صرف خدا کے سامنے جھکنا چاہئے جنا نچیآ پ نظر آپ نے گائے آئے اس ارشاد کے ذریعے گویا قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے :

(「FT」) 300万年300万年300万年300万年30万日 いから いまっと

جسعورت كاخاوند ناراض مواسكي ثماز پوري طرح قبول نہيں موتى:

'' مالکوں' یعنی جمع کے صینے میں گویا ما لک اور اس کی اولا د کی طرف اشارہ ہے کہ غلام کوصرف اپنے ما لک ہی نہیں بلکہ اس کی اولا د کی بھی وفا داری کر فی چاہیے۔

علام وسرت پ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ایک اور روایت میں لفظ زوجھا کے بعد حَتَّی یَرُضٰی عَنْھا کے الفاظ بھی منقول ہیں الفظ زوجھا کے بعد حَتَّی یَرُضٰی عَنْھا کے الفاظ بھی منقول ہیں بعنی جس عورت کا خاونداس سے ناراض ہواس کی نماز اس وقت تک پوری طرح قبول نہیں ہوتی اور اس کی کوئی نیکی اور نہیں چڑھتی جب تک کداس کا خاونداس سے خوش نہ ہوجائے اس روایت میں ان الفاظ کو اس کے نقل نہیں کیا کہ یہ مضہوم خود بخود واضح ہاور مرادیہ ہے کہ یا تو اس کا خاونداس سے خوش ہوجائے یا اس کو طلاق دے واضح ہاور مرادیہ ہے کہ یا تو اس کا خاونداس سے خوش ہوجائے یا اس کو طلاق دے

مثالى دُلهن المحلاظ المحلاظ المحلك ال

پائے جاتے لہٰذااس جملہ کا مطلب میہ ہوا کہ اگر دو پہاڑ ایک دوسرے سے بہت دور واقع ہوں اور خاوندا پنی بیوی کو بیتھم دے کہ ایک پہاڑ سے پھر اٹھا کر دوسرے پہاڑ پر جاؤ تو بیوی کو اس خت تھم کی تغیل کرنی چاہئے۔ حاصل میہ ہے کہ اگر خاوندا پنی بیوی کو اتنا خت ترین تھم بھی دے تو بیوی کے لئے بہی لائق ہے کہ وہ اس تھم کو بجالائے۔

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ثَلَاقَةٌ لاَ تُقْبَلُ لَهُمْ صَلاَةٌ وَلاَ تُصَعَدُ لَهُمْ حَسَنَةٌ اَلْعَبُدُ

الْأَبِقْ حَتَٰى يَرُجِعَ اللَّى مَوَالِيْهِ فَيَضَعُ يَدَهُ فِى آيْدِ يُهِمُ

وَالْمَرُأَةُ السَّا خِطُّ عَلَيْهَا زُوجُهَا وَالسُّكُرَانُ حَتَّى

يَصُحُونَ

واه البيهقي في شعب الايمان

"اور حضرت جابر رضی الله عند کہتے ہیں کدر سول الله فاقی آنے ارشاد فرمایا:
ایسے تین شخص ہیں جن کی نماز (پوری طرح) قبول نہیں ہوتی اور ندان کی
کوئی نیکی اوپر (یعنی الله تعالی کی طرف) جاتی ہے ایک تو بھا گا ہوا غلام
جب تک کدوہ اپنے مالکوں کے پاس واپس آ کران کے ہاتھ پر اپناہا تھونہ
رکھ دے (یعنی جب تک واپس آ کراپ آ پ کواپنے مالکوں کے حوالے
نہ کردے اور ان کی اطاعت نہ کرنے گئے۔ اس کی نماز پوری طرح قبول
نبیس ہوتی ) دوسری وہ عورت جس کا خاونداس سے ناراض ہواور تیسرا نشہ
باز' جب تک ہوش میں نہ آئے۔ (اس روایت کو پینی نے شعب الایمان
میں نقل کیا ہے'۔

# نیک بیوی کون ہے؟

عن ابى امامة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرًا له من زوجه صالحة ان امرها اطاعته وان نظر اليها سرته وان اقسم عليها ابرته وان غاب عنها نصحته فى نفسها وماله (ابن ماجه ص ١٣٣ - مشكوة ص ٢٦٨)

حضرت ابواما مدرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کدرسول پاک نے ارشاد فر مایا: مؤمن بندے نے تقویٰ کی نعمت کے بعد کوئی الی بھلائی حاصل نہیں کی جو نیک اور صالح بعد کی تعدی ہے بعد کوئی ایس بھلائی حاصل نہیں کی جو نیک اور صالح بعدی ہے بورا کرے اگر شو ہر کوئی بات کہاتو اسے پورا کرے اگر شو ہر کا کی طرف دیکھے تو اسے خوش کروے اگر شو ہر کسی کام کے بارے بیں فتم دے دے تو اسے پورا کرے اگر وہ کہیں باہر جائے تو اپنی جان اور اس کے مال کے بارے میں خیر کا معاملہ کرے۔

#### فوائد ن

اس حدیث پاک میں تقوی کی تعت کے بعد مرد کے لئے نیک وصالح بیوی کو بیان کیا ہے۔ واقعۃ متقی و پر ہیز گار کو نیک بیوی مل جائے تو نور علی نور (زند گی جنت نظیر ہو جائے گی۔ نیک بیوی کی چندعلامتیں بیان کی گئی ہیں:

شوہرد کیھے تو خوش کردے۔ نیک بیوی کی بہت ہی اہم علامت ہے۔ مطلب اس کا بیہ ہے کہ اپنا رنگ ڈھنگ صفائی سخرائی شوہر کی مرضی کے مطابق رکھے کہ دیکھے تو اس کا دل خوش ہوجائے۔ خندہ پیشانی 'چیرے کی مشکراہ ہے ہے اس کے ساتھ پیش ۔

## منالى ذلهن عالم الله عالم الله عالم الله على الل

آئے ایسانہیں کد گھر میں مردآیا کہ بس منہ پھلانا شروع کر دیایا تکلیف کا اظہار کر کے اس کو پریشان کر دیا۔ نہ ایسا کہ میلی چیلی گندی پھر رہی ہے' شوہرنے دیکھا تو اس کا دل کڑ دہ گیا۔اجھے عمدہ کپٹرے نظافت اور صفائی کے سامان رکھے ہیں مگر پھر بھی گندی کہ شو ہر دیکھیے تو منہ پھیرے کہ کیسی لگ رہی ہے۔ باہر دوسری عورتوں پر جباس کی نظریز تی ہے تو سیجھی سوچتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی صفائی اور زینت کا خیال رہے۔ ہاں جب باہر جائیں گی شادی بیاہ میں جائیں گی رشتہ واروں میں جائیں گی تو خوب بن سنور کرعمدہ سے عمدہ کیڑے پہن کر!! کیوں ٔ دوسرول کو و کھانے کے لئے ؟ من کیجے! شادی ہے قبل بناؤ سنگھار' زیب وزینت درست نہیں' ہاں شادی کے بعد درست ہے اور بیر بناؤ سنگھار شو ہر کے لئے ہے نہ کہ اجتبی اور غیر محرموں کے لئے - مید گناہ کا کام ہے۔ایبی عورتوں کو ایک حدیث میں زانیہ کہا گیا ہے۔ بیلوگوں کو کم از کم آئے کھاور دل کے زنا کی دعوت دیتی میں لوگوں کواپنی جانب مآئل كرتى بين - كم ازكم بيقوسوچتى بى بين كەكونى مورت يا كوئى مرد ديكھے تو جرت اورتعجب میں پڑ جائے اور تعریف کرے۔ کیسی بری بات ہے؟ عفت ٔ حیاء ٔ شرافت کے خلاف ہے۔زیب وزینت ہے شوہر کوخوش کرو۔

- فتم پوری کرنے کا مطلب میہ ہے کہ شوہڑ بیوی پراعتبار کرتے ہوئے قتم کھالے۔
   مثلاً: یہ کہے کہ نقسم! تم ایسا ضرور کرو۔ تو شوہر کی خوثی کے پیش نظر ضرور پوری کر
   دیتی ہے خواہ مشقت اور مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو
- شوہر کے غائبانہ مال و جان کی بھلائی کا مطلب ہیہ ہے کہ آزاد نہ پھر ہے۔ اجنبی مردوں سے جھجک محسوں نہیں کرتی۔ مال کی بھلائی کا مطلب ہیہ ہے کہ بے جا اسراف سے مال نہ لٹاتی ہو سامان حفاظت سے استعال کرتی ہو۔ اس طرح جن لوگوں کوشو ہر کی موجودگی میں مال اور کوئی سامان نہیں و پڑی تھیں'ان کے غائبانہ میں ہمی نہ دیتی ہوں۔ نہ اپنے رشتہ داروں کواور نہ دوسروں کو۔

# جنتي عورت كون؟

عن انس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله قال ودودٌ ولودُ اذا غضبت أو أسبييًّ اليها او غضب زوجها قالت هذه يدى في يدك لا اكتحل بغمض حتى ترضى (ترغيب ج ٣ ص ٣٧)

حضرت الس رضى الله عند مروى ہے كه آپ نے فرمایا كه كیا بيس تم كوچنتی عورت کے بارے میں نہ بتلا دوں کدوہ کون ہے؟ ہم نے کہا: ضرور اے اللہ کے رسول۔ آ پ نے فرمایا شوہر پر فریفتہ زیادہ ہے دینے والی۔ جب بیغصہ ہوجائے یا اے پچھ برا بھلا کہدویا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہوجائے توبیعورت (شوہرکوراضی کرتے ہوئے ) کہے میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں اس وقت تک شہوؤں کی جب

اس حدیث پاک میں جنتی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی يورت بجس مين بداوصاف ياع جائين:

و دود بہت زیادہ شوہرے محبت کرنے والی شوہر پر فریفت کہ ذراسی نارانسکی ہے اس کا چین وسکون ختم ہو جائے۔محبت و چین کا تعلق اس کا شو ہر سے وابستہ ہو اے ناعاض چھوڑ کرا لگ بیٹھنے والی ندہو فریفتہ اور محبت کا بیرفائدہ ہوگا کہ دوسرے کی جانب

منالى دُلهن بالمولية بالمولية بالمولية بالمولية المولية

اس كا خيال و دهيان نه جائے گا اور غايت محبت كى وجدے شوہركى جانب سے كوئى تکلیف دوامور ہوتو اے برداشت کر لے گی ۔محبت کی وجہ ہے کڑی بات بھی پیٹھی ہو عاتی ہے۔ محبوب کی طرف سے پینچنے والی تکلیف محبت کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی جس ے گھر کا نظام باحس وجوہ چلتا ہے اور ہرایک کو گھر بلوسکون میسر ہوتا ہے جس کا فقدان ہے کہ معمولی بات بھی آپس میں محبت نہ ہونے کی وجہ سے دل میں چھے جاتی ہے۔ عورت جب عشق وفریفتگی کا برتا و کرے گی تو سخت مزاج مردبھی متاثر ہوکر دل میں اے جگہ وے دے گا اور وہ بھی محبت کی بنیاد پر نامناسب امور کو برداشت کرتا رہے گا اور ڈانٹ ڈ پٹ کی بجائے محبت کی بنیا د پرصرف نظر کرتار ہے گا اور گھریلو نظام اچھی طرح چلتار ہے

اس حدیث میں ایک جنتی عورت کی ایک نہایت ہی اہم وصف وعلامت بیان کی گئی ہے کہ وہ شوہر کی محبت بلکہ عشق میں سرشار ہو کرشوہر کی ذرا سی بھی ناراضگی کو برداشت نہیں کر عتی اگر کسی بنیاد پرشو ہرناراض یا غصہ ہو جائے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر غایت درجہ محبت و تعلق کا اظہار کرے کہ جب تک آپ راضی نہ ہول گی خوش نه ہوں کے میں ایک پلک جرنہ سوؤں گی-اللہ اکبر- کیا شان و آ رام ومحبت وعشل

کیا آج کل کی ماڈرن عورتیں ایبا کر علتی ہیں؟ اگر شوہر ناراض ہواور اس کا ناراض ہونا حق بجانب ہوتو بھی بیکم صاحب بوچیس کی بھی نہیں مزے سے بے خبر سو جائیں گی۔اگرآج پیوصف عورت میں پیدا ہوجائے تو پھر جنت نشان بن جائے۔

شو ہر کیسا ہی بد مزاج سخت مزاج کیوں نہ ہو بیوی کی غایت محبت سے اس کی محبت وقدرد ہن میں بیٹھ جائے گی۔

حضرت ابن عباس رضى الله عنها على الله عنها التاقتم كى ايك حديث مروى ب كدجهامام نسائی نے بیان کیا ہے۔حضرت ابن عباس رضی الله عنها کا ہے کہ آپ نے فرمایا:



# شوہر کی اطاعت کرنے والی ایک ہیوی

حضرت عمر بن عبدالعزیر اسب ہی واقف ہیں طفائے راشدین کے بعد انہیں کا شار ہے۔ ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں کہ عمر بن عبدالعزیر سے زیادہ وضوا ورنماز میں مشغول ہونے والے تو اور بھی ہوں گے مگران سے زیادہ اللہ ہے ڈرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔

عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹے جاتے اور دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے اور روتے رہے جی کہ اس میں نیند کا غلبہ ہوتا تو آ نکھ لگ جاتی۔ پھر جب آ نکھ کل جاتی تو اس طرح روتے رہے اور دعا میں مشغول رہتے۔ چونکہ ان کی بیوی یا دشاہ عبد الملک کی بیٹی آئی اس لئے باپ نے بہت ہے زیورات اور جواہرات دیئے تھے اور ایک ایسا ہیراد یا تھا جس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ آ پ نے بیوی نے فرمایا کہ دو باتو ن میں سے ایک کو اختیار کراو۔ یا تو وہ زیورات اللہ کے واسطے دے دوکہ میں اس کو بیت المال میں داخل کر دوں یا جمعے سے چیز ناگوار ہے کہ میں اور مال ایک گھر میں اس کے یا جوی نے عرض کیا: وہ مال کیا چیز ہے؟ اس سونے کے گئرے سے زیادہ (اور یا تیں۔ یوی نے عرض کیا: وہ مال کیا چیز ہے؟ اس سونے کے گئرے سے زیادہ (اور مونے چاندی کے جواہرات) پر بھی آ پ کوئیس چھوڑ گئی۔ یہ کہہ کرسب مال بیت المال مون اخل کر داویا۔

تاریخ بیں ایک ہی عورت گزری ہے جس کا باپ بھی بادشاہ 'وادا بھی بادشاہ 'بھائی کہ بھی بادشاہ ' بھائی کہ بھی بادشاہ ' شوہر کے مزاج پر اپنے کہی بادشاہ ' شوہر کے مزاج پر اپنے آپ کو ایسا فنا کیا کہ تاریخ آج تک اپنے اوراق کے نفوش پران کو یا در کھتی ہے اور ان کے ایثار کی مثال مسلمان بچیوں کے لئے جمیشہ مشعل راہ ٹابت ہوگی کہ شوہر واقعی ایسا گل تر ہے کہ ایک چین نہیں ' ہزاروں چین اور ان کی ہزاروں بہاریں اس پر قربان کر دی

مثالی ذلهن استان اول؟ جوخوب محبت کرنے والی زیادہ نیچ جننے والی شو ہر کے بیان کا متابعہ کی جننے والی شو ہر کے بیان کثر ت ہے آنے والی کا کا تارائے تکلیف دے دی جائے یا ہوجائے تو شو ہر کا ہاتھ کی کر کر کہے: میں بلک بحر نہ سوؤں گی جب تک کدآپ خوش نہ ہوجا کیں۔

( کتاب عشر ت النہاء - سنج نمبر والی کے کہ شوج تاراض شد ہے۔ انی ھانہ ہے ۔ استان مات کی تعلیم ہے کہ شوج تاراض شد ہے۔ انی ھانہ ہے ۔ استان عالیہ ہے کہ شوج تاراض شد ہے۔ انی ھانہ ہے ۔ ا

گویا کداس بات کی تعلیم ہے کہ شوہر ناراض نہ رہے۔ اپنی جانب سے اسے ناراض رہنے یار کھنے کی شکل بیدانہ کی جائے اوراس کی رضا جنت ہے۔

# شوہر کے ساتھ ذہنی ہم آ ہنگی

ہر شوہر بعض چیز وں کو پہند کرتا ہے اور بعض کو ناپسند۔ نیک بیوی کی شان ہے ہوئی

چاہئے کہ اس کے جذبات و خیالات میں اس کے موافق ہونے کی پوری پوری کوشش

کرے سوائے ان چیز وں کے کہ جن کو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے

منع فر مایا ہے۔ بلکہ کوشش کرے کہ اس کی زبان سے نگلنے سے پہلے ہی ان کا موں کو

کرے جس کو وہ چاہتا ہے۔ خود اپنے اٹھنے بیٹھنے میں ارہنے سبنے میں ای طرح رہ جیسے

وہ پسند کرتا ہے کیونکہ شوہر کے ول میں اپنے لئے ہمیشہ کی محبت پیدا کرنے کے لئے یہ

سب سے بودی اور اہم صفت ہے اس لئے کہ حسن و جمال چند دنوں کا مہمان ہوتا ہے۔

کتنی ہی حسین عورت ہولیکن چند دنوں بعد شوہر کا ول اس کے حسن سے جرجا تا ہے کتنی

اى كوسلىمان كليم كهته بين:

الجمال كاذب ، والحسن مخلف وانما تستحق المدح

المراة الموافقة

(پاؤڈرمیک آپ کی) خوبصورتی جیوٹی ہے اور اصلی حسن بھی چند دنوں بعد ختم ہو جانے والا ہے۔ لیکن وہ عورت (موت کے بعد) بھی تعریف کی مستحق ہے جومرو کے مزاج کے موافق بن جائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں پانی چین تھی حالانکہ میں ماہواری کے ایام میں ہوتی۔ پھر آپ پانی پیتے 'وہیں مندلگاتے جہاں میں نے مندلگایا ہے ، (مفکلُوق-جلداص۵۱)۔

ر لہذا آپ بھی اپنے شو ہر کے ساتھ اس سنت کوزندہ کیجئے ۔ بھی شو ہر کا بچا ہوا پانی منالى دُلون بالمحلك بالمحلك بالمحلك بالمحلك المحلك المحلك

جائیں (اور قربان کرنے والی بھی کوئی معمولی عورت نہ ہو بلکہ رانی شنرادی ملکہ ہوتے ہوئے بھی شوہر کی رضا پر اپنی آنا کوفنا کر دیا۔ یہ ہے اندر کا جذبہ اور ایثار) اور شوہر کے انقال کے بعد جب عبدالملک کا بیٹا یزید باوشاہ بنا تواس نے بہن سے دریافت کیا:اگرتم جا ہوتو تہا رازیورتم کوواپس دے دیا جائے؟ کہنے گئیس کہ جب میں ان کی زندگی میں اس سے خوش نہ ہوئی توان کے مرنے کے بعداس سے کیا خوش ہوں گی؟

و کیھئے! زندگی میں تو نبھایا ہی لیکن شو ہر کی وفات کے بعد بھی کوئی ایسا کام نہ کیا جو شو ہرکو لینند نہ تھا۔

الله تعالی جاری مسلمان بہوں بچیوں کوشو ہر کی ہر جائز بات ماننا اور وفا داری کرنا سکھادے۔(آمین) はしいとない まながままながままながままながま いまいといい

لی ولکن اذا قضی الله امرًا کان مفعولاً وقد ملکت فاصنع ما امرك الله به = امساك بمعروف وتسریخ باحسان ......اقوال لی هذا فاستغفره الله لی ولك اس فی ولک اس فی ولی اس فی ولی اس فی ولی بی خطبه کهااور چند شهری جملول بی ایخ شو برکو خطاب کر کے زندگی بحرک لئے شو برکی نظر محبت اور نظر عقیدت کو عاصل کرلیا' کاش خطاب کر کے زندگی بحر کا صفح شو برکی نظر محبت اور نظر عقیدت کو عاصل کرلیا' کاش تمام مسلمان بینی عمر بحر قاضی شریح کی یوی کے اس طرز عمل کو یا در کھنے والی بینی تو ان شاء الله آج بھی مسلمان گھر انول بین قاضی شریح قید عالم' فقید عادل جج پیدا ہو

اس کے منہوم اور مقصد کی اصل حلاوت تو ای کو حاصل ہو گئی ہے جوعر بی زبان جانتی ہو۔اللہ کرے کہ ہماری مسلمان بہنوں میں بھی عربی زبان سکھنے کا شوق پیدا ہو جائے اور جونبیں سکھ سکتیں' وہ اپنی دوسری بہنوں اور بچیوں کوضر ورسکھانے کی کوشش کریں۔

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں میں اس کی تعریف کرتی ہوں اور اس سے (اپنی نئی زندگی کے تمام مراحل میں ) مدد ما تکتی ہوں ۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ رحمت نازل فرمائے محمصلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل بر۔

(میرے پیارے سرتاج!) میں ایک سیدھی سادی عورت ہوں 'جھے آپ کی جا ہت کا پیتینیں۔آپ جھے بتلا دیں کہ آپ کن چیزوں کو لیند کرتے ہیں تو ہیں تو میں جمیشہ ان کو کرتی رہوں اور جن چیزوں کو آپ نا پیند کرتے ہیں تو ان سے میں پہتی رہوں۔ پھر کہا کہ آپ کی قوم میں بہت ی الی عورتیں تھیں جن سے آپ نکاح کر سکتے تھے اور میری قوم میں بہت سے ایسے مرد مثالی دُلین کی اورای جگدے بیج جہال ہے شوہر نے بیاتھااور بھی اپنا بچاہوا پانی پلاد ہیج ۔

ایج اورای جگدے بیج جہال ہے شوہر نے بیاتھااور بھی اپنا بچاہوا پانی پلاد ہیج ۔

ادر کھے! اگر کسی نوجوان کو ایسی نیک بیوی مل گئی تو وہ دنیا کا خوش قسمت انبان سے اور دنیا کا خوش قسمت انبانوں میں قاضی شرح کر جمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ امام شعمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ان ہے ہو چھا: گھر والوں کا کیا حال ہے؟ کہنے گئے:

من عشورین عامًا لم ارما یبغضنی من اهلی بیس سال مو گئے شادی کو کی ایک دن ایمانیس گزرا کہ جس میں مجھے بیوی ہے کوئی آگایف کپٹی ہو۔

قال له وكيف ذاك؟

اما شعمی رحمة الله عليه نے پوچھا: په کیمے ہوسکتا ہے؟

کہنے گئے: پہلی رات ہی جب میں بیوی کے پاس پہنچا اسی وقت ہے ہم دونوں کا مزان ایسا ملا کداب تک ہم دوجہ ایک روح ہیں۔ جب میں بہلی رات بیوی کے پاس کیا تو دیکھا کدالخد دللہ بہت ہی خوبھورت ہے۔ میں نے سوچا دورکعت نماز پڑھاوں اوراللہ تعالی کاشکرادا کروں کدایسی ہونہار بیوی ملی ۔ تو جب میں نے سلام پھیرا تو دیکھا کدوہ بھی میرے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے اور میرے سلام پھیر نے کے بعداس نے بھی سلام پھیردیا۔ پھردیا کے بعد میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہنے گئی: صبر کروا ہے سلام پھیردیا۔ پھردیا کے بعد میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کہنے گئی: صبر کروا ہے الاامیہ۔ پھراس نے کہا:

ثم قالت: الحمدالله احمده واستعينه واصلى على محمد واله انى امراة غريبة لا علم لى باخلاقك فبين لى ما تحب ...... فاتيه .

وما تكره ...... فاتركه وقالت: إنه كان لك في قومك مَن تتزوجه من نسائكم وفي قومي من الرجال من هو كفقً

مثالی ذلین سی المنافظ المنافظ

جومیرے ہم پلہ تھے میں ان سے نکاح کر سکتی تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بات کا فیصلہ کردیتے ہیں تو وہ ہو کر رہتی ہے۔ اب تم میرے سر دار بن چکے ہوئی میں تمہارے نکاح میں آگئی ہوں ہم وہ کر وجس کا اللہ سجانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے (پیند ہوتو) اچھی طرح رکھویا بجھلے طریقے سے چھوڑ دور میری بات فتم ہوئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کئے اور آپ کے لئے میری بات فتم ہوئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کئے اور آپ کے لئے گنا ہوں کی معافی جاتی ہوں۔

شریح کہتے ہیں کہ جب میں نے پیہ خطبہ سنا توائے تعلی امیں مجبور ہو گیا کہ میں بھی کچھاس موضوع پراس کو جواب دول تو میں نے کہا:

احمد الله واستعينه واصلى على النبى وآله وسلم وبعد فانك قلت كلامًا ان ثبت عليه يكن ذالك حظك وان تدعيه لكن حجة عليك احب كذا وكذا..... واكره كذا وكذا..... وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها.

تر جہہ: حمد وصلوٰ ق کے بعد (میری بیاری بیگم!) تم نے ایسی بات کبی ہے اگرتم اپنی بات پر جمی رہیں تو بیتمہارے لئے بروی سعادت ہوگی اورا گرتم اپنی بات سے پھر کئیں تو بیر تمہارے لئے نقصان دہ ہوگی۔

ہیں ان چیزوں کو پیند کرتا ہوں (لبذائم ان کو اختیار کرنا) اوران ان چیزوں کو ناپیند کرتا ہوں (لبذائم ان سے پچتی رہنا) اور (میں نفیحت کرتا ہوں تم کو کہ ) تم جو بھی جملائی اور نیکی مجھ میں دیکھواس کو پھیلا نا اور جو برائی اور عیب دیکھواس پر پردہ ڈال دینا۔ پھراس نے کہا: میر کے گھروالوں ہے تم کویسی محبت ہے؟ تو میں نے کہا: میں پیٹیس جا ہتا کہ میں اتنی مرتبدان کے پاس جاؤں کدوہ اکتاجا کیں۔

مالى ذلهن المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة

پھراس نے کہا: تمہارے رشتہ داروں میں سے کن کوتم پیند کرتے ہو کہ میں ان کو آنے دوں اور کن کونا پیند کرتے ہو کہ میں ان سے معذرت کرلوں؟ تو میں نے کہا: فلاں فلاں میرے رشتہ دار نیک ہیں ان سے ملنے میں تم کوحرج نہیں اور فلاں فلاں ہدایت کے تماج ہیں لہٰذاان سے بچنا۔ پھر قاضی شرح ایام شعبی سے کہنے گئے:

فمكثت معى عشرين عامًا لم اعتب عليها في شبئ الامرة وكنت لها ظالمًا

ترجمہ: وہ میرے ساتھ ہیں سال ربی کیکن الحمد ملڈ بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ہیں اس کو ڈائٹوں سوائے ایک مرتبہ کے اور اس میں بھی میری ہی طرف سے زیادتی ہوئی۔ (المراة الشالیہ فی اعین الرجال سِفی نمبر ۳۳)

اس قصے سے بیات معلوم ہوئی کد دولہا دلہن کوشر وع ہی ہے ایک دوسرے کے مزاج کو پوچھ لینا چاہئے تا کدایک دوسرے کی پند کاعلم ہوجائے اوراس کواپنانا آسان ہوجائے جیسے قاضی شرح کی اہلیہ نے پہلی رات ہی پوچھ لیا کدآپ کیا پیند کرتے ہیں۔ اگر یہ مقولہ سمج ہے کہ ہر مرد کے کمال کے چیھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ اس کی زندہ مثال ہیں۔ قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ اس کی زندہ مثال ہیں۔

یادر کھے! نکاح کے دو بول بولنے کے بعداب ندا پنے لئے کھانا نہ سونا نہ اپنے کے بہت کھانا نہ سونا نہ اپنے کہتے ہوتو کھر جیسے لئے پہننا بلکہ سب کچھا پنے سرکے تاج کے لئے اپنے محبوب کے لئے ہوتو کھر جیسے حضرت خد بچہرضی اللہ عنہا کوساتوں آ سانوں کے اوپر سے اللہ تعالی کی طرف سے سلام آ یا تو آ پ کے گھر جیں بھی ان شاء اللہ ضرور رب العالمین کی طرف سے سلامتی برکتیں اور ترجیس نازل ہوں گی اور آ پ کے بچے اس کی برکت سے آ پس میں شیر وشکر ہوں گے۔ محبول کی فضاء قائم ہوگی اور آ پ کے بچے اس کی برکت سے آ پس میں شیر وشکر ہوں گے۔ محبول کی فضاء قائم ہوگی اور رہے گھر بھی جنت کا نمونہ بن جائے گا۔

# شوہر کی محبت حاصل کرنے کے طریقے

شو ہر کی محبت بیوی کیے حاصل کر علق ہے؟ شو ہر کیسا ہی بے پرواہ کیوں ند ہولیکن قدرت نے عورت کوالی طبعی رنگنیال مریلی آواز مسکراہٹ بھیرنے والی پیشانی 'زم خوئی اور زم گوئی والی زبان مائل کرنے والے اور گھائل کرنے والے دوہونٹ ول جوئی اور دلداری والی دوآ تکھیں' زم و نا زک ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے عنایت کے ہیں کہ نیک بیوی ان کو استعمال کر کے اپنی ہرا دا ہے شوہر کو اپنا اور صرف اپنا بنا علق ہے۔ کوئی عورت اگریہ کیے کہ مجھ کوالیا تعویذ دو کہ میرا شو ہر مجھ سے محبت کرنے لگے تو اس پر بہت ہی تعجب ہوگا کہ اللہ سجانہ تعالی نے جب اس کی ہر جرادا کوتعویذ بنایا ہوا ہے اس کی ہر ہر چیز میں جاووے زیادہ اثر رکھا ہے تو پھر پیکساتعویذ مائلتی ہے؟

ہاں شوہرا گر تعویذ مائے کہ بیوی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے توسمجھ میں آنے والی بات ہے۔اس پرغور کیا جاسکتا ہے اور اس کی تدبیریں بتلائی جاسکتی ہیں لیکن عورت کاجیم نشو دنما' اس کے خدو خال' اس کی آ واز اور سب سے بڑھ کراس کی جاں نثاری او جدردی والی صفت میں وہ کشش ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کشش کے اعتبارے زمر د کا کوئی پھڑ مقناطیس کا کوئی فکڑاا تنااثر نہیں رکھتا ہو گا جتناعورت مرد پراپنااثر رکھتی

لہذا مجھدار بیوی کوشو ہر کی محبت حاصل کرنے یا اس میں اضافہ کے لئے کسی تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ۔ لیکن کسی کے مقدر میں ایسا شو ہرآ گیا ہوجس کو مجھداری ہے گھائل اور ماکل کرنے کی ضرورت ہوتو ہم اس کے دل کے بندتا لے کھو لئے کے لئے یا چھ جابیاں چیش کرتے ہیں تا کہ نیک بوی ان باتوں کا اجتمام کر کے اپنے مقصد میں كامياب بوجائے: منالى دُلهن عَامِلُ عَمْلُ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

مثلاً: اگر آپ کے شوہر بھی الحمد للہ تنجد - اوا بین وغیرہ کے عادی ہیں تو آپ بھی ضرور تنجد میں اٹھیں' ان کے ساتھ آ پ بھی نوافل پڑھیں' ان کے ساتھ آ پ بھی وقت نکال کر تلاوت کریں۔ بین مجھیں کہ میرا کام صرف پکانا اور گھر کی صفائی اور بچوں کی تربیت ہے نہیں بالکل نہیں۔آپ ضرور وقت نکالیں اور جتنا ہوسکتا ہے بچوں کو بٹھا کر ایک وقت ضرورتبیجات پڑھئے۔ بچوں کوبھی تنبیجات سکھائے اللہ کو بیارے پیارے ناموں سے یا دکرنا سکھائے۔اللہ ہم سب کوعمل کی تو فیق دے۔ آبین۔

くべてご 乳の湯・乳の湯・乳の湯・乳の湯・乳の湯・丸のは いかし いけい

:06

سب سے پہلی چیز جومر دے دل و د ماغ کومتا ٹر کرنے والی ہے' و ہ اس کی نگاہ ہے کیونکہ پہلے آئکھ ہی فیصلہ کرتی ہے کہ یہ میرے لئے کیسی رہے گی' پھر اس کا دل ہاں یا نہیں میں فیصلہ کرتا ہے۔

اگراس کی نگاہ بیوی کی اچھی حالت البیجھے صاف سخرے چیرے اور لباس پر پڑتی ہے تو وہ اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اس کے دل میں اپنا ٹھکانہ بنالیتی ہے۔ اس لئے عرب کی ایک مجھدار عورت نے اپنی بیٹی کو یہی تھیجت کی تھی :

فلا تقع عينه منك على قبيح

تہمارے شوہر کی نگاہ تم پر بھی گندی اور بری حالت میں نہ پڑنے پائے بیعنی ہمیشہ صفائی کا خیال رکھنا۔

ای طرح عورت کو چاہئے کہ اپ آپ کوصاف سخرار کھنے کے ساتھ ساتھ اپنے سونے کے کمرے اور بچوں کی صفائی کا خیال رکھے۔

کیونکہ بعض ماہرین نفسیات نے لکھا ہے کہ ہم نے بہت سے مردوں کی آراجمع کی ہیں تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کمرے کا صاف تھرا ہونا اور اس میں ہرے رنگ کے پود ہے اور پچھ پھول وغیرہ رکھنا' ای طرح بے جان خوبصورت قدرتی اشیاء کی سینری فریم کر کے لگانا اور بستر پرصاف تھری سفید چا درجس پرسلیقے ہوئے تھے دل کوراحت اور سکون دینے میں بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

#### سنتا:

نیک بیوی کی ایک ہی سریلی آ واز مرد کو گرویدہ بنانے کے لئے کافی ہے۔ بہت ہی تعجب کی بات ہے جب کوئی عورت ہیے کہتی ہے کہ میراشو ہر مجھے بہت مارتا ہے ڈائٹتا ہے ' میری بات نہیں مانتا' مجھے کہیں لے کرنہیں جاتا۔

سوتكهنا:

شیریں بیان بنادے۔

سو ها العضول کواس کا تصور ہی نہیں کہ قدرت نے سو تھنے کی طاقت ہیں گتنی تا شیر رکھی ابعضوں کواس کا تصور ہی نہیں کہ قدرت نے سو تھنے کی طاقت تو اطباء کے ہاں بھی مسلم ہے خصوصی طور سے بنسی تعلقات کے اندر سو تھنے کی طاقت تو اطباء کے ہاں بھی مسلم ہے۔ چنا نچہ وہ کہتے ہیں کہ ہر عورت کے غدود کے ذراجہ کھالوں سے ایک ایسی غیر حسی خوشبو مہمکتی ہے جو مردوں کی عقلوں کو کھو علی ہے اور صدیوں سے مرد عورت کی طرف خوشبو مہمکتی ہوتی ہے مرد اسی مہمکتی کی وجہ سے مائل ہوتے ہیں۔ جس عورت میں جتنی زیادہ مہمک ہوتی ہے اس کی طرف کم اس کی طرف اس کی طرف اس کی طرف کم میلان ہوتا ہے۔ (ماخوذ از الراق الثالیہ فی امین الرجال سے ذیمبرہ کے )

میلان ہوتا ہے۔ (ماحوذازامراہ امتابیدی اسی الربان میلان ہوتا ہے۔ (ماحوذازامراہ امتابیدی اسی الربان ہوتا ہے۔ لائداعورت کو جائے کہ وہ شوہر کے لئے خوشبوکا استعمال رکھے جواس کی ناک کے ذریعیاس کے دل دو ماغ تک پہنچ اورخوشبوالی ہوجس کا رنگ زیادہ ہو مہک کم ہومشلاً: قرر بعیداس کے دل دو ماغ تک پہنچ اورخوشبوالی ہوجس کا رنگ زیادہ ہو مہک کم ہومشلاً: خوشبودارمہندی زعفران وغیرہ۔

خوشبودارمہندی زخفران و بیرہ-لہٰذا بیوی کوچا ہے کہ وقتا فو قاشو ہر کے لئے ایسی خوشبو کیں استعال کرے جوشو ہر کو پہند ہوں اس لئے کہ عورت کا اپنے شو ہر کے لئے آ راستہ ہونا اور خوشبو لگانا آ پس میں محبت اور الفت پیدا کرنے کے لئے بے حدمؤ شرے کیونکہ خوشبو دلوں میں نشاط پیدا میں محبت اور الفت پیدا کرنے کے لئے بے حدمؤ شرے کیونکہ خوشبود لوں میں نشاط پیدا کرتی ہے۔ فرشتوں کو بھی اس سے راحت ہوتی ہے۔ منانی دُنهن چھی چھی چھی چھی اور وہ ہے۔

دینے کا اہتمام کرے نیز اچھی ہے آچھی خوشبوشو ہرکوبھی اپنے ہاتھوں سے لگا دے اس لئے کہ بیبھی ایک سنت عمل ہے اور اس کا دنیوی فائدہ بیب ہوگا کہ اس سے میاں ہوگ میں محبت ہو ھے گی اور سنت کی نیت سے عمل کرنے پر آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ

طیبت رسول الله لحرمه حین احرم لحله قبل ان یضیض باطیب ما وجدت (مسلم: جلد ۱ صفحه ۳۷۸) جب حفور اکرم صلی الله علیه وسلم نے احرام باندها (یعنی احرام کی نیت کرنے ہوئے تو طواف کرنے ہوئے تو طواف زیارت سے پہلے پہلے کی اور جب جج کے ارکان سے فارغ ہوئے تو طواف زیارت سے پہلے پہلے جو بہتر سے بہتر خوشہو میرے پائ تھی وہ میں نے لگا ۔

وں۔ جب حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تنے اور حضرت عائشہ مخصوص ایام کی وجہ ہے مسجد میں ندآ سکی تنہیں تو آپ اپنا سرمبارک ججرہ مبارکہ کے نزویک فرما ویتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کتابھی کرویتیں۔ (بخاری۔ جلداص ۴۳) لہندا آپ بھی کوشش کیجئے کہ جمعہ کے دن یا عام نماز دن کے لئے جانے سے پہلے شو ہر کے جسم اور کپڑوں پراپنے ہاتھوں سے خوشبویل و بیجئے 'مبھی ان کے بالوں میں تشہی کرو بیجئے تا کہ آپ کوبھی اس ممل میں حضرت عائشہ کے ساتھ مشابہت ہوجائے۔ くべい 乳の湯を乳の湯を食の湯を食の湯の湯としまる

خوشبو کی اہمیت اور اس کی اثر آفرینی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر لگا کرشا ہرا ہوں پر نکلنے سے عورتوں کو منع فرمایا ہے تا کہ مرد کسی فتم کی آز مائش و فتنے میں مبتلا شہوں۔(الترغیب والتر ہیب - جلد اسلحہ میں)

نیز حضورا کرم نے فرمایا کہ تمہاری دینا کی تین چیزیں جھے پند ہیں: عورت اور خوشبواور میری آ نکھ کی شنڈک نماز میں رکھی گئی ہے ( کنز العمال - جلد کے شخہ کا استعال بالکل اس کے عورت کو چاہئے کہ تقریبات میں جاتے وقت خوشبوؤں کا استعال بالکل نہ کرے تا کہ نامحرم مرداس کی طرف مائل نہ ہوں ۔ ہاں صرف اپنے شو ہر کے لئے گھر میں استعال کرے اور جیسے کہ پہلے گز رچکا ہے کہ بہترین خوشبو یانی ہے لہٰذا یانی کا زیادہ استعال کرے ۔ خسل وضؤ دانتوں کی صفائی وغیرہ کا زیادہ اہتمام کرے خصوصاً اپنے استعال کرے ۔ خسل وضؤ دانتوں کی صفائی وغیرہ کا زیادہ اہتمام کرے خصوصاً اپنے

ایا مخصوصہ سے فارغ ہونے کے بعد بھی اچھی طرح خوشبو کا اہتمام کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عسل جنابت کی کیفیت دریافت کی۔

آپ نے اسے خسل کی کیفیت بتا کر فرمایا کہ مشک کا ایک مکڑا لے کر اس سے طہارت حاصل کرلینا۔

اس عورت نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ اُ مشک کے فکڑے سے میں کیسے طہارت حاصل کر لینا۔ طہارت حاصل کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: بس طہارت حاصل کر لینا۔ عورت نے پھرکہا: کیسے یارسول اللہ۔

آپ کے فرمایا سیحان اللہ (توا تنابھی نہیں جانتی کہ) طہارت کیے کرے؟ حضرت عائشہ فرماتی جیں کہ تب میں نے اے اپنی طرف تھینچ کر رسول اللہ کی مراد بتلائی کہ مشک کے فکڑوں کو مخصوص مقام پرمل لیزا۔

(کنزالعمال-جلدنمبروس ۱۷۸) ای طرح شو ہر کے کمرے میں بھی خوشبوچھڑ کئے کا یا خوشبو وارلکڑی کی وھونی

Carried S

# مهمان داری

عَنْ أَبِى بُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَحْرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَة وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَحْرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَة وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ الْأَحْرِ فَلَا يُؤْدِجَارَة وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَحْرِ فَلَيْقُلُ حَيْرًا أَوْلِيَصْمُتُ (وفي رواية) بَدَلَ الْحُرِوَمَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَحْرِفَلْيَصِلُ رَحِمَة .

(متفق عليه) صحيح البحاري؛ كتاب الادب؛ باب من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يؤذ حاره؛ ح ٢٠١٨\_

'' حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ من اللہ اور قبار ما وفر ہایا:
'' جو شخص اللہ اور قبامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کی خاطر کر ہے' جو شخص اللہ اور قبامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے کو چاہئے کہ اپنے کہ اپنے کہ اپنے کہ اپنے کہ اپنے کہ اور جو شخص اللہ اور قبامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ بھل بات کہے یا چپ رہے' اور رخاری کی ) ایک روایت میں (یعنی پڑوی کا ذکر کرنے) کے بجائے یہ (بخاری کی ) ایک روایت میں (یعنی پڑوی کا ذکر کرنے) کے بجائے یہ کہ جو شخص اللہ اور قبامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے ناتے داروں اور عزیز وں کے ساتھ دسن اپنے ناتے داروں اور عزیز وں کے ساتھ دسن سلوک اوراحیان کا معاملہ کرے' ۔ (بنوری وسلم)

مہمان کی خاطر داری کرنا کمال ایمان کی علامت ہے:

ایمان کا پایا جانا ندکورہ باتوں پرموتوف ہے اور سے کہ مطلب بینیں ہے کہ
ایمان کا پایا جانا ندکورہ باتوں پرموتوف ہے اور سے کہ مثلاً اگر کوئی شخص اپنے مہمان ک
خاطر نہیں کرتا یا اپنے پڑوی کو لکلیف پہنچا تا ہے تو وہ مؤمن نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اصل
مقصدان چیزوں کی اہمیت کو بیان کرنا اوران پڑھل کرنے کی زیادہ سے زیادہ تا کید کرنا
ہے نیدالیا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کواطاعت وفر ماں برداری کی راہ پرلگانے کے
ہیدالیا ہی ہے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو اطاعت و فر ماں برداری کر ظاہر ہے کہ اگر وہ
اطاعت وفر ماں برداری نہ کر بے تو اطاعت و فر مال کا ہوگا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔
اطاعت وفر ماں برداری نہ کر بے تو اس سے بیٹا بت نہیں ہوگا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔
اوطاعت وفر ماں برداری نہ کر بے تو اس سے بیٹا بت نہیں ہوگا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں اس کی شان بھی ہوگی وہ ان باتوں پڑھل کرے گا گویا ان چیزوں کو اختیار کرنا
موگا کا اس کی شان بھی ہوگی وہ ان باتوں پڑھل کرے گا گویا ان چیزوں کو اختیار کرنا

اکرام ضیف یعنی مہمان کی خاطر کرنا شرعی طور پر ہے ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو

اس کے ساتھ کشادہ پیشانی 'خوش خلتی اور بنس کھے چہرے کے ساتھ پیش آئے 'اس کے
ساتھ خوش گفتاری 'زم گوئی اور ملاطفت کے ساتھ بات چیت کرے اور اس کو نتین دن
ساتھ خوش گفتاری 'زم گوئی اور ملاطفت کے ساتھ بات چیت کرے اور اس کو نتین دن
ساتھ خوش گفتاری 'زم گوئی اور ملاطفت کے ساتھ بات چیت کرے اور اس کو تھا نتی پھے پُر
سنکاف میز بانی کرے 'بشرطیکہ اس کی وجہ ہے اپنے متعلقین ولوا حقین کی حق تلفی نہ ہواور پھر
شکف میز بانی کرے 'بشرطیکہ اس کی وجہ ہے اپنے
شم میز بانی کرے بعد ( بھی اگر مہمان گھہرا رہے تو ) اس کو کھلانا پلانا ''معدقہ' کے حکم
میں ہوگا کہ میز بان چا ہے تو کھلائے پلائے اور چا ہے کھلائے پلائے ساتھ انکار کردے۔
میں ہوگا کہ میز بان چا ہے تو کھلائے پلائے اور چا ہے کھلائے پلائے سے کم درجہ ہے کہ اس کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے ورنہ تو جہاں تک حقوق ہما گیگی کا تعلق ہے وہ بہت چمہ
کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے ورنہ تو جہاں تک حقوق ہما گیگی کا تعلق ہے وہ بہت چمہ
گیری نوعیت کے ہیں۔ چنا نچہ بخاری و سلم کی ایک روایت میں بیدالفاظ آئے ہیں کہ
فلیرم جارہ ( تو اس کو چا ہے کہ ا ہے پڑ وی کے ساتھ تکریم کا معاملہ کرے ) اور بخاری و

منالی دُلهن عِلْمِهِ عِلْمُهِ عِلْمُهِ عِلْمُهِ عِلْمُهِ اللهِ مَنالَى دُلهن عَلَمُهُ عِلْمُهِ عِلْمُهِ عِلْمُ مسلم بی کی ایک روایت میں بول منقول ہے کہ علیجسن الی جارہ یعنی اس کو چاہئے کہ ا پنے پڑوی کی اس چیز میں مدد کرے جس کا وہ اس سے حاجت مند ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرے۔ ای طرح امام غزالی نے اربعین میں بیدروایت نقل کی ہے کہ حق ہے؟ اگر وہ (پڑوی) تم سے مدد چاہے تو تم اس کی مدد کرواور اگروہ تم سے قرض ما نکے تواس کوقرض دواگروہ مختاج ومفلس ہوتواس کو پچھے دواوروہ بیار ہوتواس کی عیادت كرو اوراگروه تم ع قرض ما يك تواس كوقرض دواگراس كوكوئي خوشي حاصل ہوتواس كو مبارک باددو اگراس کوکوئی مصیبت پہنچے تو اس کوتسلی دو مثلاً اس کے ہاں کوئی موت ہو جائے تو اس کے گھر جا کر تعزیت کرو'اس کے مکان کے پاس او نچا مکان نہ بناؤ کہ اس

کی ہوا وغیرہ رک جائے'اگرتم کھل وغیرہ خرید وٹو تخفہ کے طور پراس کے یہاں بھی بھیجو اور بیمکن نہ ہو سکے تو پھرتم اس (پھل وغیرہ) کو گھر میں پوشیدہ طور پر لے آؤاورا پے بچوں کو بھی تا کید کردو کہ وہ اس (پھل وغیرہ کو لے کر گھرے باہر نہ لکیں تا کہ تہارے

پڑوی کے بیچے (تمہارے بچوں کو پھل وغیرہ کھاتا و مکھے کر اپنی محرومی کی بنا پر ) رنج و

افسوس نہ کریں اور تم اپنی ہانڈی (چو لیم ) کے دھو ئیں ہے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور پیر کداس ہانڈی میں سے پچھاس کے یہاں بھی بھجواؤاور کیاتم جانتے ہوکہ پڑوئی کاحق کیا

ہے؟ قتم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اپنے پڑوی کاحق وہی

مخص پیچانتا ہے جس پراللہ تعالیٰ کی رحبت ہوتی ہے''۔

" بھلی بات کے یا چپ رے " کا مطلب سے کہ جب زبان سے کوئی بات نکا لئے کا ارا دہ کرے اور بیمعلوم ہو کہوہ بات خیر و بھلائی کی ہے کہ جس پر ثواب ملتا ہے خواہ وہ واجب ہویامتحب تب اس کوزبان سے نکا لے اور اگراس بات کی بھلائی اس پر عیال نہ ہواور یا اس کو پیمعلوم ہو کہ بیہ بات حرام ہے یا مکروہ ہے تو اس کوزبان سے نہ نكاك حاصل بير كد بهلائي اس ميں ہے كدربان كوحتى الامكان خاموش ركھا جائے 'اگر

منالى دُلهِن عِلَمِي عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عِلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ال بولنا ضروری ہی ہوتو زبان ہے وہی بات نکالی جائے جوخیر وبھلائی کی حامل ہوا نہ صرف یہ کہ جرام و مکروہ باتوں میں زبان کومشغول رکھناممنوع ہے بلکہ مباح باتوں ہے بھی زبان کو بچانا دانشمندی کا تقاضا ہے کہ مبادامباح ہا تیں ہی زبان کوحرام باتوں تک محینج کر لے

"ا ہے ناتے کو ہاتی رکھے "میں اس طرف اشارہ ہے کہ صلدرحی ایمان کی علامت ہے کہ جس شخص نے ناتوں کوتو ڑ ڈالا وہ گویا اللہ اور قیامت کے دن پرایمان رکھنے والا شیں ہے کیونکہ ناتا توڑنے پرجس عذاب سے ڈرایا گیا ہے اس کی پرواہ نہ کرنا اپنے ایمان کی خودنفی کرنے کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے۔

عَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِيْكَرِبَ سَمِعَ النَّبِيِّ عِنْ اللَّهِ يَقُولُ أَيُّمَا مُسُلِمٍ ضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفَ مَحُرُومًا كَانَ حَقَّاعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتَّى يَأْخُذَكَ بِقِرَاهُ مِنْ مَالِهِ وَزَرُعِه (رواه الدارمي وابوداود وفي رواية له) وَٱلُّيْمَا رَجُلِ ضَافَ قَوُماً فَلَمُ يَقُرُوهُ كَانَ لَهُ أَنْ يُعَقِّبَهُمُ بِمِثْلِ قِرَاهُ الدارمي كتاب الاطعمه باب في الضيافة .

'' حضرت مقدام بن معد یکرب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے نی کر م من الله کو بی فرماتے ہوئے ساکہ جو محص کی قوم میں (کی کے یباں) مہمان ہوا اور اس نے محرومی کی حالت میں صبح کی (یعنی اس کے میز بان نے رات میں اس کی مہمان داری نہیں کی تو اس کا ہرمسلمان پر ہے حق ہوگا کہ وہ اس کی مدد کرے یہاں تک کہ وہ (جس مخص کے یہاں مہمان ہواہے) اس کے مال اور اس کی کھیتی باڑی ہے مہمانداری کے بقدر ( یعنی ایک مہمان کے کھانے پنے کے بقدر ) وصول کرے'۔ (داری

# یا در کھتے! برائی کابدلہ برائی نہیں ہے:

وَعَنُ آبِىُ الْآحُوَصِ الْجُشَمِيِّ عَنْ آبِيُهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ آرَأْ يُتَ إِنْ مَرَرتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يَقْرِئِى وَلَمْ يُضِفْنِى ثُمَّ مَرَّبِى بَعَدَ ذَٰلِكَ ٱقْرِيُهِ آمُ ٱجْزِيْهِ قَالَ بَلِ اقْرِهِ (رواه الترمذي)

النرمذی کتاب البر والصلة باب ما حاء فی الاحسان والعفو ح ٢٠٠٦

اور حضرت ابوالاحوص جشمی اپنے والد حضرت تا لک بن فضلہ رضی اللہ عنہ سحافی ) ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے (ایک ون)
عرض کیا کہ ''یا رسول اللہ (منافی شیم ) اگر ہیں کی شخص کے بال ہے گزروں
یعنی اس کے بیہاں مہمان ہوں اور وہ میری مہما نداری شکر ہے اور نہ میری
مہمان داری کاحق اداکر ہے اور پھراس کے بعداس کا گزرمیر سے بیبال ہو
یعنی وہ میر سے بیبال آ کرمہمان ہو تو کیا ہیں اس کی مہمان داری کروں یا
اس سے بدلہ لوں یعنی ہیں بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کروں جو وہ میر سے
ساتھ کر چکا ہے؟ آ پ منافی ہی اس کے ساتھ وہی سلوک کروں جو وہ میر سے
ساتھ کر چکا ہے؟ آ پ منافی ہی اس کے ساتھ وہی سلوک کروں جو وہ میر سے
ساتھ کر چکا ہے؟ آ پ منافی ہی اس کے ساتھ وہی سلوک کروں جو وہ میر سے
ساتھ کر چکا ہے؟ آ پ منافی ہی اس کے ساتھ وہی سلوک کروں جو دہ میر سے
کی مہمان داری کرو''۔ (تر نہیں اس سے بدلہ نہ لو) بلکہ اس کی مہمان داری کرو''۔ (تر نہیں اس سے بدلہ نہ لو) بلکہ اس

حدیث کا حاصل میہ ہے کہ برائی کا بدلہ مینیں ہے کہتم بھی برائی کرو' بلکہ جس شخص نے تمہارے ساتھ براسلوک کیا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی سب سے اچھا بدلہ ہے۔جیسا کہ کئی نے کہا ہے:

ن بدی را بدی عبل باشد جزا ثار مردے احس الی من اساء اللہ کے نیک بندے آپ کے دسترخوان سے کھاٹا کھا کیں:

پیاری بیٹیو! بڑھے بوڑھے جب کھا چکتے ہیں تو آپ نے اکثر ان کے مُنہ سے یہ وعائیدالفاظ سے ہوں گے۔میری زوجہ محتر مدنے ایک وفعہ کہاتھا کہ یقین جائے! مجھے منالى دُنهن عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ابوداؤد) اور ابوداؤد کی ایک روایت میں بوں ہے کہ جو شخص کسی قوم میں مہمان موا اور ان لوگوں نے اس کی مہمان داری نہیں کی تو اس کو بیا حاصل ہوگا کہ وہ ان لوگوں کا پیچھا کیڑ لے اور ان کے مال واسباب سے اپنی مہمان داری کے بقدروصول کرلے'۔

## مهمان نوازی کی اہمیت:

اس حدیث کے ظاہری مفہوم ہے بھی مطلق ضیافت (مہمان داری) کرنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔اگر چرعلاء کرام اس کی تاویل کرتے ہیں لیکن یہاں اس کوتح ریر کرنے کا مقصد فقلامہما نداری کی اہمیت واضح کرنا ہے۔تا کدا یک ٹی نویلی دُلہن ہیں میں احساس ہوجائے کہ شوہر کے جومہمان (دوست 'رشتہ داروغیرہ) آتے ہیں اُن کی خاطر مدارات بالکل ویسے ہی کرے جیسے کدا ہے گھرے کی کے آنے پر کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔

میں تو ہروفت کھانے کھلا و کٹیکن جیٹھ یا دیور کے گھر جاؤں تو وہ تو ایسی خدمت نہیں کرتے:

جی ہاں! یہی وہ یا تیں ہیں جوہمیں مردوں کو اکثر آپ سے سننے میں آتی ہیں۔ اب بتا ہے کداس میں آپ کے شوہر کا کیا قصور ہے کداگر آپ اس کے بھائی کی طرف گئی ہیں اور اس کی بیگم نے آپ کی اچھی طرح سے خدمت نہیں کی۔ کیا آپ کے شوہر نے جاکرانہیں کہا تھا کہ جب ہم آئیں تو ہمیں مُنہ نہ لگانا۔

خدارا! ان باتوں پیغور کیا کرے کہ کسی کے کرنے کی سزا دوسرے کو دینی اور وہ بھی اپنے شوہر کو کہاں کی عقلندی ہے۔ اس سے آپ نے فقط اپنے ہی گھر کا ماحول خراب کیااور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔

''سعدنے ( گھر میں سے ) جواب دیا کہ ''وعلیکم السلام ورحمۃ اللنہ اور آ بے فاقی اللہ کی اللہ کی سلامتی اور اس کی رحمت نا زل ہو' کیکن انہوں نے نی کریم فاین کو بد جواب نبیس سنایا یهال تک کدآ تخضرت فاین کم نیم مرتبه سلام کیا اور سعد رضی الله عند نے بھی آپ آپائیٹے کو تین مرتبہ جواب دیا' ليكن آپ مَالْيُؤُمْ كوسنا يانبيس لعنى حفزت سعدرضى الله عندن آپ مَالْيُؤُمْ ك سلام كاجواب منيول مرتبة قصد أبهت آستد آواز من دياتا كد آب تاليفان نه سکیں' چنانچہ نبی کریم منگافیوقر (ان کا جواب ندین کر) واپس لوٹ پڑے اور حضرت سعدرضی اللہ عنہ ) نے جب بیرد یکھا کہ جس چیز کو میں نے حصول سعادت میں زیادتی کا ذریعہ بنانا جا ہا تھا وہ میرے لئے بالکل ہی محرومی کا باعث بن جار ہی ہاور ایک طرح سے سوءاد نی کی صورت بھی پیدا ہوگئ ہے تو وہ لیک کر گھرے نگلے اور آتخضرت مُنْافَیْزاکے چھے چھے آئے اور عرض كياك "يارسول الله! آپ تلكي رير عال باپ قربان آپ تلكي نے جنتی بار بھی سلام کیا میرے دونوں کا نوں نے سنا اور حقیقت سے کہ میں (ہر بار) جواب بھی دیتا تھا البتہ میں اس جواب کوآپ مُنافِظ کے کا نوں تك نبيس كنيخ دينا تها كيونكديس آپ فانتراك زياده سے زياده سام و بركت كاخوابش مندتها (ليني ميرامقصدية للاكميراجواب آب الطيطاك کانوں تک بینے تا کہ آپ جتنا زیادہ سلام کریں گے میرے حق میں اتابی زياد وحصول بركت وسعادت كا ذريعه موگا) چنانچه ( حضرت سعد رضي الله عنه کی طرف ہے اس اظہار حقیقت اور عذر خواجی کے بعد ) آنخضرت منگافیظم اور حضرت سعدرضی الله عنه مکان ش داخل ہوئے اور حضرت سعدرضی الله عندے آ ب فائل کے لئے فلک انگور پیش کے جن کو بی کر یم فائل نے کا ا

مثالی دُلهن کمند کے برائی کا ان ان کا ان ان کرا تا ان کرا تا ان کرا تا ان کی ان کے بیا ہے کہ بی جا ہتا ہے ساری زندگی ان الفاظ کی مبک بی میں گزار دوں۔ یہ برزگوں نے کہاں سے مستعار کئے ملاحظہ فرمائے حدیث مبارکہ:

وَعَنْ آنَسٍ آوْغَيْرِهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اِسْتَأَدْنَ عَلَىٰ اسْعَدِبْنِ عُبَادَةً فَقَالَ آلسَلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَ سَعْدُ وَعَلَيْكُمْ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَلَمْ يَسْمَعْ النَّبِي السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَلَمْ يَسْمَعْ النَّبِي السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَلَمْ يَسْمَعْ النَّبِي اللَّهِ مَلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْ

احمد بن حتبل۔

"اور حفزت انس رضی الله عنه یا ان کے علاوہ کسی اور (سحائی) سے
روایت ہے کہ (ایک دن) رسول الله کا گھیے نے حفزت سعد بن عبادہ رضی
الله عنہ کے (ہاں پہنچ کران ہے) گھر میں آنے کی اجازت طلب کی چنانچہ
آپ تی گھیے نے (دروازہ پر کھڑے ہوکر) فرمایا کہ السلام علیکم ورحمت الله!
تم پراللہ کی سلامتی اوراس کی رحمت نازل ہو (کیا میں اندرآ سکتا ہوں؟)



# ایک ٹوٹکا جس سے شوہر کا بیشتر فارغ وفت

# آپ کے ساتھ بسر ہوسکتا ہے

آج کل کی بیویوں کو جوسب سے بڑا گلاا پے شوہروں سے ہے کہ ان کے
پاس تو فارغ وقت ہی نہیں۔ بہت اٹھتے ہی اخبار 'پھر ناشتہ باق کا سارا دن تو
اُن کا آفس میں گزرتا ہے 'پھر وہیں سے شام کو پارٹ ٹائم نوکری کے لئے
چلے جاتے ہیں اب گھر آئے تو رات ۴، ہ ن کر ہے جیں بجائے اس کے کہ
وہ گھر آ کر بیوی کے پاس چند لیے گزارتے وہ جیں کہ آتے ہی ٹی ۔ وی
آن کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ آئے شوہر کے فارغ وقت کو اپنی
فاطر مہیا کروانے کے لئے آپ کے ہاتھوں میں ایک چابی ویے و بیے
ہیں' جس کے لگاتے ہی شوہر کی نام نہا دمھروفیت کو تالا لگ جائے گا اور
ہیں' جس کے لگاتے ہی شوہر کی نام نہا دمھروفیت کو تالا لگ جائے گا اور
فارغ وقت ان شاء اللہ آپ کے لئے وقف ہوگا۔ ضرورت ہے تو ممل کی۔

# اینے گھر کوٹی۔وی کی تباہ کاریوں سے بچاہئے:

ٹی۔ وی ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح لگ چکا ہے اور ہماری ثقافی ا اہ بی سائی ندہجی و اخلاقی اقد ارکو ملیا میٹ کرنے میں جتنا اس میڈیا کا ہاتھ ہے شاید ہی کسی اور شعبے نے اتن جلدی معاشرے کو انحطاط کا شکار کیا ہو۔ پچھے لکھنے ہے قبل اگریہ مان بھی لوں کہ اس کے پچھ فوا کد بھی جیں تو یقین جانے کہ نقصانات اتنے زائد جیں کہ ان میں فوا کہ تو کہیں نیچے گہرائی میں جھیب چکے جیں اور اسی وجہ ہے میں نے چاہا کہ یہاں پرٹی۔وی کے متعلق

#### منالى دُلهن چرون المحالة عرون المحالة عرون المحالة عرون المحالة عرون المحالة عرون المحالة عرون المحالة المحالة

جب آپ شُخَائِمُ کھانے سے فارغ ہوئے تو (حضرت معدرضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کرتے ہوئے) فرمایا کہ 'اللہ کے نیک بندے تمہارا کھانا کھا کا کھا کی فرشتے تمہارے لئے استغفار کریں'اورروزے دار تنہاوے ہاں افظار کریں''۔ (شرح السنة)

طبئ ڈاکٹری اُمور۔امراض علاج اوراس کے سلسلے کی نئی معلومات وغیرہ۔

ا اُمور خانه داری گریلو زندگی کهانا پینا اور صفائی وغیره کے متعلق معلومات وغیرہ۔

ے تعلیم وتربیت کے اُمور تعلیم وتربیت کے طریقے کس طرح اِن کو درس ویا جائے لیکچر کا طرز بیان کیسا ہو۔ چھوٹے بچوں کو کس طرح معاشرہ میں ترقی کی راہوں پرلائیس ان کا ذہن تہذیب وتقیری کس طرح ہو۔

سائنسی معلومات \_ سائنس کی ایجادات اورتر قی اس کے جدید انکشافات وغیرہ کا
 تذکرہ \_

فلمى پروگرام - فلمى اورفلمى دنیا \_ متعلق أموروغیره -

نغے کے امور۔ اس کے ضمن میں بہت می چیزیں آ سکتی ہیں مثلاً موسیقی کنغے کی مشاعرے افسانے کہانیاں مزاحیہ اُمور ڈانس ڈرامے کی کھیل کود تیرا کی وغیرہ یارکنگ ماردھاڑ قتل اغوا لوٹ چوری ذکیتی وغیرہ۔

المور عيرام ليلامها بهارت رامائن كاورس وغيره -

یہ وہ اُمور ہیں جو ٹیلی ویژن پر ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں۔اب ہم ان پرشری اور فقہی نقط نگاہ سے بحث کرتے ہیں۔ نمبر ۱ سے نمبر ۸ تک ہونے والے سارے پروگرام تو بالذات ورست ہیں۔ ان میں اپنی ذات کے اعتبار سے تو کوئی قباحت نہیں البتہ دوسرے خارجی واسطوں سے یہ ناجائز ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ان کی اشاعت اور خبر کے سلسلے میں عور توں کا ہی انتخاب ہوتا ہے۔ کمن 'نو خبز لڑکیوں کا استعال ان کے مقاصد کی غمازی کر رہا ہے۔اگر یہ خبریں مرد کے واسطے سے ہوں تب بھی تصویر کا بلاضر ورت شری استعال ہونے کی وجہ سے درست نہیں۔ البتہ یہی امور کی المور کیا بھی ہوں تو درست نہیں۔ البتہ یہی امور کیا بھی ہوں تو درست ہیں۔

#### 

نسبتاً تفصیل سے پچھ کھوں تا کہ ایک بیوی اس کو پڑھ کرخود ہی تعین کر سکے کہ وہ اپنے گھر کوکوئی۔وی کی تباہ کاریوں سے کیسے بچائے۔

پرنٹ والیکٹرا تک میڈیا میں کیا جائز ہے اور کیانا جائز؟

ٹی یاای طرح دوسری جدید مصنوعات و مختر عات کے سلسے میں یہ قاعدہ ذہن نشین رہے کہ اس کی ذات حرام و حلال نہیں بالذات اس سے حرمت و حلت کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ اس کے فوائد و نقصان اس کے استعمالی نتائج مستقبل میں حاصل ہونے والے اُمور و غیرہ کود کیچہ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ قر آن و حدیث کی کسوٹی میں اسے جانچا جاتا ہے۔ تب اس کے متعلق حرام ہے یا حلال کہا جاتا ہے۔ اس کے اغراض و مقاصد اور نتائج اس کی حرمت و حلت کو ظاہر و نمایاں کرتی ہے۔ چنانچ ہم آپ کے سامنے ٹی وی کے مقاصد اور اس کے اغراض و نتائج اس کا شرع تعمل اس کے اغراض و نتائج اس کا شرع تعمل اس کے اغراض و نتائج اس کا شرع تعمل اس کے اخراض و نتائج اس کے استعمال کی نوعیت کو واضح کرتے ہیں تا کہ اس کا شرع تعمل اس کے اخراض و نتائج اس کے استعمال کی نوعیت کو واضح کرتے ہیں تا کہ اس کا شرع تعمل کرتا سے احلال کا راستہ روز روشن کی طرح آشکار ہوجائے۔

ئى -وى كى نشريات كامختلف زاويوں سے ايك جائزه:

ٹی وی کے پردوں اور اسکرین پر جومختلف پروگرام نشر کئے جاتے ہیں اس کاغور تفصیلی جائز ولیا جائے تو اس میں بیہ پردگرام مختلف او قات میں شائع ہوتے نظر آتے ہیں۔

🛈 ذرائع ابلاغ فيرين يوميه واقعات على غيرملى دونون فتم كى خبري \_

سیای اُمور ۔ ملکی اور غیر ملکی سیای احوال جس میں مباحث انٹرویو تجر نے
 مستقبل کے لائے عمل ہوتے ہیں۔

🗨 تاریخی واقعات یپوسلطان اکبروغیره کے واقعات۔

خارتی اُمور۔ تجارت کے متعلق خبرین مصنوعات وغیرہ پرتبھرہ اور اشتہارائی

کے سامنے پیش کرتے ہیں جس ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وقت کا پیظیم فتنہ خدااور رسول (مثالیقیل) کی مختلف نا فرمانیوں کو اپنے اندر کس طرح کیا ہوئے ہے۔ جس وجہ ہیں کو اُم الفواحش والنجائث کہا جاسکتا ہے تا کہ جولوگ نا دانی اور نا واقفیت کی وجہ ہیں جتا ہو گئے ہیں۔ خدا اور رسول (مثالیقیلی کی نا راضکی اور دینی و دُنیاوی اختصان کو دیکھ کر اس عظیم فتنہ اور گرائی ہے اپنے آپ کو اپنے اہل وعیال ومتعلقین واہل ایمان بھائیوں کو بچائیں۔ شرایت وسقت کے مطابق زندگی گزاریں اور خدا اور رسول کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے دونوں جہان کی سعادت حاصل کریں۔ قیامت کی جو ناک کی سعادت حاصل کریں۔ قیامت کی ہولناک ذات ورسوائی ہے بچتے ہوئے صالحین کے زمرے میں شامل ہوں۔

ٹی وی آ نکھ کا زنا ہے:

قی وی کے اوّلین مقاصد میں عورتوں کے خطوط سے مردوں کو لطف اندوز کرنا ہے۔ ٹی وی کے پردوں پرعورتیں جوشیاطین کے جال اور پھندا ہیں۔ برہنہ نیم برہنہ بیا ہے جائے اور پھندا ہیں۔ برہنہ نیم برہنہ بیا ہی جو شیاطین کے جال اور پھندا ہیں۔ برہنہ نیم برہنہ بیٹ سینہ پٹر لیاں کھولے ناچتی گاتی بانہوں میں بانہیں ملاتی ' باتھوں میں ہاتھ دیے دکھاتی جاتی ہیں یا ایسے لباس میں ملبوس ہوتی ہیں۔ جس سے جم کے سارے نشیب و فراز ' اعضاء جوارح کی بناوٹی کشش سطح لباس پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ سین 'خویصورت ' عربیاں' کمسن عورتوں کے ہوشر بارتھ ' ناچ گانے کے محورکن ہیں۔ جس ان کا دیکھنا آ تھوں کا زنا ہے جو جرام ہے۔ 'لطف اندوز مناظر ہوتے ہیں۔ ان کا دیکھنا آ تھوں کا زنا ہے جو جرام ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عند فرماتے بیں کہ نبی پاک سَکَالْتُیْمَانَ فرمایا: آئیکھیں مجھی زنا کرتی ہیں۔اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: آئیکھیں زنا کرتی ہیں۔ ان کا زنا (نامحرم)عورتوں کودیکھتا ہے۔

( تغیب صفی ۲ ۳ جلد ۳)

نگاہ معصیت کوشیطان کا تیرکہا گیا ہے۔حضرت ابن مسعود رضی اللہ عندے مردی ہے کہ آپ نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔

#### منالی دُلهن گرمین گرمین گرمین گرمین کردین

9' 1' 11- یہ تو نا جائز اور حرام جیں۔ ٹی وی کے اہم ترین مقاصد میں بہی تفریکی اُمور جیں۔ جنہیں منور جی سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ ۸۵٪ فیصد تو یہی پروگرام اِن پردیکھیے جاتے جیں باتی پندرہ فیصد اُمور ذرائع ابلاغ وغیرہ جیں۔ غلبہ انہیں اُمور کا ہے جن میں عور تو ل کے کامن وعریا نیت وقص سرور کے لطف اور حظ حاصل کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ شریعت اسلامی اِس کی کس طرح اجازت دے سکتی ہے۔ ای کومنانے کے لئے تو بیشریعت آئی ہے۔

بالغرض اگریہ چیزیں نہ ہوں تب بھی اس کے آلہ ہو و لہوالحدیث ہونے میں کیا شہر اور آلہ لہو ولعب کا استعمال شرعاً درست نہیں۔ جس کی تفصیل آئندہ سطور میں آربی ہے اہل ونیائی وی کے نشہ میں آکرخواہ کتنی ہی تاویل کریں گرصنف نازک کا استعمال نیم عربیانیت ہے پردگی و بے حیائی مار دھا زقتل اغوا کے واقعات کے نتائج۔ اس کی حرمت کو صلت ہے ہیں بدل کتے اور صنف نازک سے لطف اندوزی کا پیاطریقہ ہرگز جا ترمنیں ہوسکتا ہے۔

ئى \_وى امّ الفواحش:

قرآن وحدیث کی روشی میں مشرات اور نوائی کوسا منے رکھتے ہوئے جب گہرائی

استنقبل کے نتائج کو و کھے کرغور کیا جاتا ہے توٹی وی اور سینما وغیرہ کہاڑکا مرکز اور

سرچشمہ معلوم ہوتا ہے۔ ٹی دی اور اس کی اسکرین پر نہونے والے گناہ کوئی ایک دونہیں

اور نہ کوئی معمولی اور کم درجہ کے ہیں بلکہ اہم اور شدید ترین کبیرہ گناہوں کو اور غضب

الہی کو بحر کانے والی جوشریعت ہی کے نہیں بلکہ انسا نیت کے بھی خلاف ہیں اپنے اندر

سموئے ہے جس کا احساس معلی نگاہ ہے نہیں ہوتا۔ جہاں اس سے آخرت کا خسارہ ہے

وہیں وُنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ جو اہل بصیرت پر مخفی نہیں نے خود اہل و نیا کو بھی اس

نی وی کن کبائر اور فواحش کا مجموعہ ہے؟ احادیث وقر آن کی روشنی میں ہم آپ

منالى دُلهن عَرَضِية عَرَضِية عَرَضِية عَرَضِية عَرَضَة عَرَضَة عَرَضَة

## ئی وی کان کا زناہے:

ئی وی کے پردوں پرگانے اشعار غزل خوش کن نفخ کمن بنیم عریاں رقاصاؤں اور فن کا روں اور طبلوں کی تھا پا اور فن کا روں کے حسین ول بھانے والی جاذب آ وازیں۔سازوں اور طبلوں کی تھا پا پائل اور کھنگر و کی جھنگاریں ،موہیق کے مست محور کرنے والے نفخ فاحثانہ محبت و عشق کی گفتگو۔ بنیم عریاں کی من عورتوں کی اناؤنسری اور خبروں کی آ وازیں۔ بیسب کان کا زنا ہے۔حدیث پاک میں ہے حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عند کی روایت کہ آ پ منافی منافی بیٹر نے فرمایا: کان زنا کرتا ہے اور اس کا زنانا محرم کی آ واز کا سنتا ہے۔

(ايرداؤو ص ٢٩٣)

نامحرم کی آ واز کا سننا حرام ہے۔ ایسی آ واز کے سننے پرسخت وعید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی پاک سکا ٹیٹی نے فر مایا: جوکسی گانے والے کی آ واز سننے بیٹھے۔اللہ پاک قیامت کے دن اس کے کان میں سیسہ پکھلا کرڈالے گا''۔

(زواج ص: ۲۷۰ ج ۲)

اب بتائے جولوگ ٹی وی پرعورتوں کی اناؤنسری اوران سے خبریں ہنتے ہیں یا اپنے کا نوں میں رقاصاؤں کے رقص و سرور کی آ وازیں ڈال کر لطف اندوز ہوتے ہیں ' ان کا کیا حال ہوگا۔ کیا ایسی اناؤنسری اور خبریں جائز ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ بیسب کان کے زنامیں وافل ہیں۔

## ئى وى دِل كازنائے!

ٹی وی کے پردوں پر برہنہ ٹیم برہنہ دکش چست لباسوں میں نامحرم کو دیکھنا اور گانے اور مختلف نوع کی جاذب ول لبھانے والی آ واز وں کوسننا اور اس سے لذت اور حظ کامحسوس کرنا۔ دل کا اس کی جانب شوق ورغبت سے مائل ہونا۔ اس کی لذت آمیز شہوانی اُمورکوسو چنا اور اس کے تصور سے مزولیتا 'پیدل کا زنا ہے۔ بیدل کا زنا تو ہروقت

شریعت کا حکم ہے اگرا تفا قاکسی نامحرم پر نگاہ پڑ جائے تو فوراً پھیر لے۔ چنا خچہ رسول اللہ منگائیڈ کاارشاد ہے: اے علیؓ! پہلی نگاہ (جودھوکے ہے اچا تک پڑگئی ہو) کے بعددوسری نگاہ نیڈ الوکہ میتمہارے لئے جائز نہیں۔ (ترفیب منے ۲۵ جلد۲)

ئی دی میں نامحرم عورتوں کو اہتمام ہے ہمہ تن ہو کر دیکھا جاتا ہے۔نفس امارہ کو سیراب کیا جاتا ہے 'جوحرام کام ہے۔ای وجہ سے کہ اچا تک بھی عورتوں پر بھی نگاہ نہ پڑ جائے۔مردوں اورعورتوں دونوں کو تھم ہے کہ نظر بچا کر نیچی کر کے چلا کریں۔ چنا نچے تھکم خداوندی ہے:

﴿قُلَ لَلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنَ آبُصَارِبِمُ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمُ \*ذَٰلِكَ آزُكُى لَهُمُ إِنَّ اللهُ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۞

[النور ۲۶: ۳۰]

''آپ اہل ایمان سے فرمادی کہ دو اپنی نگاہوں کو بچا کر پنجی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ بیان کے لئے پاکیزگ ہے بیقینا جو دہ مرتے ہیں' دہ خوب خبرر کھنے والا ہے''۔

اِی نظر کے حفاظت کے پیش نظر آپ (مَنَّاتِیْنِاً) نے راستوں پر بیٹھنے ہے منع فرمایا ہے کہ اچا تک نامحرم مورتوں پر نظر ضریر جائے۔ اس لئے بازار کوحدیث پاک بیس "شو البقاع" بدترین مقام کہا گیا ہے کہ بازار بیس اس سے بچنا مشکل ہے۔ جس شریعت اور جس خداور سول (مَنَّاتِیْنِاً) نے نظری اس درجہ حفاظت کی تاکید کی ہے۔ آج اس کے نام لیواؤں کا حال ہے ہے کہ ٹی کے پردوں پر مورتوں کی ہے جیائی کے مناظر نہایت بی شوق واطمینان کے ساتھ و کیھتے اور لطف اندوز ہوتے ہیں اور زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔

ر ہتا یارہ سکتا ہے۔ کان تو سننے کے وقت اُ آ نکھتو صرف و کیھتے وقت زنا کرتی ہے گردل کا زنا تو اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی کہ اس کا تصور ٔ خیال 'سوچ اور اس کے دھیان سے لطف اندوز ہونے کا سلسلہ چلتار ہتا ہے۔ چنا نچہ شیطان ان مناظر کو جو د کچھے ہوئے ہیں۔ خیال وتصور کی وُنیا ہیں چیش کر کے مزے ولا تا رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے چلتے بیس۔ خیال وتصور کی وُنیا ہیں چیش کر کے مزے ولا تا رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے چلتے بھرتے ' اُٹھتے بیٹھتے 'سوتے جا گئے 'ہروقت دِل کے تقین زنا ہیں جتلار ہتا ہے۔ چنا نچہ بخاری کی شرح عمد ۃ القاری ہیں ہے :

((والنفس يتمنى ذلك وتشتهيه وفهذه كله يسمى زنا

لانه من دواعي الزنا)) (صفحه ۲۴۰ جلد ۲۲)

تمنااورتضور ولطف ائدوزی دل کا زنا ہے۔افسوں کدول کا کام یا دخدا ہیں مشغول رہنا تھا۔ جو دِل یا دِخدا اورتضور خدا کامحل تھا کہ اس دل ہیں صرف خدا کی یا دُ اس کا دھیان اس کی محبت رہتی وہ دل نامحرم ہے جیاعورتوں کے شیطانی مناظر اُئی وی دیکھنے کی محبت سے تحق خیالات کا آئینہ دار ہور ہا ہے۔ جس دل کا بیرحال ہواس دل سے ہدایت اورعبادت واطاعت کا کیا تضور ہوسکتا ہے۔خدارا! اپنے دل کو یا دِخدا ہے معمور کیجئے اور واہیات کامحل ہوئے ہے بچاہئے۔

ئی وی لہولعب ہے:

نی وی ابولعب ہے۔ اس کا مقصد ہی ہی ہے۔ بلک اس سے بھی زائد ہے حیاتی اور فاشی ہے۔ ابولعب ان اُمور کو کہتے ہیں جس سے کوئی دینی یا دنیا وی فائدہ نہ ہو۔ بیاسلام کی بلند مزاجی اور علومعیاری ہے کہ اس نے ہرا ہے اُمور سے منع فرمایا ہے جس سے دارین کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ بعض کھیلوں کی مما نعت اور حرمت کی یہی وجہ ہے۔ اس دُنیا کو جواطاعت وعبادت اور یا دِ فدا سے عاری و خالی ہولہولعب کہا گیا ہے: ﴿إِنَّهَا الْحَيلُوةُ الدُّنْهَا لَعَبْ وَتَهُوْ۔ ﴾ [محمد ٤٧ : ٣٦]

منالى دُلهن ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨ ١٨٨٨

اہل ایمان کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے۔خداوند قدوس کا ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِيْنَ بُمُ عَنِ اللَّغُوِ مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون ٣:٢٣] (اللايمان) بكاراً مور مريز كرتي بين " -

معارف القرآن میں ہے: جو چیزیں انسان کوضروری کاموں سے غفلت میں ڈالیں وہ لہوکہلاتی ہیں۔بعض اوقات ایسے کاموں کو بھی لہوکہا جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ معتد بہند ہو چھن وقت گزاری کامشغلہ یا دل بہلانے کاسامان ہو۔

(صفحه ۲۰ جلد۲)

خیال رہے بیتو اس ابھولعب کے متعلق ہے جس میں وقت گزاری ہواورکوئی گناہ نہ ہو۔ ٹی وی تو اس ہے بہت آ گے ہے کہ وہ کہائر کاسر چشمہ ہے۔ اس میں ہراعضاء کا گناہ ہے۔ نامحرم کی بے جیا تصویریں اوران کی آ وازیں گانے وغیرہ سب حرام ہی تو ہیں۔ شریعت نے اس کھیل کی جس میں قوت ذہبیہ وفکر بیر کی پچھشق بھی ہے۔ جیسے شطرنج اس کوحرام قرار ویا ہے۔ چنا نچیشطرنج کھیل کے متعلق احادیث میں سخت وعید ہے۔ نبی پاک منگافیظم نے فرمایا: شطرنج والوں کو قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا۔ ایک روایت میں ہے شطرنج کھینے والا خزیر کا کھنے والا خزیر کا کھون ہے۔ شطرنج کھینے والا خزیر کے خون میں اپنا گوشت کھانے والا جزیر کے خون میں اپنا گوشت کھانے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے۔ شطرنج کھینے والا خزیر کے خون میں اپنا ہو گا۔ ایک ساتھور نگنے والا ہے۔ (زواجر صفح ۱۳۰)

ٹی دی تو ایسالہولعب ہے جو کہائر میں مبتلا کرنے والا ہے۔اس کی حرمت میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔لوگو!ا یسےلہو ہے بچو جوغضپ الٰہی کا ہا عث ہو۔

نی وی لہوالحدیث ہے:

قرآن مجید میں لہوالحدیث کے اختیار کرنے پرعذاب مہین ڈان آمیزرسواکن عذب کا وعدہ ہے۔ سورۃ لقمان میں ہے:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَبًا لُمُوا أُولَٰتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّبِيْنُ ﴾ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَبًا لُمُوا أُولَٰتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّبِيْنُ ﴾ [لقمن ٣١: ٦]

''اورایک وہ لوگ ہیں کہ خریدار نیں کھیل کی ہاتوں کے تا کہ بچا نیں اللہ کی راہ ے بن سمجھ اور تھبرائی اس کوہٹسی ان کوؤلت کاعذاب ہے''۔

لبوالحدیث كا مطلب معفرت این عباس رضی الله عنها فرماتے بیں كداس بے گانے والی عورتیں ( گانے كا آلدوسب) مراد بیں ۔ فرماتے بیں كد كفار قریش كے ایک شخص نے گانے والی ایک بائدی خریدی تھی اس پر الله پاک نے بیآیت نازل فرمائی ۔ (مظہری صفح ۲ محلد ۲)

خیال رہے کہ ٹی وی بھی گانے والی الہوالحدیث میں واخل ہے۔

لہوالحدیث کی تشریح .....معارف القرآن میں اس طرح مرقوم ہے۔ جمہور صحابہ ٌو تا یعین اور عامة المفسرینؒ کے نز دیک لہوالحدیث عام ہے تمام ان چیزوں کے لئے جو انسان کوانلّہ کی عبادت اوریاد سے غفلت میں ڈال دے۔ (سنی ۴ جلدے)

ٹی وی پر یہ بات پوری طرح صادق آتی ہے اس کے پروگرام اور رمل کا پھھا ایسا۔
سلسلہ چلنا ہے کہ جمعہ جماعت تو دُور کی بات کھانے پینے 'سونے تک کا ہوش نہیں رہتا۔ '
رمضان کا دن جواللہ کی پناہ افطاری کے وقت کوئی پروگرام چل رہا ہوتو افطاری تک چھوڑ
دیتے ہیں۔ عور تیں اس طرح محوجہ کر نظارہ کرتی ہیں کہ بچہ بھوک کی وجہ ہے رور ہا ہوتو
کہتی ہیں رونے دوایے ہی روتا ہے۔ اگر ضرورت مند دروازہ پر دستک دے رہا ہے تو
پرواہ نہیں۔ بوڑھے ماں باپ پانی یا دوا کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو ان کے لئے یہ
بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ اس لطف اندوزی کو چھوڑ کر ان کی خدمت کریں۔ کوئی
دوسری ضرورت انجام ویں۔ خیال رہے کہ بیتو اس وقت ہے جبکہ مباح کھیل اس درجہ
دوسری ضرورت انجام ویں۔ خیال رہے کہ بیتو اس وقت ہے جبکہ مباح کھیل اس درجہ
مویت رکھنا ہوتو درست نہیں۔ لیکن ٹی وی تو اس ہوت ہے جبکہ مباح کھیل اس درجہ

منالی ذابون ما منالی فالون ما منالی

بھی کہائر کی مشغولی کا انہما کہ ہے۔ بیرتو گناہ بالائے گناہ ہے۔ اس کی اجازت کا تو سوال ہی پیدائہیں ہوسکتا۔ لہٰذائی وی لہولعب اور لہوالحدیث کا ایساسر چشمہ گناہ ہے۔ جس سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں مشغول رہنا ' دیکھنا دوزخ کے رُسوا کن عذاب کا باعث ہے۔ آج اس میں بڑا مزہ آرہاہے کہ کی ناصح کی بات پر کان دھرنے کو تیا رئہیں باعث ہے۔ آج اس میں بڑا مزہ آرہاہے کہ کی ناصح کی بات پر کان دھرنے کو تیا رئہیں لیکن جب آتھ بند ہوتے ہی فرشتوں کی ماراور انکی بٹائی پڑے گی تب ہوش آتے گا۔ گر تب وقت نکل چکا ہوگا۔ اے ایمان والو! فررا ہوش میں آجاؤ۔ فررا دیر کی لذت ہے ایسی تباہی مت خرید و کہ خود ہی پر ملامت کرو۔

ئی۔وی کا واحد مقصد فحاشی کو' پرموٹ' کرنارہ گیاہے:

ٹی وی فحاثی ہے حیائی کا آلداور بہترین ذریعہ ہے۔ آن کی آن میں پوری دنیا کے کونے کونے میں اس کی اشاعت ہوجاتی ہے۔ ٹی وی کے پردے پرجو پورپ سے عریانی' برجنگی' چست لباس فیشن کے بے حیاطریقے چلتے ہیں۔ پوری دنیا کے ہر ہرگھر میں آنا فانا میں چھیلتے ہیں۔ بیاس کا اہم ترین فائدہ ہے۔

سورۂ نور میں فواحش اور گناہ کی اشاعت اور تر وتنج پر قر آن نے بری وعید ذکر کی ہے۔ چنانچ بھم خداوندی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَنُ تَشِيئُعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ الْمَنُوَا لَهُمْ عَذَابٌ الِيُمُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَحْرَةِ ﴾ [النور ٢٤ : ١٩] "جواوك فواحش (افلاقي برى باتوں) كى اشاعت ايمان والوں مِن پندكرتے إين - أن كے لئے ونيا اور آخرت محت ترين مزائے "۔

چنانچیائی دی میں فواحش ہی کی تو اشاعت اور اس کا شیوع ہوتا ہے۔ فواحش کے شیوع کا اس سے آسان اور سہل طریقہ کیا متصور ہوسکتا ہے۔ چنانچہ ٹی وی میں جو نیم برینگی بنسی خواہشات کے حیاسوز طریقے اور قتل ظلم اغوا 'مار دھاڑ' چوری' ڈیکتی' فرار

وغیرہ کے جومف واخلاق طریقے دکھائے جاتے ہیں۔ان سے متاثر ہوکرائییں امورکا
ارتکاب کرتے ہیں۔ نت نے فیشن ہوای ٹی وی اورسینما کی ہی تو دین ہے۔ ٹی وی پر
اس کی نمائش ہونے کی وجہ ہے آئے دن اس متم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں ظاہر
ہے جو کمن لڑکیاں نیم برجنگی چست لباسی دیکھیں گی وہ پردہ افتیار کریں گی؟ جو جوان
قتل مار دھاڑ انخوا وغیرہ کے واقعات دیکھیں گے وہ شرافت اور شجیدگی افتیار کریں
گے؟ ہر گزنہیں۔ افسوس مسلمان تو ہے حیائی بداخلاقی کو منانے آیا تھا نہ کہ اس کی
اشاعت کے لئے۔قرآن پاک نے تو فحش کرنے ہے منع کرنے کے بجائے اس کے
قریب بھی جانے ہے منع کیا ہے۔ایے اس ب وآلات افتیار کرنے ہے منع کیا ہے۔
قریب بھی جانے ہے منع کیا ہے۔ایے اس ب وآلات افتیار کرنے ہے منع کیا ہے۔
جس ہے فواحش کا صدور ممکن ہوسکتا ہے۔ چنانچے تھم خداوندی ہے:

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ ﴾ "برى باتوں كِ قريب بحى مت جاءً"۔

فی وی فواحش کا داعی اور آلہ بلکہ عین فحاشی ہے۔ لہذا اس کے قریب جانا اس کا استعال کرنا اس کی خرید و فروخت کرنا میں کو دینا ویکھنے کے لئے لوگوں کو بلانا ہے تھم خداوندی کے اعتبار سے ناجائز اور حرام ہوگا اور دوزخ کے بخت ترین تکلیف دہ عذاب کا باعث ہوگا۔ اے اسلام کے نام لینے والو! سوچو ..... فی وی گھر میں لا کرفحاشی کی اشاعت تھم خداوندی اوراس کی حدود کو پایال کررہے ہویا نہیں ۔خود کو بھی دوزخ اور اہل وعیال کو بھی دوزخ میں بھیج رہے ہو کہ نہیں اللہ کے واسطے اپنے فائدہ کے لئے خود اورائل وعیال کو دردنا ک سزا ہے بچاؤ۔

ئی وی اسراف ہے : حکم خدادندی ہے:

﴿كلو واشربوا ولا تسرفوا﴾

منالى دُلُون عِنْ اللهِ عَنْ الله

کھاؤ پیواوراسراف بینی فضول خرج ہے جانہ کرو۔خدائے پاک نے اسراف و فضول خرجی ہے منع فرمایا ہے۔ اسراف نام ہے حد اعتدال ہے آگے ہو ہے کا اور حد اعتدال بیہ ہے کہ جائز اور مباح آ مور بین ضرورت کی حد تک مال خرج کیا جائے۔ اور ٹی وی تو جائز اور مباح آ مور بین ضرورت کی حد تک مال خرج کیا جائے۔ اور ٹی وی تو جائز اور مباح آ مور ہیں داخل ہے۔ لہذا اس کا خرید ناتو بدرجہ اولی اسراف ممنوع بین داخل ہوگا۔ ہلاکت بداخلاتی ہے حیائی آخرت بین برا دی کا سمامان ہے۔ اس کے متعلق حد اعتدال ہے گزرنے بین کیا شبہ بیدا ہوسکتا بریادی کا سمامان ہے۔ اس کے متعلق حد اعتدال ہے گزرنے بین کیا شبہ بیدا ہوسکتا ہو کا لینا اور اس کا گھر بین رکھنا اللہ پاک کے تھم : ﴿لا تسوفوا ﴾ کی مخالفت اور پایالی ہے اور تھم البی کو تو ٹرنا ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ ویگر گنا ہوں کے ساتھ اسراف کا بھی گنا ہے جو کبیرہ ہے۔

شو ہروں کوائی از واج کی طرف سے بے پرواہ کرڈ النے والا آلہ:

نی وی شیطان کا جال ہے۔جس ہے وہ لوگوں کا شکار کر کے جہنم میں پہنچا تا ہے۔

اُن وی اور سینما کے اہم ترین مقاصد میں لوگوں کو خواہشات سے لطف اندوز کرتا ہے۔

اُن کا سب سے بہترین ذریعہ عورتوں کے محاس ہیں۔ بی وجہ ہے کہ اس کے تمام

پردگرام میں کمن خوبصورت عورتوں کو دخل ہے۔ اٹاؤنسری کے میدان سے لے کرکھیل

پردگرام میں کمن خوبصورت عورتوں کو دخل ہے۔ اٹاؤنسری کے میدان سے لے کرکھیل

کے میدان تک میں یہ بات مشترک ہے۔ ٹی وی پر ٹیلی کا سٹ ہونے والے امور ذرائع سے متعلق ہوں یا تعلیم و تربیت سے مورتوں تک کا استعمال ہے۔ ان تمام پر دگراموں کے

الکے اسی صنف نازک کا استعمال ہوتا ہے۔ جو کسنی خوبصورتی کے ساتھ درکش زم آواز کے اس محال میں سے لذت اندوز کے مال محقوص کیفیت اوا کے ساتھ نیم پر ہنہ چست میں لباسوں سے لذت اندوز کی حال محقوص کیفیت اوا کے ساتھ نیم پر ہنہ چست میں نہاسوں سے لذت اندوز کرنے والی ہوتی ہیں۔ اگر عورتوں کے بیمان فحش ذبنی غذاق چیز چھاڑ وغیرہ نشس کرنے والی ہوتی ہیں۔ اگر عورتوں کے بیمان فحش ذبنی غذاق چیز چھاڑ وغیرہ نشس امارہ کو بھانے والی با تیمی شہوں تو کون اس کا خریدار ہوگا۔ اس کے لئے صنف نازک بھانے ایک جاذب شے ہے جس کو ٹی وی کے پردوں پر لاکر شیطان اپنے پھندے میں بھانے ایک جاذب شے ہے جس کو ٹی وی کے پردوں پر لاکر شیطان اپنے پھندے میں جہنم کا شکار پھانستا ہے۔ یہ تورتیں شیاطین کا جال ہیں۔ ٹی وی کے پردوں پر شیطان

منانی دانون عالی و المسال المس

شیطان مردود نے کہا: اس ہے بہتر چاہئے۔ایسا جال ہو کہ تو اگر جانہ کے۔ جب خدائے
پاک نے شراب اور چنگ رہاب کا سامان اس کے سامنے رکھ دیا ایسے دکھے کر شیطان
پھھ سکر ایا اورخوش ہوا اور سمجھا کہ بیہ جالوں ہے بہتر ہے مگر پوراخوش نہیں ہوا۔
اس ہے برے جال کی ورخواست کی کہ ایسا جال دیجئے کہ بین اس کے مند میں نگام کی
طرح نگا دوں اور پھنسا کر جدھر چا ہوں کھینچتا پھروں۔ باز ارگلیوں بین ان کو لئے پھرا
کروں تو اللہ تعالی نے شیطان کی درخواست پر آخری اور مضبوط جال دکھا یا اس کے
سامنے اللہ تعالی نے عورتوں کا حن و جمال اور اس کے محاس وادا کود کھا یا اس کے
سامنے اللہ تعالی نے عورتوں کا حن و جمال اور اس کے محاس وادا کود کھا یا تو شیطان اس
کود کھے کر شیطان بچھ گیا کہ بیا ایسا جال ہے جس سے کوئی نے کرنگل نہیں سکتا۔ مولا نا روم
فرماتے ہیں ہے

چوہدیدآں چشم ھانے پر خسار
کہ کند عقل و خودرا در خسار
وآں صفائے عارض آں دلبراں
کہ بسوز دچوں سپندایی دلبراں
"جباًس نے دیکھاکے عورتوں کی آئی سیں ایسی پُرخمار ہیں کہ عقل وخرد پر
پردہ ڈال دیتی ہیں۔اس کے حین رخساروں کی صفائی اورخو بی دل کو بخور
کی طرح جلا کرر کھ دیتی ہے۔ غرض کہ جب اس نے عورتوں کے تاس چہرہ فال ابرہ حسن قامت وغیرہ کو دیکھا تو آچیل پڑا اور اس جال کو ہا نگا۔
خدائے پاک نے آسے دے دیا۔ چونکہ بھی جال اس کو پسندآیا "۔
خدائے پاک نے آسے دے دیا۔ چونکہ بھی جال اس کو پسندآیا "۔
چنا نجی آپ پوری دنیا ہیں عورتوں کا فشرد کی حیں گے۔ پوری دنیا اس ہیں گرفتار ہے بڑے سے میں جاکر دیکھنے عورتوں کا کیسا فتنہ ہے۔ ٹی وی اور سینما ہیں دل ابھائے

والی عورتوں کی مجر مار ہوتی ہے۔ مختلف طور طریقہ سے اے دکھایا جاتا ہے۔ عورتوں کے

نے عورتوں کا جال ڈال دیا ہے۔ جس طرح شکاری مجھلی وغیرہ کا شکار چارہ سے کرتا ہے۔اس طرح بیشیاطین عورتوں اوران کے محاس کو چارہ کی طرح ڈال کرشکار جہنم کرتا ہے اورلوگ ہیں کہ چارہ کے لطف ہے تھینے جاتے ہیں۔ جس طرح مجھلی اور چوہ کو سیننے کا ہوش نہیں ہوتا اس طرح خواہش نفس کے پیروں کو بھی ہوش نہیں رہتا۔

حدیث مبارکه میں عورتوں کوشیطان کا جال بیان کرنا کی تشریخ:

صديث پاک مين عورتوں كوشياطين كا جال فرمايا كيا ہے۔ چنا نچ سيوطى كى جامع صغير كى طويل حديث ميں ہے: ((النساء حبالة الشياطين.))

شیطان کے جال ما نگنے کا واقعہ:

اہلیں لعین نے انسانوں کو صلالت و گراہی میں پھانے کے لئے جس کا انجام جہنم جوگا۔ کوئی پھندا اور جال مانگا تا کہ اس جال سے شکار کر کے لوگوں کو جہنم میں ڈالے۔ اس واقع کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جسے ہم نہایت ہی اختصارے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تا کہ ٹی وی اور اس کے پردوں پرعور توں کے بحاس کی نمائش کی حقیقت آپ کے سامنے آجائے۔

ابلیس مردود جب بارگا و خداوندی نے رائدہ درگاہ ہواتو تشم کھائی کہ بین انسان کو ضرور گمراہ کروں گا۔اس کے بعداس مردود نے خداوند کریم سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی مضبوط جال دیجئے جس میں وہ سچننے کے بعدوہ نگل نہ سکے تو خدا تعالی نے مختلف جال اس کے سامنے چش کئے ۔ سب سے پہلے سوتا 'چا ندی' گھوڑ سے وغیرہ چش کئے گئے ۔ گر شیطان نے اس پہند نہ کیا اور ناخوشی کا اظہار کیا تو خداوند کریم نے اس کے سامنے نہایت ہی جش جواہرات چش کئے کہ لو اس سے لوگوں کا شکار کرنا ۔ شیطان سے اسے بھی ناکافی قرار دیتے ہوئے انکار کردیا۔اللہ تعالی نے کہا کہ اچھا تو اس کے علاوہ لو اور چرب شیریں کھانے' آتشی شراب اور جش قیمت ریشی کی شربے چش کئے ۔ علاوہ لو اور چرب شیریں کھانے' آتشی شراب اور جش قیمت ریشی کی شربے چش کئے ۔ علاوہ لو اور چرب شیریں کھانے' آتشی شراب اور جش قیمت ریشی کی شربے چش کئے۔

((اذا فاتك الحيا فافعل ماشئت))

(ادب المفرد صفحه ٥٥٩)

" جب حيا تجھ سے فوت ہوجائے تو پھر جوجا ہے کر''۔

حیاا یک آ ڑے اس کا فتم ہو جانا گناہوں پر دلیر کرتا ہے۔ای وجہ سے شریعت نے بحیائی منع اور حیا کی فضیات ذکر کی ہاوراس کی ترغیب وی ہے۔

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: حیا ایمان کی شاخ ہے۔( بخاری صفحہ ۱۹۸ سخترا)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا: حیا ایمان ہے ایمان سے جنت ہے۔ بے حیائی ظلم و گناہ ہے اور گناہ جہتم ہے۔ (ترغیب سلحہ ۲۹۸) فُاقْتُ ن بِحالَى جَهْم كاباعث ٢-

حضرت ابوامامه رضى الله عند سے روایت ہے كه آپ نے فرمایا: حیااور قلت وكلام ایمان کی با تیں ہیں۔ جنت سے قریب جہنم سے دُور کرنے والی ہیں۔ بے حیاتی محش کلامی شیطان ہے ہاورجہنم کے قریب کرنے والی ہے۔

حصرت ابن عمرضی الله عنها سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: خدائے پاک جب کی کو ہلاک کرنے کا اراد وفر ماتے ہیں تواس سے حیاد ورکردیتے ہیں۔

(چٹانچے بے حیائی سے فواحش پردلیر ہوجاتا ہے)۔

حضرت ابن عمرضی الله عنها سے مروی ہے کہ آپ نے قرمایا : حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھی ہیں جب ایک جاتا ہے تو دوسر ابھی چلا جاتا ہے۔

آپ کے ان ارشادات ہے معلوم ہوا کہ بے حیائی جہنم کا باعث ہے اور اس کی اصل بے ایمانی ہے دوسرے آپ ٹی دی اورسینما وغیرہ پرغور سیجتے یہ بے حیائی کامعلم されるという 美田学 新田学 新田学 まるのは いましょう

اس جال ہے وہ جہنم کا شکار کرتا ہے۔لوگ ہیں کہ گنا ہوں میں مست کودرہے ہیں۔ لطف لذت کی وجہ ہے اس گناہ میں مدہوش ہیں۔اس سے ہمناا لگ ہونامشکل معلوم ہوتا ہے گناہ میں جب مزہ اور لطف ہوتا ہے تو بڑا مہلک اور خطرناک ہوتا ہے تی وی مزے دار گناہ ہے۔اس مضبوط جال ہے مضبوط ایمان والے ہی چ کتے جیں قرآن میں ہے، ﴿إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُنَّ﴾ ''ميرے بندوں پرشيطان تيراغلبه نه ہوگا''۔

نی وی اور بے حیاتی وفحاشی:

ئی وی'سینما' بے حیائی فحاشی اور اس کی اشاعت کا کامیاب آلہ ہے۔ان کے پردوں پر دکھائی جانے والی چیزیں معاشرہ اور اخلاق کے لئے تباہ کن ہیں۔ پنم عریانیت کے لطف آمیز مناظر۔ چست لباس' رقاصاؤں کے رفص' اجانب کے ساتھ بے محابہ مختلکو عشق محبت کی ادائیں اہلی مسکراہٹ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بلکہ اس سے اور بر ھ کر حیا سوز ہاتیں بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے۔

ای بے حیائی کے لطف اندوز مناظر کی وجہ ہے توٹی وی کی ما تگ ہے۔

نی وی اورسینما کے پردوں پرجس تم کی بے حیائی کے ول سوز مناظر ہوتے میں کے شرافت انسانی کا جنازہ نکل جاتا ہے۔

جس نجی نے اُمت کو بے حیائی ہے جس قدرتا کید کے ساتھ روکا تھا۔ آج اُمت ای کوا پنار ہی ہےاورای کوتہذیب زمانہ مجھ ربی ہے۔

### حیااور اِس کی اہمیت:

خالق کا نئات نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کوخصوصاً کنواری میں بیغت ود ایعت زیادہ رکھی ہے۔جس کی وجہ ہے وہ اخلاقی گناہ خواہش زنا ہے محفوظ رہتی ہے۔ اس کے حق میں بیا لیک آئنی و یوار ہے۔ ای لئے مشہور ہے:

### فرما نبردار بچيو!

أمر بالمعروف ونهي عن المنكريخي على بيرا موجائي:

ٹی وی نے آپ مُناہِ اُنہ کی ایک پیشین گوئی پوری کردی۔ آپ نے قر مایا: لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا اس وقت وہ اچھی با تو ں کا حکم اور برائیوں سے منع نہیں کر سکیں گے۔ بیہ برترین زمانہ ہوگا۔ (مجمع صفحہ ۲۸ جلد ۷)

اے ایمان واسلام والو! بے حیائی کی جڑ اوراس کی بنیا دا کھاڑ پھینکو۔اپنے گھڑ' اپنی اولا دکی حفاظت کرو۔ حیا جوعزت وعصمت کا مخافظ ہے۔اسے ٹی وی کی منحوس فضاؤں سے پاش پاش نہ کرو۔ میہ بے حیائی وُنیا کے لئے بھی رُسوائی کا باعث ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ اوراس کا اڑ دھا بن کرڈ ہے گی۔

میراایک طالب علم ان سطور کی پروف ریڈنگ کے وقت کینے لگا کہ استاد جی ایس گاؤں سے مدرسہ آتے وقت ہوٹل میں کھانا کھائے کے لئے رکا تو دیکھا کہ ایک بلیڈ کے اشتہار میں بھی عورت تھی۔

سجان الله! کیاعورت کوفقط چیزیں بیچنے کی چیز بنا کرر کھ دیا گیا ہے۔اناللہ واناالیہ راجعون۔

## شو ہرصاحب کے کا نول پہتو ہیڈ فون ہی لگار ہتا ہے:

موسیقی آج سے نہیں صدیوں سے لوگوں کے دِلوں کو کبھانے کا ایک آلہ بی ہوئی ہے اور میں نے پچھ گھرانے ایسے بھی دیکھیں جو ٹی ۔ وی سے تو اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے بچے ہوئے ہیں لیکن موسیقی کی اعنت میں گرفآر ہیں اوراب تو مرے کو مارے شاہ مدار کے مصداق مو ہائل فونز میں بھی موسیقی کا بندو بست کروادیا گیا ہے۔

منالی دُلهن عِرْصَالَة عِرْصَالَة عِرْصَالَة عِرْصَالَة عِرْصَالَة عِرْصَالَة عِرْصَالَة عِرْصَالَة عِرْصَالَة

ہاوراس کا مشاق ہے۔ ٹی وی کے پردوں پر ہے حیائی کے خوشما مناظر و کیھ کر حیاجو
ایک فطرتی آ ڑ تھی'ٹوٹ جاتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں نیم عربیاں بلا دو پے کے لباس فیشن سے آ راستہ ہو کر محاس کا اظہار کرتی بھرتی ہیں۔ اجانب کے ساتھ سرتفریح کونکل جاتی ہیں۔ بانہوں میں بانہہ' ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پردہ عصمت کا غذاق اُڑاتی ہیں اُجانب کے ساتھ بلا جھجک کھیل میں شریک ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ فلوت برتی ہیں بلکہ زنا فواحش تک کا ارتکاب کر ہیٹھتی ہیں۔ عربیا نیت و برہنگی یا دکش فیشن واداؤں سے بلکہ زنا فواحش تک کا ارتکاب کر ہیٹھتی ہیں۔ عربیا نیت و برہنگی یا دکش فیشن واداؤں سے لوگوں کو زنا کی جانب اُبھارتی ہیں اور اسے تہذیب زمانہ' آ زادی نسواں قرار دیتی ہیں۔

## بےحیائی کی انتہا:

کون کی این ہے جو ان کی وی ویڈیو فلموں نے چھوڑی ہے۔ کیا آئ بے حیائی کی انتہائیں ہوگئ ہے کہ گھر میں ٹی وی چلتار ہتا ہے۔ فلموں کی رہا گئی ہوتی ہے۔

ہوجیائی کے حیاسوز مناظر برہنگی نیم برہنگی ہوں و کنار الب چیٹ کی تصویریں چلتی رہتی ہیں۔ گھرے تمام افراڈ نیچ ہڑے 'چھوٹے 'ماں 'باپ 'بیوی شوہر بھائی' بہن 'ساس' بہو ایک ساتھ پیٹھ کر بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں بلکہ بعض موقعوں پر بے حیائی کے لطف اندوز مناظر پر تالیاں تک بجاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بے حیائی کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹھ نہیں سکتی تھی اور آئ بے حیائی' زنا اور دوائی زنا کے مناظر ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھتی ہیں اس کا نتیجہ بیڈگا کہ ان اوگوں کے درمیان جوفطرتی حیا سنظر ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھتی ہیں اس کا نتیجہ بیڈگا کہ ان اوگوں کے درمیان جوفطرتی حیا کی آڑتی وہ پاش پاش ہوگئی۔ بے حیائی کے مناظر دیکھ کرخود بے حیائی کے مناظر ایک ساتھ تفریخ وکھیل کونگل جاتی گئی۔ ماں باپ کے ساسے اجانب سے خلط اور اس کے ساتھ تفریخ وکھیل کونگل جاتی گئی۔ ماں باپ کے ساسے اجانب سے خلط اور اس کے ساتھ تفریخ وکھیل کونگل جاتی گئی۔ ماں باپ کے ساسے اجانب سے خلط اور اس کے ساتھ تفریخ وکھیل کونگل جاتی ہیں۔ والدین پی پھیٹیں کہد سکتے۔ نگ تک دیدم قیم نہ کشیدم ۔ آخر انہیں کا تو سکھایا ہوا

منالى دُلهن عَلَيْهِ عِنْهُ عِنْهُ عِلْهُ عَلَيْهِ عِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ عِنْهُ عِلَيْهِ عِنْهُ اللهِ

ایک شریف آ دمی کی گردن مارے حیا کے جھک جاتی ہے۔ گواو ہاش آ وارہ مزاج لوگ
اس ہے لطف حاصل کرتے ہیں۔ جہاں ایس واہیات بے شرم تصویروں کے سلیلے گلے
رہتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے کس طرح آ کتے ہیں۔ ہاں ملائکہ عذاب وموت تو
آتے ہیں۔اب جوٹی وی میں وی می آرکی شکل بیدا ہوگئی ہے۔اس سے قوہر وقت اس کا
سلیدنگار ہتا ہے۔وقت کی بھی یابندی نہیں۔

اے ایمان والوا کیوں ایماعمل کرتے ہوکہ ملائکہ رحمت ہے تمہارا گھر محروم رہے۔ ملائکہ رحمت ہے تمہارا گھر محروم رہے۔ ملائکہ رحمت کی آمدتو دین دنیا کی خوبی اور شاد مانی کی بات ہے اس سے تو شیاطین اور اس کی زیارت کا سلسلہ لگارہے گا۔ جو دونوں جہان کے لئے ضرر اور مصیبت کی بات ہوگی۔ لہٰذائی وی سے اسباب رحمت کومت روکو۔

خاتون خاند کے ہاتھوں مفاتیج الرزق' رزق کی تنجیوں'' کا کھویا جانا:

گناہ اور گناہوں پر اصرار رزق اور اس کی برکت کو زائل کر دیتا ہے۔ آج کل عام طور پر مال کی فراوانی کے باوجود ضروریات کے سلسلے میں پریشانی اور قکر کی شکایت رہتی ہے۔ مال کی آمد ہے' کاروبار بھی بہتر ہے۔ مگر کہاں خرچ ہوتا ہے پیتانہیں چاتا یا بسااوقات آمد سے زائد خرچ کی نوبت آجاتی ہے۔ اس میں جہاں اور اسباب کو دخل ہے وہیں خداکی نافر مانی اور گناہ کو بھی دخل ہے۔

چنانچہ ٹی وی اور سینما کہائر کا مجموعہ ہے۔ جب ایک گناہ کی خاصیت ہیہ ہے کہ وہ رزق کوروک دیتا ہے اس کی برکت کو کھودیتا ہے تو جو مجموعہ عصیان مرچشمہ کمہائر ہواس کا کیا حال ہوگا حضرت تو بان رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی پاک منافیظ نے فرمایا: آ دمی گناہ کی وجہ سے رزق ہے محروم کردیا جاتا ہے۔ (تر فیب سنجہ ۳۱۳ جلد۳)

رزق کی بھی میں گناہوں کو بہت وخل ہے۔ چنا نچہ قوم سبا کو خدائے پاک نے گناہوں کی پاداش میں پاکیزہ رزق مجلوں کے باغات سے محروم کر کے خاردار جھاڑیاں دے دی تھیں۔ جس کا مفصل واقعہ سورہ سبامیں دیکھا جاسکتا ہے۔ くしてい 乳の湯素の湯素の湯素の湯素の湯の湯の のかり というしょ

سیں۔ سے کان مجرا جائے گا تب گانے کی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔اے گانے اور ٹی وی کے شوقین ! کل ہونے والا انجام سوچ لوتا کہ افسوس وحسرت نہ ہو۔

جس گھر میں ٹی وی کا سلسلہ چاتا ہوخواہ خبراور نیوز ہی کا سلسلہ کیوں نہ ہو۔ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بدرالملتقی شرح ملتقی میں ہے:

لا تخصر الملئكة مثلياء من الملابي. (صُّ:۵۵۴ جدم) آلدلبولعب كة ريب فرشة نبيس آت للبذامعلوم بواكد جس گفريس في وي بوگا وه گھر رحت كة فرشتون كي آيد سے دُور بوگا۔

ای وجہ ہے آپ اُس گھر میں تشریف نہ لے جائے۔جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی۔ٹی وی سے بڑھ کر قابل نفرت تصویریں اور کس میں ہوں گی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہیں نے ایک غالیج فریدا جس میں تصویر
تقی آپ نے (گھرآتے ہوئے) دیکھا تو دروازے ہی پر کھڑے ہوگئے اورا ندر نہ
آئے ۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ناراضگی کا اثر چہرے سے پہچان لیا۔انہوں نے
کہا: اللہ اور اس رسول (مُنَّالِيَّامُ) سے معافی ۔ میں نے کیا جرم کیا؟ آپ نے پوچھا:
اے عائشہ! بیغالیچہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے فرمایا: تصویر بنانے والے کو
کہآپ اس پرتشریف فرما ہوں اور فیک لگا کیں ۔آپ نے فرمایا: تصویر بنانے والے کو
قیامت میں عذا ہ دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جوتم نے بنایا اس میں جان ڈالو۔
آپ نے فرمایا: جس گھر میں تصویر ہو ملائکہ اس میں داخل نہیں ہوئے۔
آپ نے فرمایا: جس گھر میں تصویر ہو ملائکہ اس میں داخل نہیں ہوئے۔

(مشكلوة صفحه ۳۸۵)

حضرت ابوطلحدرضی الله عند فرماتے میں کہ نبی پاک مَنْ اَنْتُمْ نے فرمایا: جس گھر میں تقدور یا کتا ہواس گھر میں فرشے داخل نہیں ہوتے۔ (مشکوۃ صفی ۲۸۵) میں تقدور یا کتا ہواں کے متعلق ہے خواہ وہ انسانوں کی ہوں یا جاندار کی ٹی وی کے پر دول پر اور شیشے پر دکھائی جانے والی تصویریں تو فائش ہے حیائی ہے پُر ہوتی ہیں کہ

くべて 美国教育 美国教育 美国教育 はない これい これい

گی تو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے مسلکی تولک بہاں تو معاملہ اب انتیازی شان سے آگے بڑھ کرعمل کرنے کا آگیا ہے اور ہمارے معاشرے میں سب پچھ ملے گا'نا پیدے تو فقط عمل'۔

جب گھروں میں گناہ عام ہوتا ہے تو سزاسب کوملتی ہے:

ٹی وی ایے گناہوں کا سرچشہ ہے جس کی وجہ ہے آخرت تو دُور کی بات ہے اِی دنیا میں اس کی سزااور گرفت ہو جاتی ہے۔ آج ہر شخص پریشان اور مختلف تنم کے حوادث میں گرفتار ہے پریشانیاں عام ہیں چونکہ اس کا سبب گناہ کبیرہ عام ہے۔ گناہ کے عام ہونے کی وجہ سے سزاہمی عام ہے۔

چنانچ حضرت اُمِّ سلمہ رضی اللہ عنہا ہے مردی ہے کہ آپ نے فرمایا: جب گناہ ماری اُمت میں عام ہوجائے گا۔ ماری اُمت میں عام ہوجائے گاتو خدائے پاک کی سزاہمی عام ہوجائے گا۔
(مجمع سفی ۲۶۸ جلدم)

حصرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: جب سی قوم میں گنا ہوں کی کثرت میں موت زائد فرما دیتے ہیں۔ (صغیر ۲۹ عبلد ۵)

چنانچیآ ج دیکھاجار ہاہے کہ موت کی بڑی کثرت ہے۔کہیں مہلک بیار یوں سے کہیں ایکسیڈنٹ ہے'کہیں فساد وغیرہ ہے۔

حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سُکا لِیُمْ اِن فرمایا: صورتوں کے سنخ اور زمین کے والیاں کے حضرت سہیل فرمایا: جب گانے والیاں عام ہوجا نمیں گی اور شراب کو حلال سمجھا جائے گا۔

(ابن ماجه زوا جرصفیره ۴۷)

ایک حدیث میں ہے عنقریب ہماری اُمت میں پھیلوگ ہوں گے جوریشم مشراب اور گانے والیوں کوحلال بتا کیں گے۔ (زواجر صفحہ ۲۷) مالى دُنهن المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة

چنانچہ بسااوقات دیکھا جاتا ہے کہ انسان اچھی طرح زندگی بسر کرتا رہتا ہے۔
یہاں تک کہ غفلت یا بالفصد نفع یالذت کی وجہ ہے کسی کمیرہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے جس کی
یا داش میں رزق کی برکت ہے محروم کر دیا جاتا ہے اور معاشی تنگی میں جتلا کر دیا جاتا
ہے۔ منداحمہ میں وہب رضی اللہ عنہ نے نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہے
خطاب کرتے ہوئے فر مایا تھا۔ بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو اس سے راضی ہوتا
ہوں اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں اس کو اور اس کی نسلوں میں اور میری
برکت کی ائتہانیمیں رہتی ۔ (زواج صفی ۱۲ جلدا)

خودقرآن پاک میں ہے:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى ﴾ [النحل ١٦٧١٦]

جوم دعورت نیک عمل کرے گا۔ ہم اے پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے اور پاکیزہ زندگی سے نوازیں گے اور پاکیزہ زندگی وہ ہے جو امن و سکون عافیت و برکت کے ساتھ ہو۔ لبذا معلوم ہوا کہ فی ۔ وی گناہ کبیرہ ہونے کی وجہ سے محروی رزق یا ہے برکتی کا باعث ہے۔ لوگو! اگر برکت اور عافیت چاہتے ہوتو گناہ جھوڑ دوتقوی کی اختیار کرو۔ تقوی کی بنیاد پر خدائے پاک بے گمان رزق دیتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے:

﴿ وَمَنْ يَنَتَقِ اللّٰهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ " بچخص الله عقوی الله علی الله الله مخرجا می کے لئے الله راسته کھول ویتا ہے اور اس کوالی جگہ سے رزق ویتا ہے جہاں سے کمان نہیں ہوتا''۔

آپ كى لا پرواميول كاوبال اولا دكو بھكتنا پر تاہے

ہاں! ہاں! حاشاء ملہ ....! مجھے بتا ہے کہ جوخوا تین پچھلے صفحات پڑھیں گ وہ تو مجھے دعا ئیں دیں گی کہ'' مولوی صاحبٰ! نے دیکھوکس اچھے طریقے سے بیوی کی اہمیت' عظمت اور شان بیان کی' چلو میہ اپنے شوہر کو بھی پڑھا ئیں' کہ انہیں بھی پچے تھیجت حاصل ہو' لیکن ہُب ان صفحات پر پہنچیں مثالی ڈلھن ﷺ کھی کے جھوں کے میں کہ میں کہ اسکا کے میں کہ میں ک جب نواحش کا ظہور ہوتا ہے۔ توان پر موت (کی کثر ت) کر دی جاتی ہے۔
(فتح صفح ۱۹۳ جلد ۱۰)

بنی اسرائیل پرطاعون کی بیماری فحاشی کی وجہ سے اتر ی تھی : پہلی قوموں کی تباہی کے احوال پرغور کریں تو پتا چاتا ہے کدان کی منصرف یہ کہ نوجوان

نسل گراہی میں مبتلاتھی بلکہ بڑے بوڑھے بھی ان کہائر میں مبتلاتھے۔

فنخ الباری میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل پر طاعون کی مہلک بیاری ای فیاشی اور زنا کی وجہ ہے آئی تھی جس میں صرف ایک دن میں ۵ کے ہزار موت کے گھاٹ اُتر گئے تھے۔ (فتح الباری صفحہ ۱۸۳)

ئی وی سے فیاشی اور بے حیائی شائع ہوتی ہے اور پھریہ طاعون اور دیگر مبلک امراض کے شیوع کا سبب بنآ ہے۔خدا کی پناہ اکسی ہلاکت کا باعث ہے یہ ٹی وی! کیبل نے تو ٹی ۔وی کو'' زہر میں بجھا آلہ'' بناڈ الا ہے:

اب آج کے دَور مِیں توٹی۔وی نے ایک نئی تباہی پھیلا ڈالی ہےاوروہ ہے کیبل۔ اب تو ہرگھر میں یا کم از کم شہروں میں تو تقریباً ہرگھر میں سے بیاری پہنچ چکی ہے۔ طالب علم کو تنبیہ کی تو اس نے جیران کن انکشاف کیا:

میرے مدرسہ میں ایک طالب علم اپنے کسی ساتھی ہے آ ہمتنگی ہے کوئی بات کر دہا تھا کہ میرے کا نوں تک وہ بات پہنچ گئی۔ میں نے اسے پاس بلا کرختی ہے ڈا نٹالیکن چند بی کمحوں میں مجھے احساس ہوا کہ اتنا جھوٹا بچہ اور اتنی بڑی بات ..... میرے بیار کرنے اور پکھ میسیتیں کرنے سے بچے کا ڈر اترا اور وہ بتانے لگا کہ میری '' ہا،'' مجھے شام کو کارٹون لگادیتی ہے اور وہ اردوزبان میں آتے ہیں اس میں کارٹون کی آپس میں جب شادی ہوئی تو وہ ایک دوسرے کو یہ بات کر رہے تھے۔ منالی دُلهن عَرْضَاتُ عِرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ عُرْضَاتُ

چنا نچا آج و یکھاجار ہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ماڈرن ذہن کے ہیں وہ ٹی وی کو جائز اور حلال بتاتے اور بچھے ہیں۔ ٹی وی کے ناجائز کہنے والے کو پرانے زمانے کے جنگی لوگ قرار دیتے ہیں۔ تیرن اور آزادی نسواں کا مخالف اور دشن بچھے ہیں۔ آج ہی پیشین گوئی پوری ہوری ہے جائی کے مناظر کو کھیل اور منور بجن کہہ کر نال دیتے ہیں۔ بہر حال بسااوقات ایساد یکھاجا تا ہے کہ آدی وسعت فراوانی کے باوجود مصابب و آلام کے مہلک پھنور میں گرفار رہتا ہے۔ ایک جائب مائی ہوات و وسری جائب جان لوا پیشانیوں کا سلسلہ عام طور پر لوگ اس کا سبب مادی وسائل یا دنیاوی اُمور کو بچھے ہیں۔ اس سے کام بیس جائی تو بھی لوگ تعویذ گنڈوں کی جائب مائل ہوتے ہیں اور ابی طرح جران ہیں۔ نہیں چانا تو بچھ لوگ تعویذ گنڈوں کی جائب مائل ہوتے ہیں اور ابی طرح جران میں سبب جائی ہونے کی بنیاد پر وہ بچھ نہیں یاتے کہ سبر گرداں رہتے ہیں۔ قانون خداوندی سے عافل ہونے کی بنیاد پر وہ بچھ نہیں یاتے کہ سبب کیا ہوخدائے پاک نے اس کا سبب گنا واور نافر مائی بتایا ہے۔ چنا نچے قرآن اس کا سبب کیا ہوخدائے پاک نے اس کا سبب گنا واور نافر مائی بتایا ہے۔ چنا نچے قرآن باک ہیں ہے:

﴿ وَمَا اصْلَبُكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى ٢٠:٢٠]

'' جو تہمیں مصیبت اور پریشانیاں پہنچتی ہیں' وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت ساتو وہ معاف کردیتا ہے''۔

معلوم ہوا کہ مصائب وحوادث کا سبب خدا کی نافر مانی ہے۔ چنا نچہ بے حیائی اور فواحش کے ظہور سے طاعون اور مہلک امراض کا شیوع حدیث پاک سے ٹابت ہے۔ نی پاک منگا ہے آئے فر مایا: جس تو م میں فواحش اور بے حیائی تھلم کھلا ہو جائے تو طاعون اور دیگر مہلک امراض میں جتلا کر دی جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے:

# صفائی کی اہمیت

## جوسب کوسنوارتی ہے وہ خود بھی تو سنورے:

اسلام نے بہت ہی اہمیت کے ساتھ صفائی پر زور دیا ہے۔ خور کیجئے! اگر کوئی
حورت بد بودارمنہ سے نماز پڑے گی تو فرشنوں کوئٹنی تکلیف ہوگی۔ جس منہ سے اللہ تعالیٰ کا
ذکر کیا جائے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اس کوصاف سخراندر کھنا کتنی بری بات ہے۔
جسم پرخوب ا چھے چھے پاؤڈ رال لین پرفیوم چھڑک لینا۔ یہ چیقی صفائی نہیں بلکہ صفائی کا معیار
تو یہ ہے کہ منہ سے بد بو نہ آتی ہؤ دانت صاف ہوں بدن کے غیر ضروری بال صاف ہوں
ناک اچھی طرح صاف ہوناخن کئے ہوئے ہوں انگیوں کے پورے چپکتے ہوئے موتی کی
طرح صاف سخرے ہوں پاؤں کے تلوے صاف ہوں اور سرکے بال صاف اور کنگھی کئے
ہوئے ہوں۔

اگر کسی عورت کو اپنی صفائی کا معیار جانچنا ہو کہ آیا میں صاف سخری کہلانے کی مستخق ہوں یا نہیں تو ان چیز وں میں صفائی سخرائی و کیھ لے۔ پھر باور چی خانۂ فرجے ' باتھ روم وغیرہ کی صفائی د کیھ لے کیونکہ حقیقی صفائی تو وہ ہے جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے۔ اس میں خصوصیت سے دانت اور مند کی صفائی بہت ہی 'ہمیت رکھتی ہے۔ بعض عور تو ل کا عادت ہوتی ہے کہ پان کھا کریا چا کلیٹ وغیرہ کھا کر بغیر دانت صاف کے سو جاتی جیں اور بچوں کو بھی بغیر دانت صاف کے سو جاتی جیں اور بچوں کو بھی بغیر دانت صاف کے سو جاتی جیں اور بچوں کو بھی بغیر دانت صاف کروائے سلادی تی ہیں۔

ہائے افسوں!اس جدید تبذیب نے ہماری اصلی تعلیمات کو بھی ختم کر دیا۔ حضرت عردہ رضی اللہ عندے روایت ہے' فرماتے ہیں کہ

وسمعنا استنان عائشة ام المؤمنين في حجرته

منالى دُلهن عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ

مولانا! ہمارے گھر کا ماحول تو بردایا کیزہ ہے:

اب بتائے! بندہ کرے تو کیا کرے۔ جب پھر تھیں ہے تو لوگ کہتے جیں ہمارے گھر کا ماحول تو بوایا کیزہ ہے۔

ا پی اصلاح کیجئے یقین جائے شو ہرا پنی کمیوں کوتا ہیوں یہ چندون

ہی میں قابو یا لے گا:

ا یک بزرگ کا قصہ ہے کدان کے وقت میں ایک وفعہ بارش ندمونی اوگ عقیدت کی وجہ سے ان کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت دعا سیجے کہ بارش ہوجائے فرمایا میں کیا دعا کروں بدمیری ہی آفت ہے بدمیری ہی شامت اعمال ہے کہ بارش . نہیں ہوتی۔اس کو معتقدین کب سلیم کرتے۔عرض کیا کد حضرت آپ تو مقبول بندے ہیں اور بزرگ ہیں اور چناں وچنیں ہیں۔آپ یہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نحوست ہے۔ ہمارے واسطے استغفار کردیجئے کہ حق تعالی ہمارے گنا ہوں پر نظر نہ فرما تمیں اور ا فی طرف سے رحمت نازل فرمادیں فرمایا میں بچ کہتا ہوں کدیدمیری بی تحوست ب جب تک میں شہر میں رہوں گا رحمت نہ ہوگی ۔ لوگ مجبور ہوئے اور ان کوشہرے باہر يبنياديا\_بس ان كاشبرے تكانا تھا كەفورا بارش موگئى-كيا محكاند بحن تعالى ك معاملات کا کوئی سمجین سکتا۔ان کی تربیت کی سمجیل مقصود تھی اس واسطے ایہا ہوا کہ جب تک وہ شہر میں رہے بارش نہیں ہوئی تو اس میں بدراز ہوسکتا ہے کہ اس تواضع پرعمل كرنے كى بركت سے بارش ہوئى ہو غرض وہ لوگ خودا بے آپ كومناتے ہيں اور حق تعالیٰ بھی ان کے واسطے ایسا ہی سامان کرتے ہیں کدان کی ستی مث جائے۔

(شخصية المرأة المسلمة صفح ١٠٦)

ترجمہ: ہم ام المؤمنین عائشہ ضی اللہ عنہا کے چرؤ مبارکہ سے ان کے دانت صاف کرنے کی آواز سنتے تھے۔

الى طرح سيده عا ئشەصدىقەرىنى اللەعنبافر ماتى بين:

كان لا يرقد من ليل ولانهار فيستقظ الا تسوك قبل ان يتوضأ (كنز العمال: جلد ٧صفح ٤٤)

ترجمہ:حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن میں کسی وقت بھی آ رام فرماتے تو اٹھنے کے بعد وضوے پہلے مسواک ضرور فرماتے تنھے۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے نز دیک صفائی خصوصاً دانتوں کی صفائی کی اتنی انجیت تھی کہ حضرت عائشہ ہے ہو چھا گیا کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم جب گھر پرتشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟

قالت بالسواك (مسلم: جلد اصْحَد ١٢٨)

ترجمہ: تو فرمانے لکیں: مسواک کرتے تھے۔

اس لئے ہماری گزارش ہے کدورج ذیل باتوں کا خصوصیت سے اہتمام کری:

- ایخ مسور و اور دانتوں کے مناسب باریک یا موٹی مسواک لے لیں اور مسواک کوبھی صاف سخرار کھیں۔ ممکن ہوتو ہر دو تین دن بعداس کا برش بدل لیں یا مسواک ہی بدل لیں۔
- کھانے کے بعد ضرور مسواک یا برش ہے اچھی طرح دانت صاف کرلیں۔ پیاز یا
  لہن کی طرح کی چیز کھا کر دانتوں کو اور ان کو کا شنے کے بعد ہاتھوں کو خوب اچھی
  طرح صاف کرلیں۔
- @ دانتوں کے درمیان طلال کرنے کے لئے مخصوص دھا کہ (Dental Flors)

مالى دُلهن عَمْ الله عَمْ الله

کے کر دانتوں کے درمیان اچھی طرح خلال کرلیں تا کہ کوئی کھانے کی چیزرہ کر بیاری اور بد بوکا سبب ند ہے اور ممکن ہوتو آئندد کیچہ کر دانتوں کوصاف کرلیں۔ ویکھی میں میں ماری کی سیاست کے میں میں میں میں میں کا میں کی

- خود بھی پان اور ای طرح کی دوسری چیزیں کھانے ہے بچیں اور بچوں کو بھی بچائیں
   کہ اس کا فائدہ کم اور فقصان زیادہ ہے۔
- رات کوسونے سے پہلے ضرور دانتوں کا خلال کرلیں۔ دانتوں کے درمیان کوئی ذرہ رہ جانے سے وہ رات کھرٹی تی بیار یوں کے پیدا ہونے کا سبب بنآار ہتا ہے۔ اگر رات کو چاکلیٹ یا کوئی میٹھی چیزیں کھا کیں تو پھر دانت خوب صاف کرلیں اس لئے کہ (Sweet eat Teeth) میٹھی چیز دانتوں کو کھا جاتی ہے۔
- سال میں ایک مرتبہ ممکن جوتو دانتوں کا کسی لیڈی ڈاکٹر سے اپنے دانتوں کا معائنہ کروائیں اور یادر کھئے: دانت جینے صاف سخرے اور سجے رہیں گے استے ہی جمم کے دوسرے اعضاء صحت مندرہیں گے کیونکہ صاف سخرے دانتوں سے چبائی ہوئی غذاجم کی تندری اور معدہ کی چستی کا ذریعہ ہوتی ہے جس سے سارے بدن کو تقویت اور صحت ملتی ہے اور پیٹ اور معدہ پورے جسم میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

دانتوں کی صفائی کننی اہمیت رکھتی ہا دراسلام میں اس کا کس قدر خیال رکھا گیا ہا درشو ہر کے دل میں ہوئی کی محبت پیدا ہونے کے لئے دانتوں کی صفائی کننی ضروری چیز ہاس کا اندازہ آپ اس بات ہے بھی لگا گئی ہیں کہ جب حضورا کرم نے ام سلیم کو ایک عورت و کیمنے کے لئے بھیجا تو فرمایا:

شمى عوارضها وانظرى الى عرقوبيها.

(كتزالعمال:حلد ١٦ ص ١٦٩)

اس کے مندکی مہک سونگھ لینا (اس کا طریقہ میہ ہے کہ اس کے قریب بیٹھ کر ہاتیں کرنا کہ اس سے اندازہ ہوا جائے گا کہ دانتوں کی صفائی کیسی ہے کہیں دانتوں کوصاف

خوب اہتمام سے بچئے! ان با توں سے کہ جن سے آپ کا شوہر بچوں سے نفرت کرنے گئے۔ اس طرح آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارر ہی اور اپنے بچوں کو باپ کی شفقت سے محروم کررہی ہیں۔خدارا! اس طرح اپنے بچوں کے مستقبل کو ہر باونہ سیجئے۔ کیا پتھ اس بچے کی پیشانی ہیں صلاح الدین ابو بی رحمہ اللّٰد کی جھلک ہو۔

یو پیدی کی سی ما با بید کا با بید کا بید کا بید کا بید کا بید کا کا استان کا بید کا ان کواٹھانے اور بیار کرنے پراوران کواپنی دلی دعا کمیں دینے پرمجبور ہوجا کمیں -ٹانی دیکھے تو بیددعا دے:

ا ہے اللہ! میں اس کو اور اس کی اولا د کو شیطان مردود ہے آپ کی پناہ میں دیتی

-197

دادی دیکھے توبیدوعادے:

اےاللہ!اس ہوتی کوئیک بنا۔

واداد کھے توبید عادے:

ا الله! بهتر ، بهتر طریقے پراس کی نشو ونما فرمااور عافیت کے ساتھ اس کو پھولتا پھلتا

-51

نانا'نوای کو ہنتے ہوئے دیکھ کریددعا دے: اللہ تجھے ہنستار کھ' کوئی ٹمی کاموقعہ نہ دکھائے۔ باپ دیکھے توبید عاوے:

: پ ۔ اے اللہ!اے ہمارے لئے آئھیوں کی ٹھٹڈک بنا۔

مان د کھے تو سیدعا دے:

اے اللہ!اس کے دل کومنور فر مااوراس کونماز کا پابندینا۔

وغیرہ میں میل تونہیں جی ہوئی ) اس ہے یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگئی کہ حضور مکی عورت کواپنے نکاح میں لینے کے لئے اس کی صفائی سخمرائی کا کتنا خیال فرماتے تھے۔

ای طرح دانت صاف ندر کھنے کی وجہ ہے منہ میں ایک بجیب می ہو پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہر پاس ہیلے والے کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگا ئیں کہ شوہر کو تکنی گئی ہے جس سے ہر پاس ہیلے والے کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگا ئیں کہ شام نے تکلیف محسوس ہوگی۔ کتاب مفاتیہ السعادة الزوجیة صفح ۲۲ میں تکھا ہے کہ اسلام نے عورت کوصاف مخرار ہے کی اس قدرتا کیدگی ہے کہ جب شوہر کسی مدت کے لئے سفر پر آئیا ہوتو والیسی سے پہلے شوہر کوتا کیدگی ہے کہ بغیراطلاع کے گفرنہ پہنچے۔ اس کی وجہ برزبان وقی ہے تبلائی گئی:

لِكُيُ تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة .

(بخاری: حلد ۲ ص ۲۸۹)

تا کہ بھیرے ہوئے (پراگندہ اور میلے کچیلے ) بالوں والی عورت اپنے بالوں کوصاف کر کے تنگھی کر لے اور جن زائد بالوں کو دور کرئے گئے ہے انہیں دور کرلے۔ د کیھئے! ان دومختصر جملوں میں حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی محبت کی خواہشمند نیک بیوی کے لئے کیسی بیاری تھیجتیں بیان فرمائی ہیں۔

اس حدیث کی شرح میں مشہور محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس کامفہوم ہیہ ہے:

میتھم سفر وحضر دونوں کے لئے عام ہوگا کہ بیوی کوشش کرے کہ شوہر کی موجودگ میں بھی اوراس کی غیرموجودگی میں بھی ان دو ہا توں کاخصوصیت سے خیال رکھے۔ (فتح الباری- جلد 9 صفحہ ۳۳۰)

ای طرح بچوں کی صفائی سخرائی کا بھی خصوصیت سے خیال رکھے کیونکہ ہمارے پاس کچھالیسے شوہروں کے مسائل آئے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کے بعد ہوی اتنی میلی مثالی ذلهن که این گاهی که این گاهی که این که این که این کارے پیر استعال سرف سخصانے پراکتفاند کریں بلکدا چی طرح پائی ہے دھوکر پاک کرے پیر استعال کریں اور اولا دکی تربیت کے متعلق کتاب ' مثالی ماں ' ضرور مطالعہ کریں جو الحمد لله شائع ہو چی ہے۔

یبال ہمیں صرف بیربتانا ہے کہ بچے کوصاف سخرار کھیں اس کی سیجے تربیت کریں۔ اگر خود کمزور ہوں اور سب کا م خود نہیں کر سکتیں اور اللہ تعالی نے گنجائش بھی دی ہے تو خاد مدر کھ لیس جو آپ کے کاموں میں ہاتھ بٹائے تا کہ بچے کی تربیت پر کوئی آ چے نہ آنے یائے۔

اب ہم بچ کی تربیت کی اہمیت کے متعلق ابراہیم بن صالح کے اشعار نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پڑھنے سے ہر مال کے دل میں بچے کی تربیت اور اس کو دیندار اور حضور کے دین کے خادم / خادمہ بنانے کا شوق عطا فرمائے - آمین یا رب العالمین ۔ جس خوش قسمت عورت کو عربی آتی ہووہ ان اشعار کو ضرور یا دکرے:

عود بنيك على فى الصغر كيما تقربهم عينك فى الكبر فانما مثل الأداب تجمعها فى عنفوان الصبا كالنقش فى الحجر السخ بجول كو تجول عربى عربى التجهة وابكاعادى بناؤ تاكه بوى عربي ان كود كمير كرتمهارى آ كاهير شمندى بول

( کیونکد) بھین میں آ داب سکھادیناادرا چھی طرح تربیت کرنااوراس کی مثال ایس ہے جیسے کسی پھر پرنقش کرلیا ہو (جیسے وہ نہیں مُتاایسے ہی بھین کی عادتیں بھین تک چلتی ہیں) ای طرح سفائی کی اہمیت کے متعلق شخ قطان کی کتاب ' سری للنساء'' کے پچھ بیارے اشعار ہم فقل کرتے ہیں:

لزوجة مطيعة عينك عنها راضية وطفله صغيرة محفوفة بالعافيه وغرقة نظيفة نفسك فيها هانيه ولقمة لذيذة من يد اعلى طابهيه خير من الساعات في ظل القصور العاليه . تعقبها عقوبة يصلى بنار حاميه منالی دُلهن 素面學素質學素質學

مال بیکی کوروتا ہواد کھے توبیده عادے:

الله تحقیم بھی ندرلائے بلکہ دنیاوآ خرت دونوں میں خوشیوں سے مالا مال کرے۔ چھاد کھے تو بید دعا دے:

اے اللہ!اس بچی کواپنے دین کی خادمہ بنااوررسول اکرم کے دن کی دعوت دینے والی

پھوپھی دیکھےتو سادے:

اےاللہ!اس کودین کی مجھ عطافر ما۔

ای طرح بچیکو بخاریا کوئی اور بیاری آئے تو ماں میدوعاوے:

کوئی بات نہیں اللہ نے جاہاتو فوراً بخارختم ہوجائے گا اور یہ بخار گنا ہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے - ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ تم کو ہرالی بیاری سے شفا دے دے جوتم کو تکلیف پہنچائے۔

اب جس بچیا پچی کواتنی دعائیں اس کے خاندان والوں سے ملی ہوں اس بچے کو شیطان جنات آسیب کیے چھو کتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کواپنے وین کا خادم بنائیں گے۔

لبذامندرجد ذيل باتون كاخصوصيت عاجتمام كرين:

- روزانہ بچے گوگری میں تو کم از کم دومر تبدشس کروائیں۔
  - 🕑 کِپڑے گندے ہوجا ئیں تو فورابدل ویں۔
  - کسی قتم کی گندگی کا نیچ کوعاوی نه بنا تیں۔
- نچے کے ناپاک بستر کو فورا دھولیں۔ یا در کھے! گھر میں ناپاک کپڑے بالکل نہ
  رکھیں ناپاک جگہوں پر شیطان کو آنے کا موقع مل جاتا ہے جس سے گھروں میں
  مصیبتیں و پریشانیاں آئی ہیں۔

لبذانا پاکی سے بہت بھیں اور بچ نے جس بسر یا چادر پر پیشاب کردیا ہواس کو

منالى دُلهن ﷺ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

جس سے اللہ رہ العزت ہم سے ناراض ہور ہے ہوں البذا ہم ابھی سے تو بہ کرلیں اور سو فیصد اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں پڑھل کرنے میں گزاریں اور ان حکموں کو دنیا مجر سے تمام انسانوں کے اندرلانے کی کوشش وفکر کریں ٹا کہ ساری دنیا کے انسان آخرت سے حقیقی و دائمی لذتوں سے محروم نہ ہوں۔ سی حقیقی و دائمی لذتوں سے محروم نہ ہوں۔

#### چکھنا:

ذا نَقْدُ حاصل کرنے کا انسان کے پاس سب سے پہلا ذریعہ منہ ہے چوسر میں سب ے زیادہ حساس عضو ہے اور اس منہ کے ذریعیہ سے پہلی چیز بوسہ ہے جو دونوں کے تعلق کی مقدار بغیر کسی تقریا میٹر کے محبت کا درجداوراس کا وزن بتا دیتا ہے۔ یہ بوسدالی گونگی چیز ہے جو بغیر کہے ہی سب کچھ کہد دیتا ہے۔ ہزاروں محبت کی باتوں کے مقابلہ میں ایک پیار کا بوسہ زیادہ وزن رکھتا ہے۔ شوہر کا جب بیوی بوسہ لیتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ے کہ یہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ نداس کے لئے کوئی وقت خاص کیا جاسکتا ہے ندکوئی طریقه۔ پیمجت کا فوارہ پھو شخے پروونوں کو ہے قابوکرویتا ہے کہوہ ایک دوسرے کا بوسہ لیں اور دونوں کومجت کے جذبات کے اظہار پرمجبور کر دیتا ہے کہ وہ بوسہ لے کرا پے آپ کومطمئن کریں لیکن بعض اوقات ناسمجھ بیوی اس میں کوتا ہی کر جاتی ہے کہ وہ بوسہ لیتی ہی نہیں سوائے جنسی ملاپ کے۔حالانکہ صحابیات رضی اللہ عنہین سے مختلف اوقات میں اپنے شو ہروں کا بوسد لینا ثابت ہے خصوصاً شو ہر گھرے جب باہر جا رہا ہوتو بیوی اے بیشانی پرالوداعی بوسہ دے جس میں عظمت واحترام کے ساتھ ساتھ محبت وشفقت کی مبک بھی ہو۔ای طرح جب وہ سفرے لوٹے تو بوسہ لے۔اسی طرح جب شوہر بوسہ لینے کا اراد وکرے تو ایک گال کے ساتھ دوسرا گال بھی آ کے کردے تا کہ مجت میں اضافہ ہو۔ بہت ی عور تیں شو ہر کی محبت کے لئے پانی پڑھواتی ہیں' تعویذ لیتی ہیں کہ شو ہر دوسری بیوی ندکرے مجھ پر سجیح توجہ دے۔ان کو جائے کہ محبت بڑھانے والا بیآ سان

منالی ذلف پر مانبردار ہیوی جس کو دیکھ کرشو ہرخوش ہوجائے اور میاں ہیوی کو اللہ تعالی منہوم: الی فرمانبردار ہیوی جس کو دیکھ کرشو ہرخوش ہوجائے اور میاں ہیوی کو اللہ تعالی نے الی پنی دی ہواللہ کی دی ہوئی عافیت میں لپٹی ہوئی ہے اور اس ہیوی نے اس کر کے والیہ اصاف رکھا کہ جس میں آ کرشو ہر راحت حاصل کرتا ہے اور اسے عمرہ لذیذ کیا ہوئے کھانے کا سادہ لقمہ جوالی نیک ہیوی کے مبارک ہاتھوں سے شو ہرکو ملے جو سب سے مہلے فائیوسٹار ہوٹل ہے بھی ہو ہو کہ ہو اپنی موٹی سے مہلے فائیوسٹار ہوٹل ہے بھی ہو ہو کہ ہو اپنی خانہ میں جو گھڑیاں گزر جا کیں وہ ان گھڑیوں سے بہتر ہیں جوالیہ محلات میں گزریں جن میں اللہ کی نافر مانی ہوتی ہو کہ جس پر دہتی ہوئی گرم آگ کی عذا ہے جس میں گناہ گاروں کو داخل کر دیا جائے گا

### جيونا:

یہ بات تو شادی کے بعدا چھی طرح معلوم ہوجاتی ہے کہ میاں بیوی کے جسموں کا آپس میں ملنا دلوں کے ملنے کا سبب ہوتا ہے۔ قدرتی طور سے دونوں کے جسموں کی حرارت وگری خصوصاً عورت کے مسام ہے حرارت باہر آتی ہے دونوں کی کئی بیاریوں و پریشانیوں کا اس سے از الد ہوجا تا ہے۔

لہذامسلمان ہوی کواس لذت کے حاصل کرنے ہیں شوہر کی ضرورت ومعاون بنتا چاہئے۔اگرشوہر ہاتھ لگا کرچھونا چاہتو وہ اپنے جہم کوخود ہے آگے کر و بلکہ خور بھی اس کا جہم چھوکراپنے جہم کوچھونے کی دعوت دے اور کوشش کرے کہاس فانی لذت کے ذریعیشو ہرکوآ خرت کی لذتیں یا دولائے کہ بیلذ تنمی تو ہمارے باپ واوا آ دم علیہ السلام سے لے کرلوگ اب تک حاصل کرتے رہے اور دنیا سے چلے گئے اس لذت کوکوئی ہمیشہ کے لئے حاصل نہیں کرسکتا۔ ہم بھی یہاں سے چلے جا کیں گے لہذا ہم و کھے لیس کہ کہیں ہماری زندگی ہیں اللہ تعالی کا کوئی تھم ٹوٹ تو نہیں رہا۔ ہم کوئی ایسا کا م تو نہیں کررہے ہماری زندگی ہیں اللہ تعالی کا کوئی تھم ٹوٹ تو نہیں رہا۔ ہم کوئی ایسا کا م تو نہیں کررہے

مثالی دُلهن المحمد المح

عمو ما جومیاں بیوی کے درمیان تا چاتی ہوجاتی ہے اگر اس کے اسباب معلوم کے جا تیں تو اکثر آپ کو انہی پانچ اسباب اختیار کرنے میں عورت ہی کی طرف سے کوتا ہی سلے گی کہ اس نے ان کے ذریعے شوہر کا دل نہیں جیتا اور ان چابیوں سے شوہر کے بند تالوں کونییں کھولا اور اپنے لئے شوہر کے دل میں جگر نہیں بنائی۔

خصوصا پانچویں چانی یعنی شو ہر کا بوسہ لینا 'اس میں جتنی کوتا ہی ہوتی ہے اتنی ہی محبت میں کی آتی ہے۔

میاں بیوی میں ایک دوسرے سے مناسبت اور جوڑ ہوتو از دواجی سکھاوراظمینان مکمل طور پر حاصل ہوسکتا ہے اس کے بغیر زندگی غیر کھمل اور دکھی شار ہوتی ہے اس لئے عورتوں کو خاوند کا ول جیت لینے کی تذہیریں سکھ لینی چاہئیں کہ جن کے بغیر چارہ نہیں۔ عورت چاہے کتنی ہی پڑھی کاھی' خوبصورت اور مالدار کیوں نہ ہولیکن ان تداہیر کو جانے بغیروہ خاوند کے دل کی ملکنہیں بن عتی۔

خادند کو اپناینانے کے لئے تھوڑی کی حکمت بھری با تیں لکھی جاتی ہیں۔ جوعورتیں خادند کی خدمت اوران سے محبت کو ایمان کا اہم جز تصور کرتی ہیں اور خاوند کے قدموں میں اپنی پوری زندگی گز ار دینے کو اپنی کا میا بی تصور کرتی ہیں' ان عورتوں کو اپنی زندگی پرسکون بنانے کے لئے ان باتوں پرعمل کئے بغیر چارہ کا رئیس:

## ۞ حقوق کی رعایت:

تمہارا خاوندغریب ہوتو بھی تم اس کوتو گر اور مالدار ہی سمجھو۔اس کا اگرام کرو' ہر کام میں اس سے مشورہ لو۔ جو کیجاس کوفورا کرو۔اس کی مرضی کےخلاف مجھی کوئی کام نہ کرو۔ ہر بات میں اس کی خوشی کا خیال رکھو۔اپنی خوشی پر اس کی خوشی کوتر جے دو۔ ہر رفت اس کے آرام کا خیال رکھو۔ایسی کوئی بات نہ کروجس سے اس کے دل کور نجے پہنچے۔

مثالی دُلهن ﷺ حمد کے اسے کے لوے جو کام کرنے کے لئے کیجے اس طرح خوشی جو پچھ دوا پی خوشی ہے دے اسے لے لو۔ جو کام کرنے کے لئے کیجے اس طرح خوشی ہے کروکدوہ بے فکر ہوجائے اور تھوڑی آمد نی کے باوجود کمی تم کی الجھن نہ ہو۔

﴿ خنده بيثاني نے بيش آنا:

زندہ دل بن کررہو۔اس طرح خندہ پیشانی ہے پیش آ و کہتم کود کیھتے ہی اس کا دل باغ باغ ہوجائے اورسب پریشانیاں بھول جائے۔ اپی ضرورت ہے پہلے اس کی ضرورت پوری کرو۔ جہال تک ہوسکے اس کواچھا کھلاؤ۔کھانے سے پہلےتم خوداس کے باتھ دھلاؤ غریب ہوتو ہاتھ ہے کپڑے کی کر پہناؤ۔اس کے سب کام اپنے ہاتھ ہے کرتی رہو۔ چائے' یانی' ناشتہ پہلے ہی ہے تیار کر کے رکھو۔ ایسا کوئی کام یابات نہ کہو جس ہے اس کو پریشانی ہو۔ اس کی مخوائش ہے زیادہ اس کوفر مائش نہ کرو کیونکہ اگر وہ نہ لا سے گا تو اس کوافسوں ہو گا اگر وہ تمہاری قسمت میں ہوگی تو وہ چیز تمہیں ضرورمل جائے گی۔اپنی ضرورت جہاں تک ہو سکےخود ہی پوری کرو' اس کو تکلیف نہ دو۔ جب وہ گھر آئے تو اس کے سامنے اپنارونا مت روؤ معلوم نہیں کدوہ کس حالت میں گھر آیا ہو گا اور باہراس پر کیا کیا گزری ہوگی ۔ کھاتے وفت الی دلچسپ با تیں کروکہ وہ اطمینان سے کھا سکے کیونکہ بے فکری میں دال بھی تو رمہ جیسی لگتی ہے اور پریشانی میں بریانی بھی بے ذا کقہ لگتی ہے۔ یہ بات تجربہ سے ثابت ہوئی ہے کہ بعض ناسجھ عورتیں شوہر کو آتے ہی اپنی داستان سنانے بیٹھ جاتی ہیں اور اس کا کھانا' بینا' اٹھنا' بیٹھنا سب دشوار کر دیتی ہیں اور پھروہ پچار پچھ کھایا نہ کھانا کر کے اٹھ جاتا ہے۔اس میں خدائے یا ک بھی ناراض ہوتے ہیں اور خاوند بھی نا خوش ہوتا ہے۔ ایسی بے عقلی اور بے وتو فی ہے خدائے ذوالجلال ہم تمام کی حفاظت فرمائے اورالی باتوں سے اللہ ہمیں بچائے (آمین )۔

#### ﴿ فَدِمتِ:

۔ اگر خدائے پاک نے تم کو پچھ صلاحیت وے رکھی ہے تو اس کے کام میں ہاتھ بھاؤ۔

から 教の後の後の後の後の後の後の後の後の後の

اس کا بو جھ ہلکا کرو۔ اپنی شیریں زبان ہے اس کاعم غلط کرو۔ اس کے دکھ سکھے میں شریک ر ہو۔اگر پریشان معلوم ہوتو اس کی پریشانی دورکرو۔اگر دوقرض دار ہوجائے تو تم ایئے ہاتھ کے ہنرے اس کے قرض کا بوجھ ملکا کرو۔ پھرتہبارے پاس کوئی نقذی یا زیور ہوتہ اس کی خدمت میں پیش کر دواور کہو کہ آپ کے مقابلہ میں پیے چیزیں کوئی حقیقت نہیں ر کھتیں۔ آپ بیں تو سب چھ ہے۔ خدائے پاک آپ کا سامیرے سر پر ہمیشہ قائم ر کھے۔خدائے پاک نے حاماتو آپاس سے بڑھ کر چیزیں لا دیں گے۔ان چیزوں کو دے کراحسان نہ جتلاؤ اورالیک کوئی بات بھی محسوس نہ ہونے دوور نہ سب پچھ بریار ہو جائے گا۔ ہروفت اس کی خدمت میں گی رہواوراس کے آرام وراحت کی طرف ہے مجھی بھی لا پرواہی نہ برتو۔اس کی خدمت ہے بھی غفلت نہ کرو۔گھر کے سب کا م کا ج تم اینے ہاتھ ہی ہے کرو۔ خدائے یا ک سکھ کے دن بھی دکھا نیں گے۔اللہ رب العزت عمل کی تو فیق عطا فرمائے۔(آبین)

### کفایت شعاری:

خرج کم کرو کفایت شعاری ہے کا ملؤجو کچھ ملے اس میں ہے کچھ جمع بھی کرتی رہو۔معمولی رقم سمجھ کراڑا مت دو۔ کیڑے خودسیو۔ کھانا خود پکاؤ۔ بچوں کی دیکھ بھال خود کرواس طرح کافی رقم جمع ہوجائے گی اور مصیبت کے وقت کا م آئے گی اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا تا پڑے گا۔تمہارا دل بھی خوش ہوگا اور پھرتمہاری عقل و ہوشیاری کی خاوند بھی دادد ہےگا۔ کچھ بات پو چھے تو نرمی سے جواب دو۔ اگروہ کی وقت غصہ ہو جائے تو تم زم بن جاؤ۔اس کی مرضی پر راضی رہو۔وہ جا ہے تنہارے کا مول ہے راضی نہ ہو کھر بھی تم اس کے حقوق اوا کرتی رہوتا کہ خدائے پاک تم سے راضی رہے۔ وہ جو پھیکا کردے اس کودیانت داری ہے خرج کرو تم خود تکلیف برداشت کر کے بھی اس کی ضرور تیں یوری کرو۔

如此 5 fer 新國際 新國際 新國際 一个 6 cm 二 ابیا صاف مقرا معاملہ کرو کہ ہرآ دمی دیکھ کریا من کرخوش ہو جائے۔ مرد کو اپنی وشش ہے جو پچھ حاصل ہوتا ہے وہ لا کرتم کو دیتا ہے ابتہارے اختیار میں ہے کہ اگر تم چاہوتو اپنی صلاحیت اور لیافت ہے خاک کے گھر کو لا کھ کا بنا دواور اگرتم جا ہوتو ب مجی اور ب دھے پن سے اس کو برباد کردو۔ مرد بیچارااس میں کیا کرسکتا ہے۔ دیکھو! تمیز صلاحیت اورحسن انتظام بھی دنیا میں ایک عجیب ہی چیز ہے۔

﴿ حسن انتظام:

سلیقه منداور باتمیز بیوی بھی بھی پریشانی نہیں اٹھاتی اور بدنظمی ہے گھر کے سب ہی اوگ پناہ ما تگتے ہیں۔آئے دن نئی نئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بھی جین اور اطمینان ہے کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا اور مرد پیچارہ پریشان ہوجاتا ہے۔ آخروہ بیچارہ کب تک اور کتنا دیتار ہے آخر کا رتھک کرسکون اور چین کی تلاش میں دوسری جگہ بھٹکتا پرتا ہے۔ گھر کی زندگی اس کے لئے وبال بن جاتی ہے اور بیج بھی وبال جان نظر آتے ہیں اور پھروہ گھر آنے میں بھی تکلیف محسوس کرتا ہے اوراس سے بیزار ہوجاتا ہے۔

سلیقه مند بیویاں ہمیشہ گھر کو جنت نما بنائے رکھتی ہیں ۔خود بھی سکون اور چین سے زندگی گزارتی ہیں اور گھروالے بھی آ رام سے رہتے ہیں بلکدالیی عورت گھروالوں کو آ رام ہے رکھتی ہے۔ حسن انتظام ایک الیمی خوبصورت اور روشن چیز ہے کہ اس کی روشنی دور دور تک پہنچتی اور پھیلتی ہے۔ کئی خوبصورت عور تیں حسن انتظام ادر سلیقہ مند نہ ہوئے کی وجہ ہے چوٹیل جیسی لکتی ہیں۔ اکثر مر دصورت پرست کی بجائے سیرت پرست ہوتے میں' وہ ظاہری خوبیوں کی بجائے باطنی خوبیوں کے جاہنے والے ہوتے ہیں۔جوعورتیں مرد کی تابعداراور فرما نبر دار ہوتی ہیں ایس عورتیں ہی اپنے شو ہرکو جا ہے وہ کتنا بدمزاع اورلا پرواہ ہی کیوں نہ ہو' آخر کا را پنا تا بعدار بنا کر ہی چھوڑتی ہیں۔ یہ باتیں کچھ مشکل نبیں لیکن افسوں کے کتنی عورتیں مجھتی ہیں کہ ہم جتنی تیزی اور رعب وکھا کیں گی' مرداتنی

بی جلد ہمارا غلام اور تابعدار بن جائے گا ایسے سب خیالات غلط ہیں۔ بلکہ جو تور تی مجت بیار اور دنیا کی شرم اور خدائے پاک کے خوف سے اور اللہ کے راضی کرنے کے جذب سے اپنے خاوند کی محرب بن کر ہے جانے گا تارہ ہمار کی جوب بن کر ہمت کرتی ہیں وہی آ گے چل کراپنے خاوند کی مجوب بن کر رہتی ہیں اور پھر مرد اس پر اپنی جان تک نچھاور کرتا ہے۔ اس کے آ رام اس کی رضامندی کا خیال رکھتا ہے اور اس کی ناز برداری کرتا ہے اس کی ہرد کی خواہش پوری کرتا ہے اس کے دکھ کو ابناد کھ مجھتا ہے اور جو پچھ کھا کر لاتا ہے سب اس کے ہاتھ پررکھ ویتا ہے۔ بھی کی بات کا حساب نہیں ما نگتا۔ ایسے میاں بیوی کی زندگی سکون و آ رام سے دیتا ہے۔ بھی کی بات کا حساب نہیں ما نگتا۔ ایسے میاں بیوی کی زندگی سکون و آ رام سے گر رتی ہے اور بید قوق نی کرتی ہوں کو حسن انظام سے نصیب ہوتی ہے اور بید وقو ف

وُلْهِن كُونْقِيحت كرنامستحب ہے:

حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب کی دلہن کواس کے شوہر کے پاس المجیج تواہے شوہر کے پاس المجیج تواہے شوہر کے فاص

حفرت اساء بنت خارجه الفراريدر حمها الله في اپني بيثي كورخصتى كرتے وقت ان سنبر الفاظ سے نفیحت فرما كى:

بنی! ابتم اس گھرے رخصت ہورہی ہو جہاں تم نے بچپن کے دن گزارے اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اب تم ایسے بستر کی زینت بنوگی جس کی خوشبو تمہارے لئے اجنبی ہے اور ایسے رفیق سفر کے ساتھ قدم بقدم چلوگی جس سے تم مانوس نہیں ہو۔

البذابین! تم اپ رفیق زندگی کے لئے زمین بن جانا تا کدوہ تمہارے لئے آسان بن جائے۔ بن جائے۔ بن جائے۔ بن جائے۔ بن جائے۔ کم اس کے لئے گہوارہ بن جانا تا کدوہ تمہارے لئے سہارہ بن جائے۔ اس سے ضداور زبردتی شہ

مالى دُامِن المُحْكَلِة المُحْكِلة المُحْكِلة المُحْكِلة المُحْكِلة المُحْكِلة المُحْكِلة المُحْكِلة المُحْكِلة

کرنا درنہ وہ تم سے نفرت کرنے گے گا۔ اس سے دور مت رہنا درنہ وہ تم کو بھلا دے گا۔ اس سے اور نزد یک ہوجانا۔ تم اس ک ناک کان اور آ نکھ کا خیال رکھنا۔ یعنی تمہاری خفلت اور بے احتیاطی کی وجہ سے اس کو کسی چیز کی تکلیف نہ پہنچ ۔ خصوصاً خوشبو کا اہتمام کرنا کہ وہ شو ہرکی ناک کے ذریعہ کو راحت پہنچائے۔ اسی طرح اپنی زبان کا خیال رکھنا کہ تہمارے بیٹھے بول اس کے کانوں تک پہنچ کر اس کو سکون اور آ رام پہنچا کیں۔ اسی طرح اپنی ظاہری حالت اور ہیئت کے اچھے ہونے کا اہتمام رکھنا تا کہ اس کے لئے طرح اپنی ظاہری حالت اور ہیئت کے اچھے ہونے کا اہتمام رکھنا تا کہ اس کے لئے مرح اپنی ظاہری حالت اور ہم مایدراحت بن جاؤ۔ چنا نچے جب وہ تمہیں دیکھے تو اچھی حالت بین نظر آؤ۔ مثلاً: بالوں بیس کا جن شرک او پر دو پیشاور حالت بین نظر آؤ۔ مثلاً: بالوں بیس کا جن شرک او پر دو پیشاور حالت بیس نظر آؤ۔ مثلاً: بالوں بیس کا جن شرک او پر دو پیشاور حالت بیس نظر آؤ۔ مثلاً: بالوں بیس کا جن شرک او پر دو پیشاور حالت بیس نظر آؤ۔ مثلاً: بالوں بیس کا جن سے مرابی سے حالت بیس نظر آؤ۔ مثلاً: بالوں بیس کا جن سے مرابی سے حالت بیس نظر آؤ۔ مثلاً: بالوں بیس کا جن سے مرابی سے حالت بیس نظر آؤ۔ مثلاً: بالوں بیس کا جن سے مرابی سے حالت بیس نظر آؤ۔ مثلاً: بالوں بیس کا جن سے مرابی سے حالت بیس نظر آؤ۔ مثلاً الوں بیس کا جن سے مرابی سے حالت بیس نظر آؤ۔ مثلاً الوں بیس کا جن سے مرابی سے حالت بیس نظر آؤ۔ مثلاً: بالوں بیس کا جن سے مرابی سے مرابی سے حالت بیس نظر آؤں۔ مثلاً الوں بیس کا جن سے مرابی کی ہوں بیس کا جن سے مرابی سے مر

بس بیٹی! ان باتوں کا اہتمام کروگی تو تمہارا چھوٹا سا گھر جنت کے مشابہ ہو جائے گا۔

شبز فاف سے پہلے ایک ماں کی اپنی بیٹی کونصیحت:

ایک مال نے اپنی بیٹی کوخوشی اور غنی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ذیل کی تفیحتوں سے نوازا:

''میری بینی' میری لخت جگر! ایک نئی زندگی کی ڈگر پر تیرے قدم اٹھنے والے ایس۔ ایک ایس زندگی جہاں تیری ماں یا تیرے باپ کا گز رنہیں۔ نہ تیرے کسی بھائی کا وہاں ٹھکانہ ہے۔ تو ایک ایسے شخص کی ہمسفر اور شریک زندگی بننے جا رہی ہے جو اپنے علاوہ کسی کو بیہاں تک کہ تیرے عزیز ترین رشتہ داروں کو بھی تیرے گا خواہ اس سے داروں کو بھی تیرے گا خواہ اس سے داروں کو بھی تیرے فواہ اس کے دوجہ اور تیرے خون اور گوشت کا رشتہ کیوں نہ ہو۔ میری عزیز بیٹی! تو اس کی زوجہ اور تیرے خون اور گوشت کا رشتہ کیوں نہ ہو۔ میری عزیز بیٹی! تو اس کی زوجہ اور

اس کی ماں دونوں یارے ادا کرنا۔اس کے ساتھ اس طرح برنا وَرکھنا گویا تو ہی اس کی زندگی کی کل پوشی اور تو ہی اس کی دنیا کا کل سر مایہ ہے۔ یہ ہمیشہ یا در کھنا کہ مردخواہ کوئی بھی ہواس کی حیثیت بڑے بچہ کی می ہوتی ہے۔ زم اور مختفری بات جواس کے لئے بھی سعادت مندی کی ہے وہ بیا کہ ہرگز اے بیاحیاس ندولا نا کداس سے نکاح کے بعد تواپنے اہل اور خاندان سے کٹ گئی۔ ویے اے بھی بخولی اس کا احساس ہے۔ اس نے بھی صرف تیرے کئے اپنے والدین اور اپنے خاندان کوچھوڑ ا ہے۔ پھر بھی تیرے اور اس کے درمیان فرق صرف مرداور عورت ہونے کا ہے۔عورت ہمیشدایے خاندان ک طرف ماکل ہوتی ہے۔اس کا دل ای گھر میں اٹکا ہوتا ہے۔ جہال وہ پیدا ہوئی' ملی ہوھی پروان چڑھی۔لیکن بہرحال اے اس نی زندگی کا عادی خودکو بنانا ہے ایک ایسے تحص کے ساتھ زندگی کو پُرکیف بنانا ہے جواس کا شوہراس کانگران اوراس کے ہونے والے بچوں کا باپ ہے۔اور یمی اس کی نتی دنیا

میری بی میری لخت جگرایہ تیرا حال اور متنقبل ہے یہ تیرا مشتر کہ خاندان ہے جس کے بنانے اور تقیر کرنے بیں تو اور تیرا شوہر دونوں شریک ہیں۔ تیر لے ماں باپ عہد ماضی کی داستان بن گئے۔ لیکن میں مینیں کہوں گی کہ آج سے تو اپنے ماں باپ اور بھا ئیوں کو بھول جانا۔ ہرگز نہیں۔ اس لئے کہ میری لا ڈی! وہ بھی کبھی تجھے فراموش نہیں کریں گے۔ اور ایک ماں اپ دل کے کھرے کوفر اموش بھی کیسے کر عتی ہے۔ ہاں میری التجا ہے کہ تو اپنے شوہر سے فوٹ کر محبت کرنا۔ ای کے لئے زندہ رہنا اور ای کے ساتھ ساتھ رہنے میں زندگی کی خوشی تجھنا۔ "

منالى دُلُون عِيْنِي عِيْنِي عِيْنِي اللهِ عِيْنِي اللهِ عِيْنِي اللهِ عِيْنِي اللهِ عِيْنِي اللهِ عِيْنِي اللهِ

## شو ہری خوشنودی حاصل کرنے کے گر:

جس کے ساتھے تنہاری شادی ہوا آگر وہ مفلس ہوتو اے تو گلر سمجھو۔ اس کی عزت کرو۔ جو کہاس کے خلاف ندکرو۔ بغیرا جازت کسی کام میں ہاتھے ندلگاؤ۔

- ا شو ہرکی خوشی کوا چی خوشی پر مقدم رکھو۔ ہر وقت شو ہر کے آ رام کی فکر رکھو۔ جو پچھووہ متہبیں دے اس کوخوش ہوکر لے لو۔
- ا شوہر جس کام کو کیے ایسی خوبی کے ساتھ کرو کہ وہ خوش ہو جائے۔شوہر کی ضرورت اپنی ضرورت سے پہلے پوری کرو۔ جہاں تک ممکن ہوا چھا کھلاؤ۔
  - اله شوبر ك تمام كام الني باتهد ب كرتى ريونكى اور پرمت أالو-
- شوہر نے قکر کی کوئی بات نہ ہے جا فر مائش کرو۔ اگر وہ نہ کر سکا تو اے ملال ہوگا۔
   تہماری قسمت میں ہے تو ضرور ملے گا' فر مائش ہے کار ہے۔
- ا جب شوہر گھر میں آئے تو آئے ہی کوئی تر دووالی بات نہ کرو معلوم نہیں کس خیال میں آیا ہواور کیا خیال بیدا ہوجائے۔
- اللہ کھانے کے وقت الی ولچیل کی باتیں کرو کہ وہ خوش ہو کر کھائے۔ بے فکری میں وال مثل تورمہ کے معلوم ہوتی ہے فکروٹر ددمیں ہزار نعت زہر معلوم ہوتی ہے۔
- اگرخدا نے تہمیں کچھ کھی لیافت دی ہے تو اُن نے ٹم غلط کرؤ مصیب بٹاؤ کی بجھاؤ آ رام دؤ تکلیف میں حصہ او ۔ اگر انہیں فکر مند دیکھوتو کوشش کروکہ یہ پریشانی دفع ہوجائے۔
- ا تاردو کی خوال نارجو جائے تو تمہارے پاس اگر نقدر قم ہوتو ہا تھ میں رکھ دو زیورا تار کردے دوتا کہ وہ قرض ادا کر سکے اگر چہ وہ تمہارے میکے کا کیول نہ ہوتو بلاتکلف اتاردو کی چھوٹیال نہ کرو۔ان پراحسان ندرکھو۔ بینہ مجھوکہ ہم نے ایسا کیا ہے ورندسب کیا کرایا ہے کارہے۔
- ﷺ اگر شو ہر کی وقت گرم ہوتو تم نرم ہوجاؤ۔ جو پکھ وہ کہیں اس پر راضی ہوجاؤ۔ ☆ اگر خاوند تمہارے کسی کام ہے خوش نہ ہوں تو نہ ہوں گرتم ان کے حقوق اوا کرتی

منالی ذاین بازهای بازهای بازهای بازهای بازهای داین

ے۔ کسی کواچھا مشورہ دینا اور کسی کونیکی کی راہ پرلگا ٹا بھی اخلاق ہے۔ آ ہے! ہم اپنی ماؤں کے اخلاق حسنہ کا مطالعہ کریں تا کہ ہماری رہنمائی ہو تھے اور ہم اس پڑھل کر کے این اخلاق کودرست کر کے جنت کے مبتحق بنیں -ان شاءاللہ

حضرت خد یجدرضی الله عنها کی دولت اور ثروت اور شریفانداخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔ حضرت خدیجیا وہ مقدی اور باعظمت خاتون ہیں جنہوں نے نبوت سے پہلے بت بری ترک کردی تھی۔منداحمہ بن طنبل میں مروی ہے کہ رسول اللہ ّ نے حضرت خدیجیؓ سے قرمایا: واللہ! بلیں ٹیھی لات وعز کی کی پرستش نہ کروں گا۔ انہوں نے فر مایا کہ لات کو جانے دیجئے عزیٰ کو جانے دیجئے۔ بینی ان کا ذکر بھی نہ سیجئے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے:'' وہ اسلام کے متعلق رسول اللہ کی بچی مشیر کارتھیں۔ آنحضرت صلی الله علیه وسلم کومشر کین کی تکذیب و تر دیدے جوصدمہ پینچتا' حضرت خد بچرضی الله عنها کے پاس آ کر دور ہوجاتا تھا۔ کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھیں اور مشرکین کے معاملہ کوآپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھیں''۔

حضرت عا تشدرضی الله عنبها محضرت سود و رضی الله عنبها کے بارے بیں فریاتی ہیں : ''مودہ کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے بیہ خیال نہیں ہوا کہ بس کے قلب میں میری روح ہوتی " (طبقات )۔اطاعت وفر ما نبر داری میں وہ تمام از واج مطہرات سے متاز تھیں ۔ خاوت اور فیاضی بھی ان کا ایک نمایاں وصف تھا۔ ایک دفعہ حضرت عرش نے ان كى خدمت ميں ايك تحيلى بيجى - لانے والے سے يو چھا: اس ميں كيا ہے؟ بولا: در ہم -پولیں: کھجور کی تھیلی میں درہم بھیج جاتے ہیں؟ یہ کبہ کرای وقت سب کوتقسیم کر دیا (اصابه) \_ ایثار میں بھی وہ متاز حکیمیت رکھتی تھیں \_ وہ اور حضرت عا نشدر منبی اللہ عنها آ گے پیچے نکاح میں آئی تھیں لیکن چونکدان کی عمرزیا دہ تھی اس لئے جب بوڑھی ہو لیکن توان کے خیال میں آیا کہ شایدر سول اللہ طلاق دے دیں اور صحبت کے شرف سے محروم

مثالى دُلهن المحملة المحملة المحملة المحملة حمالي ر ہوکہ خداتم سے خوش رہے۔ تم اپنی خوش انتظامی سے جا ہوتو خاک کا گھر لا کھ کا کر

سکتی ہوا ور بدسلیقگی ہے جا ہوتو ہر با دکر بیٹھو۔ المعارى بحى ايك حن ہے كدجس كى روثنى دورتك يبنجى ہے۔ بزاروں خوب صورت

برسلیقگی کی وجہ سے بدصورت معلوم ہوتی ہیں۔

😭 شو ہر کتنا ہی بد مزاج کیوں نہ ہوئتم اپنی خوش انتظامی اور فر مانبر داری ہے اس کو اپنا مطيع بنائحتی ہو' کچھ بھی دشوار نہیں۔

ا ہے ساس سرکو ماں باپ کی جگہ پر مجھواور نندوں کوحقیقی بہن سمجھو۔

الله برول کے سامنے ادب سے سلام کر کے بیٹھ جانا اور پردہ والول سے پردہ کرنا کافی ب-زياده شرم بكام خراب بوجاتا ب-

اس کا دب کرو۔ جو بات و وکہیں ادب سے جواب دواور آ کھے نیجی رکھو۔ جوابی مال کے ساتھ برتا وُ رکھتی تھیں وہی برتا وُان کے ساتھ رکھو۔

الله جواچها کام کرتی ہو بلاچھوڑے اے بمیشہ کرتی رہو۔ اپنی وضع قطع وہ رکھو جو تہبیں . زیب ہو۔ بوڑھی بن کر ندر ہو۔

آج ہرانسان خواہ چھوٹا ہے یا بڑا 'مرد ہے یاعورت' اس میں اخلاق حسند کی بہت کی ہے۔ لا کھ کوشش کے باوجود اخلاق درست نہیں ہویا تے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہم نے پیارے پیغیرامام الانبیاء خاتم الرسل حضرت محد اور جنت کی مستحق بننے والی امہات المؤمنين اورصحابيات كاخلاق كوليس پشت ؤال ديا ہے جس كاخمياز وہميں ہرجگہ بھگتنا یڑ رہا ہے۔ آج کے معاشرے میں اخلاق کوصرف مسکرانے کی حد تک محدود کر دیا ہے حالا نک بہتے مسکرانے کے علاوہ کئی کو دین کی دعوت دینا مسی کی مدد کر دینا مسی کی عيادت كرنا بمني كو كھانا كھلانا 'ياني پلانا' اچھا كپڑا پينانا اوراجيھي پرورش كرنا بھي اخلاق رات کوقیام کرنے والی)۔

حضرت حفصہ اختلاف سے نفرت کرتی تھیں۔ جنگ صفین کے بعد جب تحکیم کا واقعہ پیش آیا تو ان کے بعد جب تحکیم کا واقعہ پیش آیا تو ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کو فقتہ بجھ کر خانہ نشین رہنا چاہتے تھے لیکن حضرت حفصہ نے کہا کہ گواس شرکت میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں 'تاہم تمہیں شریک رہنا چاہتے کیونکہ لوگوں کوتمہاری رائے کا انتظار ہوگا اور ممکن ہے کہ تمہاری عزات گزینی ان میں اختلاف بیدا کردے (صبح بخاری)۔

حضرت زینب فقراءاور مساکین کونہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلایا کرتی تھیں اس لئے ام المساکین کی کنیت ہے مشہور ہوگئیں (سیرة النبی)۔

حضرت الم سلمدر منى الله عنها نهايت زامداند زندگى بسر كرتى تفيس -ايك مرتبه ايك بار پينا جس ميں سونے كا پچيره مه شامل تفار رسول الله كاعتر الل كيا تواس كوتو ژوالا -(منداحه)

امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی پابند خیس۔ ایک دن ان کے بینیج نے دور کعت نماز پڑھی۔ چونکہ بحدہ گاہ غبار آلود تھی' وہ مجدہ کرتے وقت مٹی حجاڑتے تھے۔ حضرت ام سلمہ ٹنے روکا کہ بیفعل رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ایک غلام نے کیا تھا تو آپ نے فرمایا: تیرا چرہ اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو (منداحمہ)۔

آپ فیاض تھیں اور دوسروں کو بھی فیاضی کی طرف ماکل کرتی تھیں۔ایک وفعہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ؒ نے آ کرکہا کہ میرے پاس اس قدر مال جمع ہوگیا ہے کہ اب بر ہادی کا خوف ہے۔آپ نے فر مایا: بیٹا!اس کوخرج کرو( منداحمہ)۔

ایک مرتبہ چندفقراء جن میں عورتیں بھی تفییں' ان کے گھر آئے اور نہایت الحاح ہے سوال کیا۔ ام الحن بیٹھی تفییں' انہوں نے ڈاٹٹالیکن حضرت ام سلمہ "نے فر مایا: ہمیں اس کا تکلم نہیں ہے۔ اس کے بعدلونڈی کو کہا کہ ان کو پچھ دے کر رخصت کرو۔ پچھ نہ ہوتو ایک ایک چچو ہارہ ان کے ہاتھ پر رکھ دو (استیعاب)۔ مثالی دُلھن ﷺ کہ اس میں مثالی دُلھن ﷺ کہ اس میں اللہ عنها کودے دی اور ہوا دُل گی اس دجہ سے انہوں نے اپنی ہاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کودے دی اور انہوں نے خوشی سے قبول کرلی (علیج بخاری وسلم )۔

ای طرح آپ ظرافت پیند تھیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگیں کہ کل رات کو میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ آپ نے (اس قدر دیر تک) رکوع کیا کہ جھے نکیر پھوٹنے کا شبہ ہو گیااس لئے میں دیر تک ناک پکڑے رہی۔ آپ اس جملہ کوئ کر مسکرا گئے (ابن سعد)۔

حضرت عائشد ضی الله عنها بری قانع اور دلیر شخصیت کی ما لک تخص ۔ آپ کا سب عنمایاں وصف جود و سخا تھا۔ حضرت عبدالله بن زبیر فرمایا کرتے ہے کہ میں نے ان سے زیادہ تخی کسی کوئیس و یکھا۔ ایک مرتبدا میر معاوید رضی الله عند نے ان کی خدمت میں ایک لا کا درہم بھیج تو شام ہوتے ہوتے سب خیرات کردیئے اوراپنے لئے بچھ ندر کھا۔ ایک لا کا درہم بھیج تو شام ہوتے ہوتے سب خیرات کردیئے اوراپنے لئے بچھ ندر کھا۔ انفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا۔ لویڈی نے کھا: افطار کے لئے بچھ نیس ہے۔ فرمایا: پہلے سے کیوں نہ یاد کرایا (متدرک جا کم )۔

نہایت خاشع متفرع اور عبادت گزار تھیں۔ چاشت کی نماز پابندی سے پڑھتیں۔ رسول الله سلی اللہ علیہ اوراس کی پڑھتیں اوراس کی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتوں کواٹھ کر تبجد پڑھتی تھیں اوراس کی اس قدر پابند تھیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی یہ نماز قضاء ہو جاتی تو نماز فجر سے پہلے اٹھ کر پڑھ لیتی تھیں (شرح بلوغ المرام)۔

ابن سعد میں حضرت حضد رضی اللہ عنہا کے اخلاق کے متعلق ہے:

'' وه (ليتني هفصه ) صائمَ النهار اور قائمَ الليل مين'' ( ون كوروز ه ر كهنه والي اور

مثالی دُلهن المحالية المحالية المحالية المحالية حرور ١٩٥٠

ام الهؤمنين حضرت ام سلمه رضى الله عنها بلند پايهٔ اعلى مرتبهٔ بخی اور شهسوار شخص ابی اميها بن المغيره بن عبدالله ابن عمر و بن المحزوم كی صاحبز او ی تغییں \_

ان کی پہلی شادی عبداللہ بن عبدالاسد بن ہلال مخزوی ہے ہوئی تھی جورشتے میں حضوراقدس کے پولی شادی عبداللہ بنوی حضوراقدس کے پولی بنا کی کنیت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ بیدونوں میاں بیوی قدیم الاسلام ہیں جوغزوہ احد کے بعدا نقال کرگئے۔

آپ كاتعلق قريش كے قبيله بن مخزوم سے تعا-آپ كاپہلا نكاح آپ كے چھازاد بھائی حضرت ابوسلمہ ابن عبدالاسد ہے ہوا۔ یہ اور ان کے شوہر دونوں ان لوگوں میں ے ہیں جن کو قدیم الاسلام کہا جاتا ہے۔ جس طرح اسلام میں دوش بدوش تھے ای طرح ججرت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ پہلے حبشہ کا رخ کیا وہاں ہے کچھ دنول بعد مدینه کی طرف ججرت کی۔ ججرت میں حضرت ام سلمہ کو جوالم ناک واقعات پیش آئے وہ نہایت صبر آ زمااور جیرت انگیز ہیں۔ابھی ججرت کے مصائب تازہ تھے اور بثو ہر کے پاس زیادہ رہے کا موقع نہ ملاتھا کہ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کو جہا دغز وہُ احد میں شریک ہونا پڑا۔میدان جنگ میں ان کا باز وزخی ہوگیا۔ایک ماہ کے بعد صحت ہوئی مگر کچھ سالوں کے بعد زخم شق ہو گیا جس ہے آپ رضی اللہ عنہ کا نقال ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رصنی اللہ عنہا ان کی و فات کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوسنائے آ تئیں ۔حضور مخو د ان کے گھر تشریف لائے۔مکان تم کامجموعہ بنا ہوا تھا۔ام سلمہ "بار بار کہتیں: ہائے غربت میں کیسی موت ہوئی۔حضور کے صبر کی تلقین فر مائی اور فر مایا کدان کی مغفرت کی دعا کرو

اللهم اخلفنى خيرًا منها

اے اللہ! مجھے ان ہے بہتر ان کا جانشین دے۔

پھر حضور کے بڑے اہتمام سے ابوسلمہ کی خودنماز جنازہ پڑھائی۔ بعد انقضاہے عدت حضور کے بحکم البی حضرت ابو بکڑ کے ذریعہ سے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ امسلمہ مثالی دُلهن عِرِصَيْدُ عِرْصَيْدُ عِرْصَيْدُ عِرْصَيْدُ عِرْصَيْدُ عِرْصَيْدُ عِرْصَيْدُ عِرْصَيْدُ عِرْصَيْد

حضرت ام سلمهٌ فر ماتی تنمیس که زینب ( بنت جحش) نیک خؤ روز ه دار ونماز گز ار تنمیس \_( بحوالدا بن سعد )

حضرت عائشہ فرماتی ہیں: میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار' زیادہ پر ہیز گارادر راست گفتار' فیاض ومخیر اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں زیادہ سرگرم نہیں دیمھی۔فقط مزاج میں ذراتیز ی تھی جس پران کو بہت جلدندامت بھی ہوتی تھی۔ دیمھی۔فقط مزاج میں ذراتیز ی تھی جس پران کو بہت جلدندامت بھی ہوتی تھی۔

ایک مرتبدآپ سلی الله علیه وسلم مهاجرین میں پچھ مال تقسیم کررہے تھے۔ حضرت زینب اس معاملہ میں پچھ بول آخیں۔ حضرت عمرؓ نے ڈانٹا تو آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ان سے درگزر کرو میہ اوّاہ میں (یعنی خاشع ومتضرع ہیں)۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب حضرت زینب کا انتقال ہوا تو مدینہ کے فقراء اور مساکین میں سخت تحلیلی پچ گئی اوروہ گھبرا گئے۔ (بحوالہ ابن سعد)

ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے ان کا سالا نہ نفقہ بھیجا' انہوں نے اس پرایک کپڑا ڈال دیا اور بزرہ بنت رافع (لونڈی) کو حکم دیا کہ میرے خاندانی رشتہ داروں اور بتیموں کو تقسیم کر دو۔ (آخر میں) بزرہ نے کہا: آخر ہمارا بھی کچھے حق ہے۔ انہوں نے کہا: کپڑے کے نیچے جو کچھ ہو' تمہارا ہے۔ دیکھا تو بچاس درہم نکلے۔ جب مال تقسیم ہو چکا تو دعا کی کہ اے اللہ! اس سال کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تخفے سے فائدہ نہا تھاؤں۔ دعا قبول ہوئی اورای سال انتقال ہوگیا (ابن سعد)۔

حضرت جویرہ رضی اللہ عنہا زاہدا نہ زندگی بسر کرتی تھیں۔ایک دن صبح کو مجد میں دعا کررہی تھیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گز رے اور دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ دوپہر کے قریب آئے' تب بھی ان کوای حالت میں پایا (صبحے تر نذی)۔

الله تعالی جمیں امبات المؤمنین کے فتش فقدم پر چلنے کی تو فیق اور جمت عطافر مائے اور قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فر مائے - آ مین ثم آ مین 会にいいない がのが まるが あるが あるが かんしょう

جراکوئی ولینیں ہے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک وتعالی سے وعا کروں گا کہ رشک کوتم سے دور کروے۔ تمہارے بچوں کی ذمہ داری خدااور اس کے رسول کے ذمہ ہوگی۔ میری عمرتم سے زیادہ ہے اور ولی کے بارے میں فرمایا کہ تمہارا کوئی ولی اس کو ناپسند نہیں کرے گا۔

اس کے بعدام سلمیڈراضی ہوگئیں اور نکاح کیا۔ حضرت ام سلمیڈ حسن و جمال میں ہے۔ نظیر تھیں۔ ذہانت فقہی معلومات اور وسیج النظری میں حضرت عائشڈ کے بعدان کا نمبر آتا ہے ۔ جلیل القدر سخابہ کرام رضی اللہ عنجم اجمعین ان سے مسائل کی تحقیق کرتے تھے۔ ان کے پاس حضور کا موئے مبارک تھا۔ لوگ اس سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ امبات المؤمنین میں سب کے بعدان کا انتقال ہوا۔ منالى ذلون المحكولة ا

رامنی ہوگئیں اور سمھے شوال کی آخری تاریخوں میں نکاح ہوگیا۔ حضرت امسلمۃ کی بے مائیگی اورغر بت کا حساس ایسا نہ تھا جوحضور کومتاثر نہ کرتا ای تاثیر کی بدولت حضرت امسلمۃ کی اورغر بت کا احساس ایسا نہ تھا جوحضور کومتاثر نہ کرتا ای وفات سے پیدا ہوا تھا بلکہ ان کی عارضی مدت حیات ابدی مسرت میں تبدیل ہوگئی (طبقات: جلد ۸ صفی ۱۲)۔ بلکہ ان کی عارضی مدت حیات ابدی مسرت میں تبدیل ہوگئی (طبقات: جلد ۸ صفی ۲۲)۔

## حضور صلی الله علیه وسلم سے بہتر کون ہوسکتا ہے؟

ام المؤمنين حضرت ام سلمة فرماتی بین کدین نے ایک بارا پنے شو ہرابوسلمة سے کہا: مجھے معلوم ہے اگر کسی کے شو ہر کو جنت نصیب ہوا ورعورت اس کے بعد دوسرا نکاح نہ کر ہے تو اللہ تعالی اس عورت کو بھی شو ہر کے ساتھ جنت بیں جگہ ویتا ہے۔ یہی صورت مرد کے لئے ہے تو آؤہم تم معاہدہ کرلیں کہ نہ تم ہمارے بعد نکاح کرونہ ہم تمہارے بعد حضرت ابوسلمة نے ہوا ب دیا: کیاتم میری اطاعت کروگی ؟ ام سلمة نے کہا: سوائے بعد حضرت ابوسلمة نے ہوا ہوگئی ہوگئی ہے۔ ابوسلمة نے کہا: جو بین مر جاوں تو میرے بعدام سلمة کو جاوں تو میرے بعدام سلمة کو جاوں تو کی بیانہ بیرے بعدام سلمة کو جاوں تو میرے بعدام سلمة کو بیات بیر بیر جانسین عطافر مانا۔ حضرت ام سلمة فرماتی بیر : جب ابوسلمة کا انتقال ہوگیا تو بیں دل میں کہتی تھی کہ ابوسلمة ہے بہتر کون ہوگا ؟ اس کے بچھ دنوں بعد میرا نکاح حضور بیں دل میں کہتی تھی کہ ابوسلمة ہے ہوگیا جو ساری کا نئات سے بہتر ہیں۔

(طبقات جليد الس)

ابوسلمہ کے انقال کے بعد جارشرائط پران کا حضور سے نکاح ہوا جوام سلمہ نے چیش کی .

- مجھ میں غیرت ہے۔ یعنی آپ کی از واج اور بھی ہیں اس لئے رشک اور اختلاف کا اندیشہ ہے۔
  - شى بچەدالى قورت بول آپ كۆتكلىف بوگى۔
    - عرئ عرزياده ہے۔

# سيّده هفصه رضى الله تعالى عنها

نام: حفصه (رضي الله عنها)\_

نسبت: حفصه "بنت عمر فاروق بن خطاب" بن نفیل بن عبدالعزی بن اباح بن عبدالله بن قرطی بن زارح بن عدی بن کعب بن لوی \_

آپ رضی الله تعالی عنها کی والدہ زینب رضی الله عنها بن مظعون ہیں جو بہت جلیل لقدرصحابیة تیس ب

پیدائش: آپ کی پیدائش بعثت ہے پانچ برس پہلے اس وقت ہوئی جب قریش خانہ کعبہ کی تغیر کرد ہے تھے۔

پہلا نکاح: آپ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح حضرت قیس رضی اللہ عند بن حذافہ بن قیس بن عدی ہے ہوا۔

قبول اسلام: آپُّ اور آپ کے شوہر دونوں میاں بیوی آغاز اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے۔ تھے۔

تکاح ٹانی: حضرت عمر فاروق نے حصرت ابو بمرصد این اور حضرت عثمان کی طرف ہے مابوس ہونے کے بعد ایک روز بارگاہ نبوت میں عرض کیا: یارسول اللہ ایس حصد کے نکاح ٹانی کے لئے بہت پریشان ہوں۔ میں نے حصرت ابو بکر اور حصرت عثمان کے کہا کہ وہ حفصہ سے نکاح کرلیں لیکن ایک نے خاموشی اختیار کر کی اور دوسرے نے انکار کر دیا...
اب کیا کروں ؟

حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم بیس کرمسکرا دیتے اور فرمایا:حق تعالیٰ نے عثان کو تمہاری بیٹی سے بہتر بیوی عطا فرما دی اور تمہاری بیٹی کوعثان رضی اللہ عنہ ہے بہتر شوہر عطا فرما دیا۔

مثالی ذلهن گلیسی و است می مثالی فالهن کا می مثالی فالهن کا می مثالی فالهن کا می مثالی الله علیه و مثلم ان معترت می می الله علیه و مثلم ان کے لئے واضح نہیں تھا۔

اس کے پچھ دن بعد حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا عقد حضرت عثمان سے کر دیا اور خود حضرت حفصہ سے نکاح کر لیا اور بول حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ کو ابو بکر اور عثمان کی بیٹی حضرت حفصہ کو ابو بکر اور عثمان گا ہے۔ اس وقت حضرت حفصہ کی عمر بیس سال تھی۔ اس نکاح کے بعد حضرت ابو بکر ٹے حضرت عمر سے ابو بکر ٹے حضرت عمر ہے فر مایا:

تم میری بات کارنج نه کرنا کیونکه حضور صلی الله علیه وسلم خود حضصه گافه کر مجھ ہے کر چکے تضاور میں آپ کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔اگر حضور آفاح نه کرتے تو میں نکاح کر لیتا۔

### از دوا جی زندگی:

آپرضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج میں کسی قدر جلال تھا۔ غالباً یہ پدری اثر تھا اس لئے آپ مجھی بھی خود حضور کے ساتھ اپنی اسی فطرت سے مجبور ہو کر گفتگو کرتی تھیں۔ جب آپ کے والدمحترم حضرت عمر فاروق گواس بات کاعلم ہوا تو آپ کو بخت رہنے ہوا اورآپ ان کے گھر تشریف لائے۔ بیٹی نے باپ کی عزت و تکریم کی لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے بو جھا:

> کیاتم رسول اللہ کو ہرابر کا جواب دیتی ہو؟ بیٹی نے کہا: ہاں مجھی جھی بیں ایسا کرتی ہوں۔

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تنہیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حرص نہ کرو۔اسے حضورا قدس کی محبت کی وجہ سے اپنے حسن پرناز ہے۔ بالى دُلون شَرِينَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِل

﴿ واذا اسر النبى الى بعض ازواجه حديثاً ﴾ نازل بوئى - اس كى تغير مين بعض منرين في اس كا تغير مين بعض منرين في كاحا ب كرحضورا قدس في حضرت هضه سي كوئى رازكى بات كى اوروه انهوں في فاش كردى - ليكن مصنف اپنى اس كران قدر تصنيف جلد كے صفحه ١٩٩ پر كلم

میراخیال ہے کہ جب اللہ رب العزت کواپنے حبیب کے گھرانے کی عزت وحرمت کا اتنا پاس ہے کہ کسی کا نام نہیں لیا تو ہم کو بھی اس بارہ میں جرأت نہیں کرنی چاہئے ۔ بعض لوگ ریجھی بحث کرتے ہیں کہ وہ راز کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ ہم کو کوئی حق حضور کے راز میں دخل دینے یا اس کے افشاء کرنے کانہیں ہے۔

حضرت عا تشه كاحضرت خصه سے رشك كرنا:

اگر چہآ پ دونوں میں بہنا پن تھالیکن بھی بھی آپ میں رشک بھی ہوجاتا تھا۔
ایباہی ایک واقعہ سے النبی - جلد دوم صفحہ ۵۰ پر درج ہے - واقعہ سے جا
حضرت عائشہ ورحضرت حفصہ - حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی بیٹیاں تھیں جو تقرب نبوی میں دوش بدوش تھیں اسی بناء پر حضرت عائشہ ورحضرت حفصہ ویگر از واج کے مقابلے میں باہم ایک تھیں ۔ لیکن بھی بھی ان میں باہم رشک ورقابت کا اظہار ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ووٹوں کا اظہار ہو جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ووٹوں آ تخضرت کے ساتھ سفر میں تھیں ۔ رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو حضرت عائشہ کے اونٹ پر چلتے تھے اور ان سے با تیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حفصہ فیصل عائشہ کے اونٹ پر چلتے تھے اور ان سے با تیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حفصہ نور ہوں تا کہ مختلف مناظر و کھنے میں آئیں ۔ حضرت عائشہ راضی ہوگئیں۔ سوار ہوں تا کہ مختلف مناظر و کھنے میں آئیں ۔ حضرت عائشہ راضی ہوگئیں۔ تخضرت صلی اللہ عالیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس آ گے جس پر حضرت تا کشرت صلی اللہ عالیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس آ گے جس پر حضرت

مثالی دُلهن بالمعلقة بالمعلقة بالمعلقة بالمعلقة حراتين

سیح بخاری کی روایات میں خود حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ ہم لوگ جاہلیت میں عور تول کو ذرا برابر وقعت نہ دیتے تھے۔ اسلام نے ان کو درجہ دیا اور ان کے متعلق آ بیتی اترین قر آن مجید میں 'توان کی قدر ومنزلت معلوم ہوئی۔

ایک دن میری بیوی نے مجھ کوکسی معاملہ میں رائے دی۔ میں نے کہا: تم کورائے اور مشورہ سے کیا واسطہ؟ بولیں: ابن خطاب! تم کو ذراسی بات کی بھی برداشت نہیں حالا نکہ تمہاری بیٹی رسول الشعلی الشعلیہ وسلم کو برابر کا جواب دیتی ہے یہاں تک کہ آپ دن مجرر نجیدہ رہے ہیں (سیرالصحابیات ص ۵۳)۔

آ پ میں اور رحضرت عا کشٹر میں بہت محبت تھی' دونوں بہنوں کی طرح رہتی تھیں اور دوسری امہات المؤمنین کے مقابلے میں ان دونوں میں ایک طرح کا بہنا بن تھا یعنی بهبول کی طرح رہا کرتی تنسیں ۔ایک باررسول الله صلی الله علیہ وسلم کوحضرت زینب بنت جحش کے گھر خلاف معمول زیادہ دیر ہوگئی۔ حضرت عائشہ کورشک ہوا کہ وہاں زیادہ وقت گزارا ہے حالانکہ حضور و ہاں شہد کھائے میں مشغول رہے جوانہیں کسی نے بدییۂ بھیجا تفا۔ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کواس واقعہ ہے آگاہ کیا اور کہا کہ جب حضور تنہارے یاس آئیں تو کہنا کہ یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے دہن مبارک ے مغافیر کی بوآتی ہے۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرفتم کی بونا پہند تھی اس طرح کوئی نہ کوئی ردعمل ان سے ضرورآ ئے گا۔ چنانچہ جب حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم آ پ رضى الله عنها (يعنى حضرت حضه") كے پاس آئة و آپ نے كہا: يارسول الله صلى الله عليه وسلم! آپ كے د بن مبارك ہے مخافير كى بوآتى ہے۔حضور نے اے بخت نا پند فر مایا کہ آپ کے دہن مبارک ہے کسی فتم کی ہوآئے اس لئے فر مایا: میں آئندہ بھی شہد نہیں کھاؤں گا۔اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی:اے نبی !اپنی بیویوں کی خوشنو دی کے لئے تم خدا کی حلال کی ہوئی چیز کوا ہے او پرحرام کیوں کرتے ہو؟

ای طرح کا ایک اور واقعہ بھی قرآن مجید میں ندکور ہے جس کے متعلق آیت:

مثالی ڈلین کی است کے میں مثالی ڈلین کی انداز کی است کے میں کا انداز کونہ پایا تو طفہ است کی میں کا تعلق میں می میں کے پاس تھبر گئے۔ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنبا کو پتا چلا کہ بیتو معاملہ ہیں اللہ تعالی میں سانپ بچھور ہے ہی الث ہو گیا تو اپنے پاؤں کو ازخر (ایک گھاس ہے جس میں سانپ بچھور ہے ہیں) کے درمیان لاکا کر کہنے گئیں: خداوند! کی بچھویا سانپ کو متعین کر کہ جو مجھے

# حضرت عمرٌ کے زمانۂ خلافت کا ایک واقعہ:

ایک دن زمانهٔ خلافت حفزت عرقی حضرت حفصه نے اپنے والد حفزت عرقے کہا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں ' کچھ اور زم و نازک کپڑے پہنا کریں۔ حفزت عرق نے فرمایا: بیٹی بیوی اپنے شوہر کے حال سے خوب واقف ہوتی ہے۔ پی بتا بھی تمہارے شوہر حضور نے پرتکلف کپڑے پہنے؟ بھی دووقت پیٹ بحرکر کھانا تناول فرمایا؟ حفزت شوہر حضور نے پرتکلف کپڑے پہنے؟ بھی پرتکلف لباس نہیں پہنااور بھی پیٹ بھر خصصہ دو نے کھیں اور عرض کیا: واقعی حضور نے بھی پرتکلف لباس نہیں پہنااور بھی پیٹ بھر کھانا تناول نہیں فرمایا ( نرمت المجالس ، باب فی القناعة -ج اص ۱۲۰)۔

# عابديوى كے لئے الله تعالى كى سفارش:

یہ بھی ہمارے پیغیرسلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی اور حضرت عرشی بیٹی ہیں۔ حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے کی بات پر ان کو طلاق دے دی تھی ' پھر جرائیل کے کہنے پر آپ نے
رجوع کرلیا۔ حضرت جرائیل نے یوں فرمایا کہ آپ حفصہ سے رجوع کر لیجئے کیونکہ وہ
دن کو روزہ بہت رکھتی ہیں' راتوں کو جاگ کرعبادت بہت کرتی ہیں اور وہ بہشت ہیں
آپ کی بی بی ہوں گی۔ انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر کو وصیت کی تھی کہ میرااتنا
مال خیرات کردینا اور کوئی زیٹن بھی انہوں نے وقف کی تھی' اس کے بندو بست کے لئے
بھی دھیت کی تھی۔ ان کے پہلے خاوند کا نام قیس بن حذافہ تھا۔

وینداری کی برکت و یکھتے کہ اللہ تعالی کے یہاں سے طرفداری کی جاتی ہے

منالی دُلین گردین گرد الله کردایت میس کس تدرخیرات کا بندو بست کیاا ورز مین بھی وقف کی۔ والدین کی فر ما نبر دار برجیو!

> دینداری اختیار کروادر مال کی حرص اور محبت دل سے نکال ڈالو۔ نبی کریم مَثَّلَالِیْمُ کِی عور تو ل کو جنت کی مشر و ط بشارت:

حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ فَنَا مُؤَمَّلُ ثَنَا سُفُيَانَ عَنِ الْاَعُمَشِ '
عَنُ سَالِم بُنِ أَبِى الْجَعْدِ ' عَنَ آبِى أَمَامَةٌ ' قَالَ آتَتِ النَّبِيِّ 
صَلِّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيًّانِ لَهَا قَدُ 
حَمَلَتُ آحَدَهُمَا وَهِى تَقُودُ الْأَخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلَاتُ وَالِدَاتُ رَحِيْمَاتُ ' لَوُلَا 
مَا يَأْتِيْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلَاتُ وَالِدَاتُ رَحِيْمَاتُ ' لَوُلَا 
مَا يَأْتِيْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلَاتُ وَالِدَاتُ رَحِيْمَاتُ ' لَولَا 
مَا يَأْتِيْنَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَامِلَاتُ وَالِدَاتُ وَالْجَنَّة .

حضرت ابوا مامہ اروایت ہے آنخضرت آلی ایک عورت آئی اس کے دو بچ شے ایک کو گود میں لئے ہوئے تھی ایک کو تھینچ رہی تھی آپ آلی آئے آئے نے فرمایا پی عور تیں بچوں کواٹھانے والی جننے والیس اپنے بچوں پر شفقت کرنے والیں اگر اپنے خاوندوں کو ایذ اندویتیں تو ان میں ہے جو نمازی جی وہ جت میں جا تیں (اس کے راوی سب ثقتہ جیں لیکن سند منقطع ہے کیونکہ سالم کا ابوا امدے ساع ٹا بت نہیں ہے۔

یعنی ایسی مشقت اور محنت کے ساتھ جوان کواولا د کے پالنے میں ہوتی ہے زیادہ انمال کی ان کو حاجت نیں ہے صرف نماز کافی ہے وہ جنت میں لے جائے گی بشر طبیکہ خاوند کو نہ ستا تمیں ان کی نافر مانی نہ کریں ور نہ جنت میں جانا مشکل ہے دوسری حدیث مثالی ذلین علامی فیلوں کے دوزخ میں زیادہ عورتوں کو دیکھا اس کا سب یہ ہے کہ خاوند کی سیس ہے کہ میں نے دوزخ میں زیادہ عورتوں کو دیکھا اس کا سب یہ ہے کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے غرض خاوند کا برواحق ہے عورت پر بیااللہ تو ہمارا مالک ہے ہم تیر سائشکرے بندے ہیں ہمارا بھی جنت میں جانا مشکل ہے لیکن تو اپنے رخم و کرم ہے اگر ہمارے گناہ معاف کردے تو وہ تجھے بعید نہیں تو ارحم الراحمین ہے ماں باپ سے زیادہ میں اس میں ساتھ ہیں ہمارے گناہ معاف کردے تو وہ تجھے بعید نہیں تو ارحم الراحمین ہے ماں باپ سے زیادہ میں اس میں ساتھ ہمارے ہیں ہمارہ ہم

مہربان ہے اپنے بندوں پر بہرحال ہم تیرے بندے میں برے ہیں تو تیرے اچھے ہیں تو تیرے تیراور چھوڑ کر کہیں جانے والے نہیں۔

# آ خرتوآپ کے گھر کاسر براہ آپ کاشوہر ہے:

حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ الصُّحَاكِ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيْرِ بُنِ سَعْدٍ ' عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعْدَانَ ' عَنْ كَثِيْرِ بُنِ عَنْ جَالٍد بُنِ مَعْدَانَ ' عَنْ كَثِيْرِ بُنِ مَرَّةَ عَنْ مُعَالِد بُنِ حَبَلٍ ' قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مَرَّةَ عَنْ مُعَالِد بُنِ حَبَلٍ ' قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُؤْذِى امْرَاةُ زُوجَهَا إلَّا قَالَتُ زُوجَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُؤْذِى امْرَاةُ زُوجَهَا اللَّه ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدِكَ مِنْ الْحُورِ الْعَيْنِ ' لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكَ اللَّهُ ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدِكَ مِنْ الْحُورِ الْعَيْنِ ' لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكَ اللَّهُ ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدِكَ دَخِيْلٌ اَوْشَكَ اللَّه ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدِكَ دَخِيْلٌ اَوْشَكَ اللَّه ! فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدِكَ دَخِيْلٌ اَوْشَكَ اَنْ يُفَارِقَكِ الْبُيْنَا.

حفرت معاذین جبل رضی اَلله تعالیٰ عندے روایت ہے آنخفرت سلی الله علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے خاوند کو ایڈ و نے تو جن کی حور جو اس مرد کے لئے ہے کہتی ہے اللہ مجھے تباہ کرے اس کومت ستا وہ تیرے پاس چندروز کے لئے اتر اہے اور قریب ہے کہ تھے کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ حائے۔

لباس اليازيب تن يجيح كدنه خود شرمنده بول اورنه شو بركوكروا كيل في حدَدُفَذَا أَبُو بَكِر فَذَا الْمُعْتَمِدُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

غُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ سُئِلً مَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَمَةً وَالْتُ سُئِلًا مَنْ لَا تَرْيُدُ عَلَيْهِ قَالَ: شِنْرًا قُلْتُ: إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا قَالَ نِرَاعٌ لا تَرْيُدُ عَلَيْهِ

حضرت ام سلمہ رضی القد عنہا ہے روایت ہے آئخضرت سلی القد علیہ وسلم ہے ہوئے است ( معنی القد علیہ وسلم ہے ہوئے اگیا عورت کتنا آئی لاکائے آپ نے فرمایا: ایک بالشت ( معنی منا کے است میں باؤں کھجلائے گئے ہے ایک بالشت نیچار کھے ) میں نے عرض کیا است میں باؤں کھجلائے گا۔ آپ منا ہے کا سے زیادہ نہ کرے۔

حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ ابْنُ مَهْدِي عَنْ سُفُيَانَ عَنْ رَيْدِ الْعَمْيَ عَنْ الْبِي الصَّدِيُقِ النَّاجِي عَنِ ابْنِ عُمْرَ أَنَّ أَرْوَاجَ النَّبِيِّ ا رُجِّصَ لَهُنَّ فِي الذَّيْلِ نِرَاعًا فَكُنَّ يَأْتِيَنَا 

قَنَذُرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ نِرَاعًا.

قَنَذُرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ نِرَاعًا.

حضرت ابن عمر رضى الله عنها عدوايت ب آخضرت سلى الله عليه وسلم كل يبيول كوذيل (يعنى آفيل يا يا يمني اذاركا) ايك باتصالكا في اجازت شي وه مار عبال آمي بم ايك كرى عباته كما بال كوبنادية حدَّفنا أبو بكر بن أبي شينية فنا يزيد بن هارون فنا حمال ابن سيلمة عن أبي المهرّم عن أبي هريرة أن النبي صلمة في الله عليه وسيلم قال لفاطمة أو لام سلمة فيلك

حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے آئخضرت رضی القدعنہ نے حضرت فاطمہ زبرا ہے یا جناب بی بی ام سلمہ رضی القدعنها ہے قرمایا: اپنا

# سسرالي رشتو ل كونظراً ندا زمت سيجيح

ہمارے وَورِیْ ایک نِی وبا ، چل پڑی ہے کہ عور تیں شوہر سے تو ہر ممکن پیار
جاتی ہیں اور (چاہے ظاہری طور پر ہی ہی ) اس کے تو وارے نیارے
جاتی ہیں کیکن شوہر کے ساسنے بھی اور غیر موجودگی ہیں بھی اس کے والدین اس بہن بھا ئیوں اور عزیز واقر با ، کو گھاس نہیں ڈالتیں۔ یقین جائے اگر ان
باتوں کے باوجود آپ کاشوہر سے اس بابت کوئی جھاڑا ( تلخ کلای ) وغیرہ
نہیں ہوتی تو جان رکھتے یہ بم پھٹنے کو ہی ہے اور جب سیمل رونما ہوگا تو ا
اپنے ساتھ بہت کھ بہا کر لے جائے گا۔ آپ ہم اس موضور کی ابتداء
نی کر بم من گھٹے گھر والوں سے کرتے ہیں تا کہ آپ کے ول میں پ
احساس اجا کر کیا جا سکے کہ اللہ نبی کریم من ہی گھڑا کے گھر والوں کی تحریم کی

## نبی کریم مَنَا ثَیْنَا کِم کھروالوں کے مناقب کا بیان

بعض روایتوں میں آنخضرت کا تی کا معیال کو آنل بیت 'کہا گیا ہے جن میں از واج مطہرات بھی طور پر شامل ہیں۔ لبذا جولوگ از واج مطہرات کو اہل بیت سے خارج قرار دیتے ہیں وہ مکابرہ کا شکار ہیں اور قرآن کریم کی اس آیت : إِنَّهَا يَدِيْنُ اللّٰهُ لِيُنْهِبَ عَنْدُهُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُحْلَقِرْ کُهُ مَّ تَطْهِيْدًا ہے اپنا اختلاف بیرین اللّٰهُ لِینُ هب عَنْدُهُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُحْلَقِرْ کُهُ مَّ تَطْهِیْدًا ہے اپنا اختلاف فی اللّٰہ لِینُ هب کی کو کلہ جب اس کے پہلے بھی اور بعد میں بھی از واج مطہرات تک کو عظمون مخاطب کیا جی ہے ہو گھران کو (یعنی از واج مطہرات کو) درمیان آیت کے مضمون کا طب کیا جو اس کے عبارتی تشامل اور معنوی سیاتی وسیات ہے الگ کر دینا ہے چنانچیا مام محرفخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ معنوی سیاتی وسیات سے الگ کر دینا ہے چنانچیا مام محرفخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ

べいこと 乳の湯乳の湯乳の湯乳の湯の湯の湯の湯の

ذیل ایک اتھ رکھ (اس صدیث کاراوی ابوم برم متفقطور پرضیف ہے)۔

حَدَّثَنَا اَبُو بَکُرِ بَنُ اَبِی شَیْبَةً ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا عَبْدُ الْمُعْلِمُ عَنْ اَبِی هُریرَةً عَنْ عَائِشَةً اَبِی مُحْدِیدُ الْمُعْلِمُ عَنْ اَبِی هُریرَةً عَنْ عَائِشَةً اَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِی دُیُولِ البِّساءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِی دُیُولِ البِّساءِ شَیْرًا فَقَالَت عَائِشَةُ اِذًا تَخُرُجَ سُمُوقُهُیُّ قَالَ فَدِرَاعً صَابِعَ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْمُ الله عَلْ الله عَلْ

くだし 素の素素の素素の素素の素素の素の

ندكة ك كى طرف 'اورجعزت امسلمانى سے يہ بھى معقول بكة بخضرت من الله الله الله فر مایا تھا: میری میمجد ہر حا ئضہ عورت اور ہرجنبی مرد پرحرام ہے ( یعنی جوعورت حیض کی حالت میں ہویا جومرونا یا کی کی حالت میں ہووہ میری محبد میں ہرگز داخل نہ ہو ) باں محدا ورمحد ( مَثَاثِينَةٌ ) كے اہل بيت پر كہ وہ علی ٔ فاطمہ ٔ حسن اورحسين رضي الله عنهم جيں ' حرام نہیں ہے''۔اس روایت کو بہتی نے نقل کیا ہے اور اس کوضعیف قرار دیا ہے۔ ببرحال ایک طرف تو وہ روایتی ہیں جن سے بنو ہاشم اور آ تخضرت سُلَقِیم کے اہل و عیال پر"ابل بیت" کا اطلاق ایت موتا ہے اور دوسری طرف بدروایتی ہیں جن ے اہل بیت کا مصداق صرف حضرت علی عضرت فاطمہ وضرت حسن اور حضرت حسین رضی الله عنیم معلوم موتے ہیں بلکان ہی چہارتن یاک براہل بیت کا اطلاق شائع اورمشہور بھی ہے۔لہذا علماء نے ان تمام روا بیوں میں تطبیق اور ان کے اطلا قات کی توجید میں برکہا ہے کہ 'بیت' کی تین نوعیتیں میں: (۱) بیت نب (۲ بیت عنی (٣ بيت ولا دت \_ پس بنو ہاشم يعنى عبدالمطلب كى اولا دكوتو نسب اور خاندان كے اعتبارے آنخضرت مَلَّ الْفِيْزُ كا الل بيت (يعني الل خاندان) كہا جائے گا۔ دراصل عرب میں جد قریب کی اولا دکو بیت ( بیتی خاندان یا گھرانہ ) کہا بھی جاتا تھا اورخو دار دومیں بھی جب یوں کہاجاتا ہے کہ فلال کا گھراند بہت معزز ہے یا فلال شخص شریف خاندان کا ہے تو گھرانہ یا خاندان سے اس مخض کے باپ اور داوا کی اولا دمراد ہوتی ہے آ تخضرت مَثَاثِيثُهُ كَى ازواج مطهرات كوابل بيت على (ابل خانه) كها جائے گا چنا نچه عرف عام میں کسی مخص کی ہو یوں کواس کے اہل ہیت یا'' گھر والی'' سے تعبیر کیا جانا مشہور ہی ہے اور آ تخضرت تَلَقَيْلُم کی اولا د (ما جد کو اہل بیت ولا دت کہا جائے گا اور اگرچه آپ نظافین کی تمام ہی اولا دیراہل بیت ولا دت کا اطلاق کیا جانا جا ہے لیکن تمام اولا دميں حضرت على رضى الله عنه \* حضرت فاطمه رضى الله عنها اور حضرات حسنين ٌ كوجو خاص فضل وشرف اور آ تخضرت مُنْ يَخْتُرُ جوقرب وتعلق حاصل تفااور بيركدان كے فضائل و

" بيآيت آ مخضرت ملي ازواج مطهرات كوشامل بي كيونك آيت كاسياق وسباق پوری شدت سے اس کا متقاضی ہے اس از واج مطہرات کو اہل بیت کے مصداق سے خارج کرنا اوران کے علاوہ دوسروں کواس مصداق کے ساتھ مختص کرنا جیج نہیں ہوگا۔ امام رازی آ کے لکھتے ہیں یہ کہنا زیادہ بہتر اور اولی ہے کہ "اہل بیت" کا مصداق آ تخضرت مُنْ النُّهُ في اولا داور از داج مطهرات بين ادر ان مين حضرت امام حسنٌ اور حصرت امام حسین بھی شامل ہیں نیز حضرت علی کرم اللہ و جہہ بھی آ مخضرت تألیقام خصوصی نبیت وتعلق اور خاتھی قرب رکھنے کے سبب اہل بیت میں سے ہیں۔ تا ہم بعض مواقع پرایل بیت کا اطلاق اس طرح بھی آیا ہے کہ جس سے بظاہر بیر مغہوم ہوتا ہے کہ اس كا مصداق صرف فاطمه زبرا، على مرتقني، حسن اورحسين رضى الله عنهم بين - جيسے حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ آنخضرت مل اللہ اجب نماز فجر کے لئے مجد میں آتے تو راستہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے سامنے ہے گزرتے ہوئے یوں قَرَمَا ٢ : الصلوة يا اهل البيت: إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُّذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُعْطَهْرَ كُورٌ مَنْ فَهِيرًا الروايت كورْ مَذِيٌّ نَفْقُ كيا بِ-اي طرح ام المؤمنين حفزت ام سكمه رضى الله عنها روايت كرتى جين كه (ايك ون) بين آنخضرت مُنْ فَيْقُواك ياس ( گھرییں ) بیٹھی ہوئی تھی کہ خادم نے آ کر بتایا کہ علی رضی اللہ عنداور فاطمہ رضی اللہ عنها باہر دروازہ پر کھڑے ہیں۔ آنخضرت تا النا کے اپنین کر) جھے فرمایا کہ تم ایک کنارے ہوجاؤچٹانچہ میں گھر کے ایک گوشہ میں چلی گئی۔علی رضی اللہ عنداور فاطمہ رضی الله عنبااندرآ گئے اوران کے ساتھ حسن وحسین رصنی اللہ عنبما بھی تھے جواس وقت ننھے منے تھے۔ آنخضرت مَا اللہ اللہ اللہ اور حسین کو آغوش مبارک میں بٹھالیا اور ایک ہاتھ سے علی رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے ہاتھ سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پکڑ کر اپنے بدن ے چمٹایا' پھرآ پ مَنْ اَلْتُنْ اِنْ وہ کالی کملی ان سب پر لپیٹی جواس وقت جسم مبارک پر تقى اور فرمایا: خدا وند! پیمیرے اہل بیت بین مجھ کو اور میرے اہل بیت کو اپنی طرف بلا

عادت بختی که جب کسی معاملہ میں دوفریق آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت و تکذیب کرتے اورایک دوسرے برظلم وزیادتی کا الزام عائد کرتے تو آخر میں اپنے اپنے گھروں سے باہرنکل کر کسی خاص جگہ پرجمع ہوتے اور ایک دوسرے کے خلاف بدوعا كرتے ايك دومرے برلعنت بھيج اور يوں دعا مائكتے۔ يا الله! ہم ميں سے جو مخص ناحق پر ہو یا ظالم ہواس پراحنت بھیج ۔ پس جب نصاری (مسیحیوں ) نے دین اسلام یا قرآن کی حقانیت وصدافت کے بارے میں آنخضرت منافظیم سے بحث و مباحثہ کا درواز ہ کھولا اور پیغیبراسلام کی مخالفت و تکذیب کی تو الله تعالی نے آ مخضرت مُثَافِيَّةٌ كو ند کورہ بالا آیت کے ذریعے تھم دیا کہ آپ (مَنْ تَقِیْزُ) ان مسیحیوں کومباہلہ کی دعوت دیجئے اوران سے کہتے کہ آؤ برسرعام اپنا فیصلہ کرالیں کہ ہم میں سے کون حق پر ہے اور کون ناحق پر۔ چنانچدراو بیوں میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر آتخضرت الليافية ا ہے عزیز ترین اور قریب ترین اہل بیت کو لے کر مباہلہ کے لئے اس طرح نکلے کہ حضرت حسن اور حضرت حسين كوجواس وقت بهت چھوئے چھوئے متع آپ تاليكم نے گود میں اٹھار کھا تھا۔حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ ٹائیٹر کے پیچیے تھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پیچھے تھے۔ آنخضرت مُنَا اللّٰهِ إِن سے فر مایا کدمیں جب مباہلہ میں وعا کردوں توتم سب ال کرآ مین کہنا۔ سیجیوں کے پیشوا کی نظران نورانی چیروں پر پڑی تواپنے ساتھیوں کومخاطب کرے بے اختیار بول اٹھا تم پر افسوس ہے میں تو ان نورانی چروں کو ایسا دیکھ رہا ہوں کداگر بیاوگ خدا سے یوں درخواست کریں کہ پہاڑکواس کی جگہ ہے اکھیڑو ہے تو بالیقین خدا (ان کی درخواست قبول کر کے ) پہاڑکواس کی جگہ ہے اکھیڑو ہے گا پھراس نے پُر زورانداز میں اپنے ساتھیوں کومشورہ ویا کہ (ان اوگوں کے ساتھ مبابلہ ہرگز ندکرنا ورنہ جڑ سے اکھاڑ ویے جاؤ گے۔ آخر کار ان میجیوں نے آتخضرت تا پینے کے ساتھ مباہلہ نہیں کیا اور بزید قبول کر کے آنخضرت مُناتِیْز کی سای اطاعت پر مجبور ہوئے کیکن ان کے اندر

の対し、とない。 現代の後、現代の後、現代の後、現代の後、

مناقب جس کثرت سے احادیث میں وارد ہیں اس کی بناء پر اہل بیت ولا دت کا خصوصی انتیازی مصداق صرف یمی جارتن مانے جائیں گے۔

یا در کھے ! اہل بیت کی نسبت ہے ان کا تعلق بعض بنو ہاشم ہے بھی ہے اور علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ ما اللہ عنہ اور ابرا ہیم بن رسول اللہ ما اللہ عنہ اور ابرا ہیم بن رسول اللہ ما اللہ عنہ اور ابرا ہیم بن رسول اللہ ما اللہ عنہ اور ابرا ہیم بن رسول اللہ ما اللہ عنہ عنہ حضرت بھی ہے۔ علاوہ ازیں اس حضرت میں حضرت زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ کا ذکر بیا تو غالبًا اس بنا پر ہے کہ ان ووتوں پر اسامہ کا ذکر بیا تو غالبًا اس بنا پر ہے کہ ان ووتوں پر آئے خضرت میں ہیں ہے۔ اور ان ووتوں پر آئے خضرت میں ہیں ہے۔ اور ان ووتوں کا ذکر بیا تو غالبًا اس بنا پر ہے کہ ان ووتوں پر آئے خضرت میں ہیں ہیں۔

وَعَنُ سَعُدِ بُنِ آبِي وَقَاصِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ اللَّهِ فَقُلُ
تَعَالَوُا نَدُعُ آبُنَآثَنَا وَآبُنَآثَكُمْ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ اَللَّهُمَّ
هُوْلاً وِ أَهْلُ بَيْتِيُ .

صحیح مسلم کاب فضائل الصحابة باب من فضائل علی بن ابی طالب تر ۲۰ ؛ ؛

د حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عند بیان کرتے بین که جب بیا آیت :
قُلْ تَعَالُوْ اللهُ وَ اَ بُعَالُمُ اللهُ عَنْمُ مُن از ل بهوئی تو رسول الله وَ الله وَ الله وَ علی فاطمه حسن اور حسین رضی الله عنم کو بلوایا اور کہا خداوند! به میرے ایل بیت فی طرف (مسلم)

### آیت مباہلہ اور اہل بیت:

اس آیت کو'' آیت مبابلہ'' کہا جاتا ہے۔ مبابل کا لفظ بھل یا بھلة سے بنا ہے جس کے معنی لعنت بھیجنے اور لعنت کے بیں مبابلہ کا مطلب ہوتا ہے۔ ایک دوسرے پر اعنت بھیجنا اور معلون ہوجانے کی بدد عاکرنا۔ اس منہوم کو اداکرنے کے لئے اہتھال کا لفظ تھا' کیکن بعد بیں اس لفظ (ابتھال) کا اطلاق اس دعا پر کیا جانے لگا۔ عربوں کی بیہ لفظ تھا' کیکن بعد بیں اس لفظ (ابتھال) کا اطلاق اس دعا پر کیا جانے لگا۔ عربوں کی بیہ

(ごと) 当後の事業の事業の事業の事業の場合 いましょ しゅっ

اگر آپ کی مالی حالت بہتر بہتر نہیں پھر بھی حتی الا مکان شوہر کے

بہن بھائیوں کے ساتھ صلدر حمی اختیار کیجئے:

الله عزوجل ارشاوفر ما تاہے:

اورتم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کر داور اس کے ساتھ کی چیز کوشریک مت
کر داور دالدین کے ساتھ اچھا معاملہ کر داور اہل قرابت کے ساتھ بھی اور
بیبیوں کے ساتھ بھی اورغریب غربا کے ساتھ بھی اور پاس والے پڑوی
کے ساتھ بھی اور دور دالے پڑوی کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی
اور را گھیر کے ساتھ بھی جو تنہارے مالکا نہ قبضہ میں ہیں۔ بیشک اللہ تعالی
اور را گھیر کے ساتھ بھی جو تنہارے مالکا نہ قبضہ میں ہیں۔ بیشک اللہ تعالی
ایسے محتصوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا بیسے ہوں شیخی کی باتیں
کرتے ہوں۔ (النہاہ: ۳۷)

مثالی دُلین گریس کے ایک وابسکی اور مناسبت نہیں تھی اس لئے وہ دائر وَاسلام بین کا اسلام اور پیغیبراسلام سے قبلی وابسکی اور مناسبت نہیں تھی اس لئے وہ دائر وَاسلام بین داخل ہونے سے محروم رہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بعد میں رسول کر یم طافیت نے فر مایا تھا کہ اگر وہ لوگ مبابلہ کرتے تو بینچہ کے طور پران کی صور تیں من ہو کہ بعد روایت میں ہوجا تھا ور ہوگل آگ ہی آگ ہوجا تا اور وہ آگ نہ صرف ان کو بھسم کر کے مرے سے غیست و نابود کر دیتی بلکہ درختوں پر وہ آگ نہ کو جلا ڈالتی ۔

### فرمانبردار بچيو!

آپ نے پڑھ لیا کہ دیکھئے جب مبالے کا وقت آیا تو نبی کریم سالھ آئی کی کوساتھ کے کرمباہلہ کے لئے چلنے کو تیار ہوئے۔ بید شتے بہت اہمیت رکھتے ہیں ان کی قدر سیجئے۔ ہاں! ہاں ۔۔۔۔!اگر مجت نہیں پروان چڑھ رہی تو قدر کرنا سیکھئے چاہیے شوہر ہی کی خوشنودی کی خاطر ہو۔

وَعَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ خَرَجَ النّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطُ مُرَحًلٌ مِن شَعْرِ اَسْوَدَ فَجَآءَ الْحَسَنُ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطُ مُرَحًلٌ مِن شَعْرِ اَسْوَدَ فَجَآءَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي وَاَدْخَلَهُ ثُمَّ جَآءَ الْحُسَيْنُ فَاَدْخَلَ مَعَهُ ثُمَّ بَنُ عَلِي وَاَدْخَلَهُ ثُمَّ جَآءَ الْحُسَيْنُ فَادْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا جَآءَ عَلِيٌّ فَادْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا جَآءَ تُلِيَّ فَادْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ الله لِيُدُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَ كُمُ يُرِيدُ الله لِيُدُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَ كُمُ تَطْهِيرًا (رواه مسلم)

صحیح مسلم کتاب فصائل الصحابة اباب فضائل اهل بیت النبی تر ۱۹۵۰ می ۱۹۵۰ می الله عند النبی تر ۱۹۵۰ می الله عنها بیان کرتی بین کدایک دن میج کونمی کریم خالفی برآ مد ہوئے اس وقت آپ می الفی تر میارک پر ایک سیاه بالوں کی کملی تھی جس پر اونٹ کے کچاوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں اتنے میں بالوں کی کملی تھی جس پر اونٹ کے کچاوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں اتنے میں

جس گھر بیں آئی ہیں اس کے پڑوس کا بھی خیال رکھئے:

ا ہے پڑوسیوں کا خیال رکھؤان کے ساتھ بھی اچھا برتا ؤ کرواور نیک سلوک رکھؤ خواه وه قرابت دار بهول یا نه بهول \_خواه وه مسلمان بهول یا پیپود و نصرانی بهول \_ پیچی کها گیا ب بجار فی القُربلی سے مراد بیوی ہے اور:جار الجُنْب سے مراد رفیق سفر ہے۔ پڑوسیوں کے حق کے سلسلہ میں بہت می حدیثیں ہیں۔ پچھین لیجئے۔منداحمہ میں برسول الله فرماتے ہیں: مجھے حضرت جرئیل پڑوسیوں کے بارے بیس پہال تک وصیت ونسیحت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شایدیہ پڑوسیوں کو دارث بنا دیں گے فرماتے ہیں بہتر ساتھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جواپے ساتھیوں کے ساتھ خوش سلوک ہواور پڑوسیوں میں سب سے بہتر اللہ کے نزو یک وہ ہے جو ہمسابوں سے ٹیک سلوک زیادہ کرتا ہو فرماتے ہیں: انسان کو ہرگز نہ جا ہے کدا ہے پڑوی کی آسودگی کے بغیر خود شکم سیر ہو جائے۔ایک مرتبہ آپ نے صحابہ ہے سوال کیا زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا: وہ حرام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول تا اللہ اے حرام کیا ہے اور قیامت تک حرام بی رہے گا۔ آپ فالنی نے کہا: سنوا دس عور توں سے زنا کرنے والا اس مخص کے گناہ سے کم گنبگار ہے جوابی پڑوی کی عورت سے زنا کرے۔ پھر دریافت فرمایا: تم چوری کی نسبت کیا كتبت مو؟ انهول في جواب ديا كدا بي كالله تعالى في اوراس كرسول على في حرام كيا ہاوروہ قيامت تك حرام ہے۔آپ نے فرمايا: سنواوس گھرول سے چورى كرنے والے کا گناہ اس مخص کے گناہ ہے باکا ہے جواپنے پڑوی کے گھرے پچھ چرائے معیمین کی حدیث میں ہے: حضرت ابن مسعود شوال کرتے ہیں کہ یارسول اللہ کونسا گناہ سب سے برا ب؟ آپ تا الله الله الله الله على ما تعد شريك تفراع - حالا تكداى ايك في تخفي پيدا كيا ہے۔ ميں نے يو چھا: پيركونسا؟ فرمايا: يدكونوا بني پروس كى عورت كے ساتھ زنا كرے۔ايك انصاري صحابي فرماتے ہيں: ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہونے کے لئے گھرے چلا۔ وہاں پہنچ کردیکھتا ہوں کدایک صاحب کھڑے ہیں اور

مثالی ذاین با المحالی با المحالی

صلەرخى كى ترغيب:

الله تبارك وتعالى اپنى عبادت كائلم ديتا ہے اور اپنى تو حيد كے مانے كوفر ماتا ہے اورائے ساتھ کی کوشر یک کرنے ہے رو کتا ہے۔ اس کے کہ خالق رزاق نعتیں دینے والاتمام مخلوق پر ہر دفت اور ہر حال میں انعام کی بارش کرنے والاصرف وہی ہے تو لا كن عبادت بهي صرف وبي موا\_حضرت معاد السيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فر ماتے ہیں: جانبے ہواللہ تعالیٰ کاحق بندوں پر کیا ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں:اللہ اوراس كارسول تلطیخ زیاده جانے والے ہیں۔آپ تلطیخ نے فرمایا یہ كدوه اى كى عبادت كريں۔اس كے ساتھ كى كوشريك ند كھيرائيں۔ پھر فرمايا: جانتے ہو جب بندے ہیکریں تو ان کاحق اللہ کے ذمہ کیا ہے؟ یہ کہ انہیں وہ عذاب نہ کرے۔ پھر فرماتا ہے: مال باپ کے ساتھ احسان کرتے رہو وہی سبب ہے ہیں۔تنہارے عدم ے وجود میں آنے کا قرآن کریم کی بہت ی آنیوں میں اللہ سجانہ وتعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی مال باپ سے سلوک واحمان کرنے کا تھم دیا ہے۔ جیسے قرمايا: ﴿ أَن اسْكُولِي وَلِوَ الدِّيكَ ﴾ (القمان:١١) اور ﴿ قَطْي رَبُّكَ أَن لَّا تَعَبُّدُو آ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَ اللَّذِينِ إحسَانًا ﴾ (الاسراء:٢٣) يهال يهي بديان فرماكر پيرتكم ويتاب كه ا ہے رشتہ داروں سے بھی سلوک واحسان کرتے رہو۔حدیث میں ہے مسکین کوصد قہ دینا صرف صدقہ ہی ہے۔لیکن قریبی رشتہ دار کو دینا صدقہ بھی اور صلد حجی بھی ہے۔ پھر فر ما یا کہ رہے بیبیوں کے ساتھ بھی سلوک واحسان کرو۔اس لئے کہ ان کی خبر گیری کرنے والا'ان کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنے والا'ان کے ناز وفخ سے اٹھانے والا انہیں محبت کے ساتھ کھلانے پلانے والا ان کے سرے اٹھ گیا ہے۔ پھر مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنے کا ارشاد کیا کہ وہ حاجت مند ہیں خالی ہاتھ ہیں محتاج ہیں۔ان کی ضرور نیس تم پوری کروان کی احتیاج تم رفع کروان کے کام تم کردیا کرو فقیروسکین کا پورا بیان سورہ براً تا کی تفسیر میں آئے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔ مالى دُلُون المُحْمَلِة المُحْمَلِة المُحْمَلِة المُحْمَلِة المُحْمَلِة المُحْمَلِة المُحْمَلِة المُحْمَلِة الم

حدیث طبرانی میں ہے کدرسول الله مُثَالَّةُ فَا مِن وضو کیا ۔ لوگوں نے آ ب کے یائی کولینا اور ملنا شروع کیا۔ آپ نے یو چھا: ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: اللہ اور اس ے رسول کی محبت میں۔ آپٹل ﷺ فی فرمایا: جے بیا چھامعلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس كارمول اس سے محبت كريں تواہے جاہيج كہ جب بات كرے چے كرے اور جب امانت دیا جائے تو اوا کرے۔ (تفییر ابن کثیر) میں میدیث پہیں پرختم ہے۔لیکن اگلا جلہ اس کا سہوا رہ گیا ہے۔جس کا حقیقی تعلق اس متلہ سے ہے۔وہ سے کہ اے جاہے پڑوی کے ساتھ سلوک واحسان کرنے عمیار ہویں حدیث منداحد میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھگڑا اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہ دو پڑوسیوں کا ہو گا۔ پر حکم ہوتا ہے: صاحب الجنب کے ساتھ سلوک کرنے کا۔اس سے مراد بہت ے مغسرین کے نز دیکے عورت ہے اور بہت سے فرماتے ہیں مراد سفر کا ساتھی ہے اور یہ می فقل ہے کہ اس سے مراد دوست اور ساتھی ہے۔عام اس سے کہ سفر میں ہویا قیام کی حالت میں ۔ ابن سبیل ہے مرا دمہمان ہے اور ریجی کہ جورا ہ گزرتے ہوئے تھبر گیا ہو۔ پس اگرمہمان ہے بھی بیمراد کی جائے کدسفر میں جاتے ہوئے مہمان بنا تو دونوں ا يك و كئيران الإرابيان سوره برأت مين آربا عب انشاء الله تعالى -

سارادن کام والیوں ہی پیغصہ ندا تارتی رہئے:

فرما نبردار بچيو!

رب برسید. قریبی لوگوں سے صلہ رحمی کے عکم کے بعد پڑوسیوں کا تھم ارشاد ہوا اور اب یہاں پر غلاموں (آج کے دور میں گھر بلو ملاز مائیں) کے بارے میں ہدایات بیان فرمائی جا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی نیک سلوک رکھو۔اس لئے کہ دہ غریب تو تمہارے ہاتھوں اسیر ہے۔اس پرتو تمہارا کامل اختیار ہے۔تو تمہیں چاہئے کہ اس پر رحم کھا وَ اور اس کی ضروریات کا خیال رکھو۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپ مرض مندعبد بن حميد ميں ہے ٔ حضرت جابر بن عبد الله فرماتے ہيں: ايک شخص عوالي مدین ے آیا۔ اس وقت رسول الله مال فالم الد مان محرب جریل اس جگه نماز پڑھ رہے تھے۔جہاں جنازہ کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا: حضور مُنْ اللَّهُ اللَّهِ مِيد دوسرا كون مُخفى نماز يرْ هربا تما؟ آب نے فرمایا: تم نے انہیں و یکھا؟ اس نے کہا: ہاں۔فرمایا: تو نے بہت بری بھلائی دیکھی یہ جریل تھے مجھے پڑوی کے بارے میں وصیت کرتے رہے۔ مجھے خیال ہوا کہ عقریب اے وارث بنادیں گے۔آ تھویں حدیث بزار میں ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: پڑوی تين فتم كے بيں 'ايك حق والے يعني اونيٰ ' دوحق والے اور تين حق والے يعني اعلى۔ ا کیک حق والا وہ ہے جومشرک ہواور اس سے رشتہ داری نہ ہور دوحق والا وہ ہے جو مسلمان بواوررشته دارنه بو \_ ایک حق اسلام دوسراهق پروی کا \_ تین حق والا و و ہے ہو مسلمان بھی ہو پڑوی بھی ہواوررشتے ناتے کا بھی ہوتو حق اسلام محق ہما لیگی حق صلدرجی مین تین حق اس کے ہو گئے۔نویں حدیث منداحدیس ہے مطرت عائشہ نے رسول الله من ایک که بدید بھیجنا عامتی موں تو کے بھواؤں؟ آپ مالین اس کا دروازہ قریب موا درویں

منالی دُلهن عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَاتُ عَرَضَات الموت میں بھی اپنی اُمت کو اس کی وصیت فرما گئے ۔ فرماتے ہیں: لوگو! نماز کا اور غلاموں کا خوب خیال رکھو۔ بار بارفر ماتے رہے۔ یہاں تک کہ زبان رکنے لگی۔مند کی حدیث میں ہے آپ فرماتے ہیں تو خود جو کھائے وہ بھی صدقہ ہو جواہے بچوں کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے جواپی بیوی کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے جواپنے خادم کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے۔مسلم میں ہے کہ حضرت ابن عرقے ایک مرتبدا پے واروغہ ے فرمایا کہ کیا غلاموں کوتم نے ان کی خوراک دے دی؟اس نے کہا:اب تک نہیں دی۔ فرمایا: جاؤدے کرآؤ۔ رسول الله مَنْ الله مَنْ الله عَلَيْمَ نَے فرمایا ہے: انسان کو یہی گناہ کافی ہے كرجن كى خۇراك كا وه مالك ہان سے روك ركھ يمسلم ميں ہے مملوك ماتحت كا حق ہے کہ اسے کھلایا پیایا پہتایا اوڑ ھایا جائے اور اس کی طاقت سے زیادہ کام اس ے شالیا جائے۔ بخاری شریف میں ہے جبتم میں کسی کا خاوم اس کا کھانا لے کر آئے تو حمہیں چاہئے کداگر ساتھ بٹھا کرنہیں کھلاتے تو کم از کم اے لقمہ دولقمہ دے دو۔خیال کرو کہ اس کے پکانے کی گری اور تکلیف ای نے اٹھائی ہے۔دوسری روایت میں ب عابت تو بیکداے اپنے ساتھ بھا کر کھلائے اور اگر کھانا کم ہوتو لقمہ دولقمہ بی دے دیا کرو۔آپ فریاتے ہیں: تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں۔اللہ تعالی نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ اس کم باتھ تلے اس کا جمائی ہو۔اے اپنے کھانے میں سے کھلائے اور اپنے پہننے میں سے پہنائے اور ایسا کام نہ کے کہ وہ عاجز ہو جائے۔اگر کوئی ایسا ہی مشکلِ کام آپڑے تو خود بھی اس کا ساتھ دے۔(بخاری وسلم)

پھر فرمایا کہ خود بیں 'متبجب متنکبر' خود پسندلوگوں پر اپٹی فوقیت جمّانے ولا'اپنے آپ کوتو لئے والا۔اپ تیمن دوسروں ہے بہتر جانے والا اللّٰہ کا پسندیدہ بندہ نہیں۔گو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کیکن اللہ کے ہاں وہ ذلیل ہے۔لوگوں کی نظروں میں وہ حقیر ہے۔ بھلا کتنا اند عیر ہے کہ خودتو کمی ہے سلوک کرے تو اپناا حمان اس پررکھے۔لیکن

مثالی فلین کرد میں اور برنفت کے اس میں اور وہ ہے۔ حضرت ابور جاہروی کی اس میں کرفخر کر میں انتا ہوا آ دی ہوں میرے پاس میہ ہوالا کے دوروہ ہے۔ حضرت ابور جاہروی کی فریاتے ہیں کہ ہر بدخلق مشکر اور خود بہند ہوتا ہے۔ پھرای آ یت کو تلاوت کیا اور فر مایا: ہر مال باپ کا نافر مان سرکش اور بدنھیب ہوتا ہے۔ پھر آ پ نے آ یت: ﴿وَبَرُا مِنْ وَالْدَنْتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِیًا﴾ (مریم: ۳۳ س) پردھی۔

#### ماس سرکوعزت دیجئے پورے گھر میں آپ کی عزت ہوجائے گا: ساس سرکوعزت دیجئے پورے گھر میں آپ کی عزت ہوجائے گا:

وَعَنُ آنَسٍ قَالَ قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاأَكُنَمُ شَابُ شَيْخًا مِنُ أَجُلِ سِنِّهِ إِلَّا قَيَّصَ الله لَهُ عِنْدَ سِنِّهِ مَنْ يُكُرَمُهُ .

جامع الترمذی مختاب البرا باب ما جاء فی اجلال الکبیرا ج ۲۰۲۲۔
''اور حفرت انس رضی الله عنه کہتے ہیں که رسول کریم مُلَّاثِیْنِ کے بیان فر مایا:
جو بھی جوان کسی بوڑھے مخص کی اس کے بڑھا ہے کے سبب تعظیم و تحریم کرتا
ہے تو الله تعالی اس کے بڑھا ہے کے وقت کسی ایسے مخص کو متعین کر دیتا ہے جواس کی تعظیم و خدمت کرتا ہے'۔

اس حدیث کے ذریعہ گویا اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ جو محض دوسروں کی تعظیم و خدمت کی جاتی ہے اور جو لوگ اپنے تعظیم و خدمت کی جاتی ہے اور جو لوگ اپنے بزرگوں کی تعظیم و خدمت نہیں کرتے اور اپنے بزے بوڑھوں کی تحقیر کرتے ہیں وہ اپنے بڑھانے ہیں اپنے چھوٹوں کی طرف سے ای تحقیرو تذکیل اور بے قعتی سے دو چار ہوتے ہیں۔

یں۔ اس ارشاد گرامی میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس جوان کی عمر دراز ہوتی ہے جوا پنے بڑے بوڑھوں کی تعظیم وخدمت کرتا ہے۔

مثالی دُلهن عُرِصِية عُرِصِية عُرِصِية عُرِصِية حُرِيمِية

منقول ہے ایک بزرگ تھے جومصر میں سکونت پذیر تھے اور ان کا ایک مرید تھا جو خراسان میں رہتا تھا ایک مرتبہ وہ مرید اپنے شیخ کے پاس کچھ دن رہنے کے لئے خراسان سے چل کرمصر پہنچااور وہاں ایک طویل مدت تک شخ کی خدمت میں رہاا نہی دنوں کچھ دوسرے بزرگوں کی جماعت اس کے شخ کی زیارت کے لئے آئی تو شخ نے اس مریدے اشارہ کیا کہ ان بزرگوں کی سواری کے جانو رتھام لووہ اُن کے پاس ہے چلا گیا اوران جانوروں کی تکرانی کرنے لگا۔ تکراس کے دل میں بیہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں جو آئی دور دراز کا سفر طے کر کے شخ کی خدمت میں آیا تھا یہ اس کا متیجہ ہے! بہرحال جب وہ بزرگ ان ﷺ کے پاس سے چلے گئے اور وہ مریدا پے پیر کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ عزیز من! اس وقت میں نے حمییں ان بزرگوں کی سواری کے جانوروں کی دیکھ بھال پر جومتعین کیا تھا۔ تو اس کی وجہ نہ معلوم تمہارے دل میں کیا وسوسہ پیدا ہوا ہوگالیکن اتنی بات یا در کھو کہ تہمیں اس خدمت کا بہت بڑا جر لمے گا اور عنقریب الله تعالی حمهیں اس ورجہ پر پہنچائے گا کہ تمہاری خدمت میں بڑے بڑے بزرگ اورا کا برآئئیں گے اور پھر خدا کی طرف ہے تنہارے یاس ایے لوگ مقرر کئے جا کیں گے جوان آنے والوں کی خدمت کریں گے۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان شخ نے جو کہا تھا وہ سیح ثابت ہوا اور اس مخض کی ملاقات کے لئے آئے والے بڑے بڑے بزرگوں کی کثرت کی وجہ سے ہمیشداس کے دروازے پر خچراور محموژ ول کا ایک ججوم ر با کرتا تھا۔

خوداس حدیث کے راوی حضرت انس رضی الله عندرسول خدا منظ الله کا خدمت کے سلسلے میں دین و دنیا کے بڑے بڑے اجر وا نعام سے نواز سے گئے چنانچہ جب وہ آنخضرت منظیم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو اس وقت ان کی عمر دس سال بھی اور جب تک آنخضرت منظیم کی اس ونیا میں تشریف فر ما رہ ان کی زندگی کا سارا وقت حضور تک الله کی خدمت ہی میں صرف ہوتا رہا اللہ تعالیٰ نے ان کوایک بڑی نتمت تو یہ عطاحت و یہ عطا

صرف ساس' مسر ہی نہیں بلکہ ان کے بہن بھائیوں سے بھی اچھا سلوک روار کھئے:

نى كرىم مالكافياكا فرمان عالى شان ب

وَعَنُ عَبْدَالُمُطَلِّبِ بُنِ رَبِيْعَةَ أَنَّ الْعَبَاسَ دَخُلَ عَلَىٰ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغُصَبًا وَآنَاعِنْدَهُ فَقَالَ مَا آغُصَبُكَ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا آنَا وَلِقُرَيْشِ إِذَا تَلاَقَوْا بَيْنَهُمْ تَلاَقَوْا بِوُجُوْهٍ مُّبُشَرَةٍ وَإِذَا لَقُونَا لَقَوْنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ تَلاَقَوْا بِوُجُوْهٍ مُّبُشَرَةٍ وَإِذَا لَقُونَا لَقَوْنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَغَصِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى فَغَصِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِحْمَرُ وَجُهُهُ ثُمُّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ لاَ يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الْإِ يُمَانُ حَتَى يُحِبَّكُمْ لِلْهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ آيُهَا رَجُلٍ صِنْفُ رَجُلٍ اللهِ يَمَانُ حَتَى يُحِبِّكُمْ لِلْهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ قَالَ آيُهَا النَّاسُ مَنُ آذَى عَمِى فَقَدُ آذَانِى فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْفُ النَّاسُ مَنْ آذَى عَمَى فَقَدُ آذَانِى فَإِنَمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْفُ النَّاسُ مَنْ آذَى عَمَى فَقَدُ آذَانِى فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْفُ

حامع الترمذي كتاب مناقب عن رسول الله باب مناقب العباس بن عبدالمطلب ح ٢٦٩١

"اور حضرت عبد المطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ (ایک ون) میں رسول کریم ٹاکٹیٹا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عباس رضی مثالی دُلین کلین کام بعت کی مجت وعقیدت معمور کئے بغیر ایمان کامل کی دولت نصیب نہیں ہو عتی -

ساس کواپنی ماں جتنااحترام دیجئے وہ آپ کواپنی اولا دے بڑھ کر

عِ بِحَ لِكُ كَي:

الله عزوجل نے قرآن میں ارشاوفر مایا:

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْمَاقَ بَنِي إِسْرَآءِ يُلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ .... ﴾

زالبقرة: ٦٦]

''اور (وہ زمانہ یادکرو) جب لیا ہم نے (توریت میں) قول وقرار بنی اسرائیل ہے کہ عبادت مت کرنا (کسی کی) بجز اللہ تعالیٰ کے اور مال باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا اور اہل قرابت کی بھی اور ہے باپ کے بچوں کی بھی اور غریب مختاجوں کی بھی اور عام لوگوں سے بات انچھی طرح (خوش خلق ہے) کہنا اور پابندی دکھنا نماز کی اورا داکر تے رہناز کو ق پھرتم (قول وقر ارکر کے ) اس سے پھر گئے بجز معدود سے چند کے اور تہاری تو معمولی عادت ہے اقر ارکر کے ہے جانا۔''

پیاری بیٹیو! و کیسے اس آیت میں بنی اسرائیل کو جو تھم احکام دیے گئے اور ان

ہر جن چیزوں پر عہدلیا گیا' ان کا بیان ہور ہا ہے اور ان کی عہد شکنی کا ذکر ہورہا ہے۔
انہیں تھم دیا تھا کہ وہ تو حید کو شلیم کریں۔ خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کریں۔ نہ صرف
بنی اسرائیل کو بلکہ تمام مخلوق کو بجی تھم ہوا ہے۔ فرمان ہے: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوْجِی اِلْیَهِ إِنَّهُ لَا اِللَّهُ اِلَّا إِنَّا فَاعْبُدُونَ ﴾ (الانہیا،: ۲۵) لینی تمام
رسولوں کو ہم نے بھی تھم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ قابل عبادت میرے سواکوئی نہیں۔
سب لوگ میری ہی عباوت کیا کریں اور پھر فرمایا: ﴿ وَلَقَلْهُ بِعَثْنَا فِیْ کُلِّ اُمَّةً رَّسُولًا

الله عنه خصه میں جرے ہوئے آئے۔ یعنی کی نے کوئی البی حرکت کر دی تھی یا کوئی الی بات کہددی تھی جس ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو پخت غیب آیا اور ای غصه کی حالت میں وہ آمخضرت مُن اللہ کے یان آئے) آ تخضرت الليظان يوجها كدايي كيابات بيش آ منى جس علمهين اتا غصر آرہا ہے؟ حضرت عباس رضي الله عنه بولے اے الله کے رسول! عارے ( یعنی بنی ہاشم ) اور ( باقی ) قریش کے درمیان کیا ( بیگا گلی ) ہے کہ جب وہ ( قریش ) آپس میں ملتے ہیں تو کشادہ روئی ہے ملتے ہیں اور جب مارے ساتھ ملت بیں تو اس طرح نہیں ملتے۔ رسول کر پہنچا نے ( حضرت عباس رضی الله عنہ ہے ہیہ بات نی تو ان قریش کے اس برے رویہ پر) سخت غصہ ہوئے یہاں تک کہ غصر کی شدت ہے آ پ تا گانا کا چرو مبارك سرخ ہوگیا پھر) حضرت عباس رضی الله عندے مخاطب ہوكر فرمایا: فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا آگروہ تم (اہل بیت) کو اللہ اور اللہ کے رسول کی مجت وخوشنودی حاصل کرنے کے لئے دوست نہیں رکھے گا'۔ اور پھر فرمایا: لوگو : جان لوا جس مخص نے خصوصا میرے پتیا کو ستایا اس نے ( اگویا) جھ کوستایا ' کیونکہ کی کا چھااس کے باپ کی مانند ہوتا ہے '-(ترندی) اورمصابیح میں (عبدالمطلب بن رہید کی جگہ) مطلب بن رہید ب (جبکہ سیج عبدالمطلب بن ربید بی ہے جوٹر ندی نے نقل کیا ہے ''۔

جس نے میرے چھا کوستایا اُس نے مجھ کوستایا:

یا تو مطلق ایمان مراد ہے اور اس صورت میں ارشاد گرامی کوشد بدترین وعیدی محمول کیا جائے گا یا: کامل ایمان مراد ہے اس صورت میں کہا جائے گا کہ آنخضرت مُنْظِیْم کے ارشاد کا مقصد سخت تا کید کے ساتھ اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ گی۔ پیرفر مایالوگوں کواچھی بات کہا کرو۔ بیٹنی ان کے ساتھوزم کلامی اور کشاوہ پیشانی کے ساتھ چیں آیا کرو۔ بھلی باتوں کا حکم دو۔ برائی ہے روکو حضرت حسن فرماتے ہیں ہملائی کا تھم دو برائی سے روکو۔ بُر د با دی درگز راور خطاؤں سے معانی کو اپنا شیوہ بنا او یہی اچھاخلق ہے جے اختیار کرنا جا ہے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں۔ اچھی چیز کوحقیر نہ مجھو۔ اگر اور پکھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنتے ہوئے چیرے ے ملاقات تو كرليا كرو\_(منداحم) پى قرآن كريم نے پہلے اپنى عبادت كا حكم ديا۔ پھرلوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ پھراچھی بات کہنے کا۔ پھر بعض اہم چیزوں کا ذکر ہمی کر دیا کہ نمازیں پڑھو۔ زکو ۃ دو۔ پھرخبر دی کہ ان لوگوں نے عبد تھمنی کی اور عموماً نا فرمان بن مجئے مگرتھوڑے ہے۔اس اُمت کو بھی یہی تھم دیا گیا۔فرمایا: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْنًا وَبِالُوالِدَيْنِ إِحْسَانًا .... ﴾ (الناء:٣٦) الله كي عبادت کرد۔اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ ٔ ساتھ والوں کے ساتھ ٔ مسافروں کے ساتھ ٔ لونڈی غلاموں کے ساتھ سلوک احسان بھلائی کیا کرو۔ یا در کھو تکبر اور فخر کرنے والوں کو خدا پیندنہیں كرتا \_ الحمد الله كريداً مت برنسبت اورامتول كے ان فرمانوں كے مانے ميں ان ير عمل پیرا ہونے میں زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔

ہروقت وساوس میں مبتلا رہ کرشو ہر کی زندگی اجیرن نہ کیجئے:

شادی کیا ہوئی خاتون خانہ تو گویا وسوسوں کا دریا بن کر بہنے گئی ہیں۔ارے بچیوا کیا دوسروں کی و یکھائی میں پڑ کرا پی زندگی تباہ کرتی ہویہ بات بے بات وسوے آ پکواندرے کھوکھلا کرویں گےاوریقین جانئے دنیا تو تباہ ہوہی گی آخرے کا بھی اللہ بی حافظ ہے۔

نى كرىم فالقامى مديث مباركد ب:

منالى ذلهن عَالَمَكُ عَالَمُكُ عَالَمُكُ عَالَمُكُ الْعَالَةُ عَلَيْكُ الْعَالَةُ عَلَيْكُ الْعَالَةُ عَلَيْكُ أَن اعْبُدُوا اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُونَ ﴾ (الحل: ٣٦) يعنى بم في برأمت من رسول بھیجا کہ اللہ کی ہی عبادت کرو اور اس کے سوا دوسرے معبود ان باطل ہے بچو۔ سب سے برواحق اللہ تعالی بی کا ہے اور اس کے تمام حقوق میں برواحق میں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور دوسرے کسی کی عبادت ندکی جائے۔ پھر حق تعالی کے بعد حقوق العباد كابيان بور ہا ہے۔ بندوں كے حقوق ميں مال باپ كاحق چونكد بہت بردا ہے۔ اى لئے پہلے ان کاحق بیان ہوا اور جگہ ارشاد ہے:﴿أَنَّ اشْكُولِيْ وَلِوَ الِلَّالِكَ﴾ (التمان: ١٣) ميراشكراورا پنه مال باپ كالجهي احسان مان اور فرمايا: ﴿ وَقَطْبِي رَبُّكَ .... ﴾ ( بنی اسرائیل:۲۲) تیرے ربّ کا فیصلہ بیہ فیصلہ ہے کداس کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کراور مال باپ کے ساتھ احسان سلوک کرتے رہو مسیحین میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضى الله تعالى عنهائ يو چها كارسول الله صلى الله عليه وسلم كون ساعمل سب ے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پرادا کرنا۔ یو چھا کداس کے بعد؟ فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک اور احسان کرنا۔ پوچھا پھرکون سا؟ فریایا اللہ کی راہ میں جہا وکرنا اور ایک سیجے حدیث میں ہے۔ کی نے کہا 'حضور فالی میں کس کے ساتھ سلوک اور بھلائی کروں؟ آپ نے فر مایا اپنی مال کے ساتھ' پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا ا پی مال کے ساتھ کھر پوچھا کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ پھر اور قرابت داروں کے ساتھ (مسلم) آیت میں آلا تَعْبُدُوْنَ فرمایا اس کے لئے اس میں بنسبت لاتغبدو كمالغدزياده ب-ي خرب الكن اس كمعنى مل طلب كامفهوم ہے۔ بعض لوگوں نے أَنْ لَا تَعْبُدُونَ بھی پڑھا ہے۔ أَنِي رضي الله تعالى عنه اور ابن معود رضی الله تعالی عنما ہے بھی مردی ہے کہ وہ لا تعبد وا پڑھتے تھے۔ يتم أن چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جن کا سر پرست باپ نہ ہو۔ مسکین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنی ماں اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر کتے موں۔اس کی مزید تشریح ان شاء اللہ العظیم سورہ نساء کے اس معنی کی آیت میں آئے عورتوں کی بیعت:

صحیح بخاری شریف میں ب حضرت عائش نے فرمایا ب جومسلمان عورتیں آ بخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس ججرت کر کے آتی تھیں ان کا امتحان اس آیت ہے ہوتا تھا جوعورت ان تمام ہاتوں کا اقرار کر لیتی اے حضورصلی اللہ علیہ وسلم زبانی فرما ویے کہ میں فرقم سے بیعت کی منہیں کہ آپ ان کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہول قسم خداک آپ نے بھی بیت کرتے ہوئے کی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نیس لگایا صرف ز بانی فرما دیتے کدان باتوں میں میں نے بیعت لی ترندی نسائی ابن ماجه منداحمد وغیرہ میں ہے کہ حضرت امیمہ بنت وقیقہ فر ماتی جیں کئی ایک عورتوں کے ساتھ میں بھی آمخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے بیعت کرنے کے لئے حاضر ہو کی تو قرآن کی اس آیت کے مطابق آپ نے ہم سے عہدو پیان لیا اور ہم اچھی باتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی نہ کریں گی ء کے اقرار کے وقت فرمایا بیجی کہدلو کہ جہاں تک تمہاری طاقت ہے ہم نے کہااللہ کواوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا خیال ہم ہے بہت زیادہ ہے اور ان کی مہر یانی بھی ہم پرخود ہماری مہریانی سے بودھ کر ہے چرہم نے کہا حضور صلی الله علیه وسلم آپ ہم ہے مصافحہ نہیں کرتے ؟ فر مایانہیں میں غیرعورتوں سے مصافحہ نبیں کیا کرتا میراا کی عورت ہے کہدویتا سوعورتوں کو بیعت کے لئے کافی ہے پس بیعت ہو چکی ۔ ( پھر کس قدر خلاف سنت ہے ان جھوٹے اور وغا باز پیروں کا معمول جوائی مریدعورتوں سے پردہ نہیں کرتے بیل کات ان سے باتیں کرتے ہیں اوران کے جسم کوچھوتے ہیں الحمد للہ جمارے اکابرنے ہمیشہ عورتوں کی بیعت مسنون طریق پر فرمائی) امام ترندی اس حدیث کوهس کہتے ہیں منداحد میں اتنی زیادتی اور بھی ہے کہ ہم میں سے سی عورت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ ہیں کیا ہے حضرت امیم معضرت خدیج کی بہن اور حضرت فاطمة کی خالہ ہوتی ہیں منداحمہ میں ہے حضرت سلمي بنت قبيرة جورسول الله صلى الله عليه وسلم كي خالة قبير) اور دونو ل قبلول كي

منالی دُلهن چھھی چھھی چھھی در ۱۰۵

## بیعت کےمعاملے میں غلو کرنا

" آ ہے اب ایک ایے مسلے کی بابت من کیجئے کہ جس میں احتیاط تو آپ کے شو ہرکوکرنی جا ہے لیکن اگر وہ اس بابت کمی شخصیت سے بے حدم عوب میں یا جس ہستی کو پیرینائے بیٹھے ہیں وہی صاحب جھوٹے اور دعا باز پیر کے روپ میں میں جن کا معمول ہے کہ وہ مرید عورتوں سے پر دہ نہیں کرتے' بے تکلف ان ہے یا تیں کرتے ہیں اور ان کے جیم کوچھوتے ہیں (الحمد ملا سے اکابر نے بمیشہ عورتوں کی بیعت مسنون طریق پر فرمائی ان چیزوں کی پرزور قباحت بیان فرمائی ہے۔ای سلسلے میں چونکہ میں نے مجھے قباحتوں کی بابت سنا ہے اس کئے ذرا تفصیلاً اس مسئلہ پرروشنی ڈال رہا

الله عزوجل كاارشاد ي:

﴿ يَأْيُهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبَايِعْنَكَ ....

(سورة محمد: ۱۲)

اے پیغیبر جب مسلمان عورتیں آپ کے پاس (اس غرض ہے) آئیں کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کدانڈ کے ساتھ کی شے کوشریک نہ کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بد کاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو محل کریں گی اور نہ بہتان کی اولا ولا ئیں گی جس کوایئے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان (نطفہ شوہر سے جن ہوئی دعویٰ کر کے ) بنا لیں اورمشروع با توں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی تو آپ ان کو بیعت کر لیا سیجیح اور ان کے لئے اللہ ہے مغفرت کیا سیجئے بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔

معامدہ لیا کرتے تھے بخاری شریف میں ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کرمضان ی عید کی نماز میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر عمرعثان کے ساتھ برهی سب کے سب خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے پھر نماز کے بعد خطبہ کہتے تھے ایک مرتبه نی صلی الله علیه وسلم خطبے ہار ہے گویا وہ نقشہ میری نگاہ کے سامنے ہے کہ لوگوں کو بٹھا یا جاتا تھا اور آپ ان کے درمیان سے تشریف لا رہے تھے یہاں تک کہ عورتوں کے پاس آئے آپ کے ساتھ معزت بلال تھے آپ نے بہاں پہنے کرای آیت کی علاوت فرمائی پھرآپ نے دریافت کیا کہ کیاتم اپنے اس اقرار پر ٹابت قدم ہو؟ ایک عورت نے کھڑے ہوکر جواب دیا کہ ہاں حضورصلی اللہ علیہ وسلم اس پرمضبوطی کے ساتھ قائم ہیں کسی اور نے جواب نہیں دیارا وی حدیث حضرت حسن کو پنہیں معلوم کہ بیہ جواب دینے والی کون می عورتیں تھیں پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اچھا خیرات کرواور حصرت بلال نے اپنا کپڑا پھیلایا چنانچیعورتوں نے اس میں بے تکیینہ کی اور محمینہ والی انگوٹھیاں راہ للد ڈالیس منداحمر کی روایت میں حضرت امیمڈ کی بیعت کے ذکر میں آیت کے علاوہ اتنا اور بھی ہے کہ نوحہ کرنا اور جاہلیت کے زمانہ کی طرح اپنا بناؤ سنگھارغیرمردوں کو نہ دکھانا بخاری مسلم کی حدیث میں ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں ہے بھی ایک مجلس میں فر مایا کہ مجھ سے ان باتوں کی بیعت کروجواس آیت میں ہیں جو محف اس کو نبھا دے اس کا اجراللہ کے ذمہ ہے اور جواس کے پکھی خلا ف کر گزرے اور وہ مسلم حکومت ہے پوشیدہ رہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ ہے ہے آگر جاہے بخش وے اور اگر جاہے عذاب کرے حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ عقبداولی میں ہم بارہ مخصوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور انہی باتوں پر جواس آیت میں ندکور ہیں آپ نے ہم سے بیعت لی اور فرمایا اگرتم اس پر پورے اترے تو یقینا تمہارے لئے جنت ہے بیرواقعہ جہاد کی فرضیت سے پہلے کا ہے ا بن جریر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرٌ بن خطاب کو

مثالی دُلهن عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ الْمُعْرِينَةِ مِنْ الْمُعْرِينَةِ عُرْضَاتُهُ طرف حضور صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نماز اداکی تھی ہنوعدی بن نجار کے قبیلہ میں ہے تھیں فرماتی ہیں انصار کی عورتوں کے ساتھ خدمت نبوی میں بیعت کرنے کے لئے میں بھی آئی تھی اوراس آیت میں جن باتوں کا ذکر ہے ان کا ہم نے اقر ارکیا آپ سلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا كه ايك اس بات كا بھى اقر اركر وكه اسے خاوندوں كى خيانت اور ان کے ساتھ وھو کہ نہ کروگی ہم نے اس کا بھی اقر ارکیا بیعت کی اور جائے لگیس پھر جھے خیال آیا اور ایک عورت کو میں نے حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ دریا فت كرين كدخيانت ووهوكدندكرنے سات كامطلب كيا ہے؟ آپ نے فرمايا يدكداس کا مال چیکے ہے کئی اور کو نہ دیں مند کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ بنت قد امہ " فر ماتی ہیں میں اپنی والدہ را بطہ بنت سفیان خز اعیہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والوں میں تھی حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم ان با توں پر بیعت لے رہے تھے اور عورتیں اس کا اقرار کرتی تھیں میری والدہ کے تھم سے میں نے بھی اقرار کیا اور بیعت والیوں میں شامل ہوئی صحیح بخاری شریف میں حضرت ام عطیہ ہے منقول ہے کہ ہم نے ان باتوں پر اور اس امر پر کہ ہم کسی مردے پر نوحہ نہ کریں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ے بیعت کی اس اثنا میں ایک عورت نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اور کہا میں نوحہ کرنے ہے بازرہنے پر بیعت نبیں کرتی اس لئے کہ فلاں عورت نے میرے فلاں مردے پر توجہ کرنے میں میری مدد کی ہے تو میں اس کا بدلہ ضرورا تاروں گی آنخضرت صلی الله غلیہ وسلم اے س کر خاموش ہور ہے اور پچھ نہ فر مایا وہ چلی سیس کیس کیس تھوڑی دیر میں واپس آئی اور بیعت کرلی مسلم شریف میں بھی بیرحدیث ہاوراتی زیادتی ہمی ہے کداس شرط کوصرف اس عورت نے اور حصرت امسلیم بنت ملحان نے بی پورا کیا بخاری کی اورروایت میں ہے کہ پانچ عورتوں نے اس عبد کو پورا کیاا مسلیمٌ ام علاءٌ اورا بوہرہ کی بین جو حضرت معادٌّ کی بیوی تنیس اور و وعورتیں اور یا ابوسر ۗ کی بیٹی اور حضرت معادٌّ کی بیوی اور ایک عورت اور نبی صلی الله علیه وسلم عیروالے دن بھی عورتوں سے اس بیعت کا

ن کرے اس برحضرت مندنے کہا کیا کوئی آ زادمورت بھی بدکاری کرتی ہے؟ آپ نے فر مایا ٹھیک ہے خدا کی فتم آزادعورتیں اس برے کام سے برگز آلودہ نہیں ہوتیں آپ صلی الله علیه وسلم نے پھر فر مایا چوتھی بات میہ ہے کہ اپنی اولا دکوقل ندکریں ہنڈنے کہا آپ نے انہیں بدر کے دن قل کیا ہے آپ جانیں اور وہ؟ آپ سلی الله عليه وسلم نے فر مایا یا نچویں سے کہ خودا پی ہی طرف سے جوڑ کر بے سر میر کا کوئی خاص بہتان نہ تراش کیں اور چھٹی بات یہ ہے کہ میری نافر مانی شکریں اور ساتواں عبدآپ نے ان ے بیجھی لیا کہ وہ نو حدنہ کریں اہل جا ہلیت کسی کے مرجانے پر کیڑے پھاڑتے تھے منانوج ليت تھے بال كۋا ديتے تھے اور بائے وائے كيا كرتے تھے بيا ترغريب ہے اور اس کے بعض جھے نکارت بھی ہے اس لئے کہ ابوسفیان اور ان کی بیوی ہند کے اسلام کے وقت انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کوئی اندیشہ نہ تھا بلکہ اس ہے بھی آپ نے صفائی اور محبت کا اظہار کر دیا تھا واللہ اعلم۔ایک اور روایت میں ہے کہ فتح مکہ والے دن بیعت والی بیآیت نازل ہوئی نبی صلی الله علیه وسلم نے صفا پر مردوں ہے بیعت لی اور حضرت عمر نے عورتوں ہے بیعت لی اس میں اتنا اور بھی ہے کہ اولا د کے قتل کی ممانعت من کر حضرت ہنڈ نے فرمایا کہ ہم نے تو انہیں بھین سے یال یوس کر بڑا کیالیکن ان بڑوں کوتم نے قتل کیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنسی کی وجہ ہے لوٹ پوٹ گئے۔ابن الی حاتم کی روایت میں ہے کہ جب ہند بیعت کرنے آئیں تو ان کے ہاتھ مردوں کی طرف سفیدیتھ آ ہے فرمایا جا وَان کارنگ بدل لو چنا نچہوہ مہندی لگا کر حاضر ہوئیں ان کے ہاتھ میں دوسونے کے کڑے متھے انہوں نے یو چھا کہ ان کی نسبت کیا تھم ہے فرمایا جہنم کی آگ کے دوا نگارے ہیں بیتھم اس وقت ہے جب ان کی زكوة نداداك جائے اس بيعت كے لينے كے وقت آپ كے ہاتھ ش ايك كير اتھاجب اولا د کے قبل کی ممانعت بران سے عبدلیا گیا تو ایک عورت نے کہا کدان کے باپ دادوں کوتو قتل کیا اوران کی اولا دکی وصیت ہمیں ہور ہی ہے بیشروع صورت بیعت کی

منالی دُلون عَرَضِية عَرَضَة ع

تحكم ديا كدوه عورتوں ہے كہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم تم اس پر بيعت ليتے ہيں كه تم الله تعالى كے ساتھ كى كوشريك شكروان بيعت لينے كے لئے آئے والوں ميں حضرت بهنده بهى تهيس جوعقب بن ربيعه كى بيني اور حضرت سفيان كى بيوى تهيس يبي تقيس جنہوں نے اپنے کفر کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پچا حضرت جمز اُ کا پیٹ چرد یا تھااس وجہ سے بیان عورتوں میں ایس حالت میں آتی تھیں کہ کوئی اس کو پہچان نہ سكے اس نے جب فرمان سنا تو كہنے كى ميں كھ كہنا جائتى ہوں ليكن اگر بولوں كى تو حضورصلی الله علیه وسلم پہچان لیں گے اور اگر پہچان لیں گے تو میرے قبل کا تھم دے دیں گے میں ای وجہ سے اس طرح آئی ہوں کہ پہنچانی نہ جاؤں مگر اورعور تیں سب خاموش رہیں اوران کی بات اپنی زبان سے کہنے سے اٹکار کردیا آخران ہی کو کہنا پڑا کہ بیٹھیک ہے جب شرک ہے ممانعت مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہ ہوگی ؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھالیکن آپ صلی الله علیہ وسلم نے پچھے نہ فر مایا پھر حضرت عمر ان کے کہدووکد دوسری بات یہ ہے کہ میں چوری ندکریں اس پر ہندہ " نے کہا میں ابوسفیان کی معمولی بی چیز بھی بھی لے لیا کرتی ہوں کیا خبر پیجمی چوری میں داخل ہے یا نہیں؟ اور میرے لئے بیرحلال بھی ہے یا نہیں؟ حضرت ابوسفیان بھی اس مجل میں موجود تھے یہ سنتے ہی کہنے لگے میرے گھر میں سے جو پچے بھی تونے لیا ہوخواہ وہ خرچ میں آگیا ہویا اب بھی باتی ہووہ سب تیرے لئے حلال کرتا ہوں اب تو نبی صلی الله عليه وسلم نے صاف بہجان ليا كه ميرے چا حزة كى قاتله اوراس كے كليج كو چيرنے والی پھراسے چبانے والی عورت ہندہ ہے آپ انہیں پہچان کراوران کی پیر گفتگوین کر اور حالت و کیچه کرمسکرا دیتے اور انہیں اپنے پاس بلایا انہوں نے آ کر حضورصلی اللہ علیہ ولسم كا باته و تقام كرمعافى ما كلى آپ نے فرماياتم ويى مند ہو؟ انہوں نے كہا گزشته كناه الله تعالى نے معاف فرما دیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہور ہے اور بیعت کے سلط میں پھرنگ مے اور فرمایا تیسری بات سے کدان عورتوں میں سے کوئی بدکاری مثالی ڈلھن ﷺ کی میں ہے ہوئی ہے ہے ہے ہے کہ دوسرے کی اولا دکوایخ خاوند کی طرف میں میں اولا دکوایخ خاوند کی طرف مند کی کا دوسرے کی اولا دکوایخ خاوند کی طرف مند کی کر دوسرے کی اولا دکوایخ خاوند کی طرف مند کی کر د

ابو داؤ د کی صدیث میں ہے کہ ملاعنہ کی آیت کے نازل ہونے کے وقت رسول النُّه صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جوعورت سي قوم بيں اے واخل کرے جواس قوم کانہيں وہ اللہ تعالی کے نز دیک کسی گنتی میں شارنہیں اور جوشخص اپنی اولا وے اٹکار کر جائے حالاتکہ وہ اس کے سامنے موجود ہو اللہ تعالی اس سے آ ژکر لے گا اور تمام اگلوں پچچلوں کے سامنے اے رسواو ذکیل کرے گاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فر مانی نہ کریں یعنی آپ کے احکام بجالا تیں اور آپ کے منع کئے ہوئے کاموں ہے رک جایا کریں ہے شرط یعنی معروف ہونے کی عورتوں کے لئے اللہ تعالی نے لگا دی ہے حضرت میمون فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فقط معروف میں رتھی ہے اور معروف بی طاعت ہے۔حضرت ابن زید فرماتے ہیں دیکھ لوکہ بہترین خلق رسول الله منظافیظ کم کفر ما نبر داری کا تھم بھی معروف میں ہی ہے اس بیعت والے ون آنحضور صلی الله علیه وسلم نے عور تو ں ہے نوحہ نہ کرنے کا اقر ارتبھی لیا تھا جیسے حضرت ام عطید کی صدیث میں پہلے گزر چکا ہے حضرت قادہ فرماتے ہیں ہم ہے ذکر کیا گیا ہے اس بیعت میں سیجھی تھا کہ عورتیں غیرمحرموں سے بات چیت نہ کریں <sup>ع</sup> اس پر حضرت عبدالرحمٰن بنعوف نے فرمایا یارسول الله صلی الله علیه وسلم بسااو قات ایسابھی ہوتا ہے كه بم كرير موجود نيس موت اورمهمان آجاتے ہيں آپ نے فرمايا ميري مرادان ے بات چیت کرنے کی ممانعت ہے نہیں میں ان ہے کام کی بات کرنے ہے نہیں رو کتا (17.01)-

ابن الی حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کے موقعہ پرعور توں کو نامحرم مردوں سے باتیں کرنے ہے منع فر ما یا اور فر مایا بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں مثالی دُلهن عِرَضِية عِرْضِية عِرْضِية عِرْضِية تھی لیکن پھراس کے بعد تو آپ نے بیدوستور کر رکھا تھا کہ جب بیعت کرنے کے لئے عورتیں جمع ہوجاتیں تو آپ میرسب باتیں ان کے سامنے پیش فرماتے وہ ان کا اقرار كرتين اور واپس لوٹ جاتيں پس فر مان خدا ہے كہ جوعورت ان امور پر بيعت كرنے کے لئے آئے آواس سے بیعت لے لوکہ خدا کے ساتھ کی کوشریک نہ کرنا غیرلوگوں کے مال نہ چرانا ہاں اس عورت کوجس کا خاوند اپنی طاقت کے مطابق کھانے پینے اوڑھنے کو ندویتا ہوتو جائز ہے کہ اپنے خاوند کے مال سے مطابق وستور اور بقذر اپنی حاجت کے لے گوخاوند کو اس کاعلم نہ ہواس کی دلیل حضرت ہندوالی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے دريا دنت كيا كه يارسول الله صلى الله عليه وسلم ميرے خاوند ابوسفيان بخيل بيں وہ مجھے اتنا خرچ نہيں ديتے جو مجھے اور ميري اولا د كو كافى موسكے اس لئے ان كى بے خرى ميں ان كے مال سے ليان تو مجھے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا بہطریق معروف اس کے مال سے اتنا لے لیے جو بچتے اور تیرے بال بچوں کو کفایت کرے (صححین) اور وہ زنا کاری نہ کریں جیسے اور جگہ ہے : وَلَا تَفْرَبُواالرِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (سوره بني اسرائيل:٣٢) زناك لئ ندجا وَ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے حضرت سمرہ والی حدیث میں زنا کی سزا دروناک عذاب جہنم بیان کی گئی منداحمر میں ہے کہ فاطمہ بنت عقبہ جب بیعت کے لئے آئیں اوراس آیت کی تلاوت ان کے سامنے کی گئی تو انہوں نے شرم سے اپنا ہاتھ اپنے سرپر ر کھ لیا آپ کوان کی بید حیا اچھی معلوم ہوئی حضرت عائشٹ نے فر مایا انہی شرطوں پرسب نے بیعت کی ہے بیمن کرانہوں نے بھی بیعت کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کے طریقے اوپر بیان ہو چکے ہیں اولا دکوتل نہ کرنے کا تھم عام ہے پیداشدہ اولا دکو مار ڈالنا بھی ای ممانعت میں ہے جیسے کہ جاہلیت کے زمانے والے اس خوف ہے کرتے ستھے کہ انہیں کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے اور حمل گرا دینا بھی ای مما نعت میں ہے خواہ اس طرح ہو کہ ایسے علاج کئے جا کیں جس سے حمل تھبرے ہی نہیں یا تھبرے حمل

مثالى ذابن المحلالة المحلولة ا

کہ غیرعورتوں ہے یا تیں کرنے میں ہی مزہ لیا کرتے ہیں یہاں تک کہ مذی نکل جاتی ہاو پر حدیث بیان ہو چکی ہے تو حد نہ کرنے کی شرط پر ایک عورت نے کہا فلا ل قبیلے کی عورتوں نے میرا ساتھ دیا ہے تو ان کے نوجے میں میں بھی ان کا ساتھ دے کر بدلہ ضرورا تارول گی چنانچہ وہ گئیں بدلہ اتارا پھرآ کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی حضرت امسلیم جن کا نام ان عورتوں میں ہے جنہوں نے نو حدکرنے کی بیعت کو پورا کیا پیملحان کی بیٹی اور حضرت انسؓ کی والدہ ہیں اور روایت میں ہے کہ جس عورت نے بدلہ کے نوحہ کی اجازت ما تکی تھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اجازت دی تھی کے یبی وہ معروف ہے جس میں نافر مانی منع ہے بیت کرنے والی عورتوں میں ہے ایک کا بیان ہے کہ معروف میں ہم حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی نہ کریں اس سے مطلب یہ ہے کہ مصیبت کے وقت مند نہ نوچیں 'بال ندمنڈ وائیں' کیڑے نہ پھاڑیں' ہائے وائے نہ کریں ابن جربر میں حضرت ام عطیہ ہے مروی ہے کہ جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں مدیند میں تشریف لائے تو ایک دن آپ نے حکم دیا کہ سب انصار سے عورتیں فلاں گھر میں جمع ہوں پھرحصرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا آپ وروازے پر کھڑے ہو گئے اور سلام کیا ہم نے آپ کے سلام کا جواب دیا پھر فر مایا میں رسول الشصلي الشعلية وسلم كا قاصد بول جم في كهارسول الشصلي الشعلية وسلم كومرحبا بو اورآپ کے قاصد کو بھی حضرت عرف فرمایا مجھے تھم ہوا ہے کہ میں تہمیں تھم کروں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا چوری اور زنا کاری سے پچنا ای پرتم بیعت کروہم نے کہا ہم سب حاضر ہیں اور اقرار کرتی ہیں چنانچہ آپ نے وہیں باہر کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ اندر کی طرف بر حاویا اور ہم نے اپنے ہاتھ اندرے اندر ہی بر حائے پھر آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہ پھر جمعیں تھم ہوا کہ دونو ںعیدوں میں ہم اپنی حائضہ عورتو ل<sup>ع</sup> اور جوان کنواری لڑ کیوں کو لے جایا کریں ہم پر جعد فرض نہیں ہمیں جنازوں کے ساتھ نہ جانا جاہیے حضرت اساعیل راوی حدیث فرماتے ہیں میں نے اپنی دادی صاحبہ حضرت

منالى دُلهن عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ عِرْضَاتُ

ام عطیہ ﷺ سے بوچھاعور تیں معروف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی نہ کریں اس ے کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ کہ نوح نہ کریں بخاری مسلم میں ہے کہ جوکوئی مصیبت کے وقت اپنے کلوں پڑھیٹر مارے دامن جاک کرے اور جاہلیت کے وقت کی بائی و بائی مچائے وہ ہم میں سے مبین اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں جو گلا بھاڑ کر ہائے وائے کرے بال توہے یا منڈ وائے اور کیٹرے بھاڑے یا دامن چیرے ابویعلیٰ میں ہے کہ میری امت میں جار کام جا ہلیت کے ہیں جنہیں وہ نہ چھوڑ ہے گی حسب نسب پرفخر کرنا انبان کواس کے نسب کا طعنہ دینا ستاروں سے بارش طلب كرنا اورميت يرنوحه كرنے والى عورت اگر بے توب كئے مرجائے تواسے قيامت کے دن گندھک کا پیرائمن بہنا یا جائے گا اور کھجلی کی جا دراڑ ھائی جائے گی سلم شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والیوں پراور نوحہ کو کان لگا کر شنے واليوں پرلعنت فرمائی ابن جریر کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کدمعروف میں نافر مانی کرنے ہے مرادنوحہ نہ کرنا ہے بیحدیث ترندی کی کتاب النفیر میں بھی ہے اور امام رّنزی اس کوحن فریب کہتے ہیں۔

کہ غیرعورتوں ہے باتیں کرنے میں ہی مزہ لیا کرتے ہیں یہاں تک کہ ندی نکل جاتی ہاو پرحدیث بیان ہو چک ہے تو حد نہ کرنے کی شرط پرایک عورت نے کہا فلال قبیلے کی عورتوں نے میرا ساتھ دیا ہے تو ان کے نوجے میں میں بھی ان کا ساتھ دے کر بدلہ ضرورا تارول گی چنانچہ وہ کئیں بدلہ اتارا پھرآ کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی حضرت امسلیم جن کا نام ان عورتوں میں ہے جنہوں نے نوحہ کرنے کی بیعت کو پورا کیا بیملحان کی بیٹی اور حضرت انس کی والدہ ہیں اور روایت میں ہے کہ جس عورت نے بدلہ کے نوحہ کی اجازت ما تکی تھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اجازت دی تھی کا یجی وہ معروف ہے جس میں نافر مانی منع ہے بیعت کرنے والی عورتوں میں سے ایک کا بیان ہے کہ معروف میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی نہ کریں اس سے مطلب یہ ہے کہ مصیبت کے وقت مند نہ نوچیں ابال نہ منڈوا کیں کپڑے نہ بھاڑیں ہائے وائے نہ کریں ابن جربر میں حضرت ام عطیہ ہے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں مدینہ میں تشریف لائے تو ایک دن آپ نے حکم دیا کہ سب انصاریہ عورتين فلال گھر بين جمع ہوں پھر حضرت عمر بن خطاب رضي الله عند کو و ہاں بھيجا آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور سلام کیا ہم نے آپ کے سلام کا جواب دیا پھر فر مایا میں رسول الشصلي الشعليه وسلم كاقاصد جول جم في كهارسول الشصلي الشعليه وسلم كومرحباجو اورآپ کے قاصد کو بھی حضرت عمر نے فرمایا مجھے تھم ہوا ہے کہ میں تنہیں تھم کروں کہتم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا چوری اور زنا کاری سے بچنا ای پرتم بیعت کروہم نے کہا ہم سب حاضر ہیں اور اقرار کرتی ہیں چنانچہ آپ نے وہیں باہر کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ اندر کی طرف بڑھا دیا اور ہم نے اپنے ہاتھ اندرے اندر ہی بڑھائے پھرآپ نے فر ما يا السالله گواه ره بچرجمين حكم بهوا كه دونو ن عيدون مين جم اين حا نصه عورتو ل<sup>ي</sup> اور جوان کنواری لڑ کیوں کو لے جایا کریں ہم پر جعد فرض نہیں ہمیں جنازوں کے ساتھ نہ جانا جائے حضرت اساعیل راوی حدیث قرماتے ہیں میں نے اپنی دادی صاحبہ حضرت

مثالی ذاہون عالی اللہ علیہ اللہ علیہ والے اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی نہ کریں اس

ام عطیہ ﷺ یو چھاعور تیں معروف میں حضورصلی الله علیہ وسلم کی نا فرمانی نہ کریں اس ے کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہ کدنوح ندکریں بخاری مسلم میں ہے کہ جوکوئی مصیبت کے وقت اپنے کلوں پرتھیٹر مارے وامن جاک کرے اور جا ہلیت کے وقت کی ہائی و ہائی عیائے وہ ہم میں ہے تہیں اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہے بری ہیں جو گلا پھاڑ کر ہائے وائے کرے بال نوپے یا منڈ وائے اور کپٹرے پھاڑے یا دامن چیرے ابویعلیٰ میں ہے کہ میری امت میں جارکام جا ہلیت کے ہیں جنہیں وہ نہ چپوڑے گی حسب نسب پرفخر کرنا انسان کواس کے نسب کا طعنہ دینا ستارول سے بارش طلب كرنا اورميت يرنوحه كرنے والى عورت اگر بے توبہ گئے مرجائے تواسے قيامت کے دن گندھک کا پیرائن پہتایا جائے گا اور تھجلی کی جا دراڑ ھائی جائے گی مسلم شریف میں ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نوحه كرنے واليوں پراور نوحه كو كان لگا كر نے واليوں پرلعنت فرمائی ابن جرمر کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ معروف میں نافر مانی کرنے سے مرادنو حد نہ کرنا ہے بیرحدیث ترندی کی کتاب النفیر میں بھی ہے اور امام ترندی اس کوحن غریب کہتے ہیں۔

#### Carry 30

# کلری چھوڑ ہے اور گھر داری عیھے

آج کل کی لڑکیاں دھڑا دھڑا ہے۔ اے ایم ۔اے کررہی ہیں اوراس سب
کا حاصل فقط کلرک پیدا کرنا ہے۔ صبح ہے شام تک معصوم بچیوں کورٹاسٹم
کے تحت پڑھائی جاؤ۔ ان کا ذہن اورجہم اتنا کمزور کردوکہ وہ بچے سنجالنے
کے قابل ہی شدر ہیں۔ خدارا اِتعلیم واجبی ہے بھی گزارا ہوجا تا ہے لیکن کیا
گھر واری سکھے بغیر آپ گھر بسانے میں کامیاب ہوجا تیں گی۔ مین کیا گا تھا
پیو کوئی ہے نقار خانے میں طوطے کی آواز سننے والا ۔۔۔۔۔

### مر د کوخوش کرنے کا راستہ اُس کے معدہ سے ہوکر جاتا ہے:

میری خواہش ہے کہ اس عنوان کے تحت ان احادیث کولا وُں جن ہے ایک خاتون کواں چیز کا علم ہوجائے کہ نبی کریم سائٹیڈ کوکونی چیز یں مرغوب تھیں اور کوئی ناپیند تھیں یا احتر از فرماتے تھے۔ نیز کھانے پینے ہے متعلقہ طریقہ نبویہ ہیں معلوم ہوگا اور مقصد فقط یہی ہے کہ آج تو آپ ایک نئی نویلی دلہن ہیں کے کہ آج تو آپ ایک نئی نویلی دلہن ہیں کے کہ آج اس کی تربیت کی ذمہ داری آپڑے ہیں کی اس لئے میری خواہش ہے کہ جہاں آپ اپنے شوہر کے لئے کھانا تیار کرتے وقت ان چیز وں کا دھیان رکھیں وہیں آپ غیر محسوں طریقے پر گھر والوں کی ان آ داب کی بابت تربیت بھی کرتی جا کیں۔

## بم الله ير ه كركهاني كابتداء يجيز:

عَنْ عُمَرَ بُن أَبِىُ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا فِىْ حَجْرِرَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيُشُ فِىُ الصَّحُفَةِ فَقَالَ لِىُ رَسُوْلُ اللّٰهِ

# لباس کی بابت کچھ تنبیبہات

## ما ڈرن بنے کے شوق میں جہنم نہ واجب کر کیجئے:

عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مُّعَهُمْ سِيَاطُ
كَاذُنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَ نِسَآءٌ كَاسِيَاتُ
عَارِيَاتُ مُّمِيْلَاتُ مَّآثِلَاتُ رُءُ وَسُهُنَّ كَاسَنِمَةِ الْبُخُتِ
عَارِيَاتُ مُّمِيْلَاتُ مَّآثِلَاتُ رُءُ وَسُهُنَّ كَاسَنِمَةِ الْبُخْتِ
الْمَائِلَةِ لَا يَدْ خُلُنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَ إِنَّ رِيْحَهَا
الْمُائِلَةِ لَا يَدْ خُلُنَ الْجَنَّةَ وَ لَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَ إِنَّ رِيْحَهَا
الْمُؤْجَدُ مِنْ مُسِيْرَةِ كَذَاوَ كَذَا.

ابو ہر رہ و سے روایت ہے رسول اللہ 'نے فرمایا دو تسمیں ہیں دوز خیوں کی جن کو میں نے نہیں دیکھا ایک تو وہ لوگ جن کے پاس کوڑ ہے ہیں بیلوں کی وموں کی طرح کے اوگوں کواس سے مارتے ہیں دوسرے دو عورتیں ہیں جو پہنتی ہیں گرنگی ہیں ( یعنی ستر کے لاکن اعضاء کھلے ہیں جیسے حیدرا آباد میں عورتوں کے سراور پیٹ اور پاؤں کھلے رہتے ہیں یا کپڑے ایسے باریک پہنتی ہیں جن میں سے بدن نظر آتا ہے تو گویانگی ہیں) سیدھی را و سے بہ کانے والی خود وسکتے والی ان کے سربختی (ایک حتم ہے اونٹ کی ) اونٹ کی کو بان کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے وہ جنت میں نہ جادیں گی بلکہ اس کی خوشبواتی دورے آتی ہے۔

صحيح مسلم كتاب الاشرية ع ٢٠١٧ ـ

"اور حفرت حذیفه رضی الله عند کہتے ہیں که رسول الله مخالی الله مخالی الله مخالف ارشاد فرمایا: "جس کھانے پر خدا کا نام نه لیا جائے اس کوشیطان اپنے لئے حلال سمجھتا ہے "۔ (مسلم)

#### کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی اہمیت:

' حلال مجمتا ہے' کا مطلب میہ ہے کہ وہ (شیطان) اس کے کھانے پر قادر ہو جاتا ہے ( یعنی کھانے والے کے ساتھ وہ بھی اس میں سے کھاتا ہے ) میہ مطلب اس صورت میں ہے جب کہ حدیث کو اس کے ظاہری معنی پرمحمول کیا جائے اور بعض حضرات نے بیتا ویل بیان کی ہے کہ جو کھانا بسم اللہ پڑھ کرنہ کھایا گیا ہووہ ایسا ہے گویا اس کوشیطان کھا گیا ہے' یا بیرمراد ہو کہ اس کھانے کو اللہ تعالی کی غیر مرضی کی جگہ صرف کرنا ہے۔

وَعَنُ جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَدَ انَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّهُ عِنْدَ دُحُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءُ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذُكُرِ اللّه عِنْدَ دُحُولِهِ قَالَ الشَّيْطُنُ آدُرَكُتُمُ الْمَبِيْتَ وَإِذَا لَمْ يَذُكُرِ اللّه عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطُنُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءُ.

اسَمَ اللّٰهَ وَكُلُ بِيَمِيْنِكَ وَكُلُ مِمَّا يَلِيْكَ (مَثْفَقَ عَلَيه) صحيح البخاري كتاب الاطعمة باب التسمية على الطعام والاكل بالبمين – ٣٧٦هـ

' مضرت عمر بن البی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچے تھا اور رسول اللہ مثان اللہ عنی بی تھا اور رسول اللہ مثان اللہ عنی بی بی تھا (ایک دن میں آنخضرت مثل اللہ اللہ علی سلم کھانا کھا رہا تھا) اور میرا ہاتھ رکا بی میں جلدی جلدی گھوم رہا تھا (ایعنی جیسا کہ بچوں کی عاوت ہوتی ہے میں اپنے سامنے سے کھانے کے بجائے اوھر اُدھر اُدھر ہاتھ وال رہا تھا) چنا نچہ رسول اللہ تا اللہ تا تھے ہے ارشاد فرمایا کہ: ''بھم اللہ کہو دا نمیں ہاتھ سے کھاؤ اور اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے نزویک ہے (بعنی اپنے سامنے سے کھاؤ)''۔ (بغاری وسلم)
اس حدیث میں کھانے کے تین بنیادی آ داب کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ سب

اس حدیث میں کھانے کے مین بنیادی آ داب بی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ سب
ہیلا ادب تو ہے ہے کہ کھانے کی ابتداء بسم اللہ کہہ کر ہونی چاہئے۔ دوسرا ادب ہے
ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہئے اور تیسرا ادب ہیہ کہ کھانے کے برتن میں اپنے
سامنے سے کھانا چاہئے۔ جمہور علاء کا ربخان اس طرف ہے کہ اس حدیث میں فہ کورہ
ہالا متیوں ہاتوں کا جو تھم دیا گیا ہے وہ استجاب کے طور پر ہے۔ اس طرح دوسری
دوایت میں کھانے کے بعد خدا کی حمد وشکر کا جو تھم دیا گیا ہے وہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر ایک
دستر خوان پر کئی آ دی کھانے جینے میں تو سب لوگ بسم اللہ کہیں! جب کہ بعض علاء ک
در دیک کہ جن میں حضرت امام شافعی تعلیمی شامل ہیں ہے کہتے ہیں کہ تحض ایک آ دی کا
بسم اللہ کہہ لینا سب کے لئے کافی ہوجائے گا۔ پانی یا دواوغیرہ پینے کے وقت بسم اللہ
کہ کہا تھی وہی تھم ہے جو کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنے کا ہے۔

وَعَنُ حُذَيُفَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطُنَ يَسْتَجِلُّ الطَّعَامَ اَنْ لاَّ يُذُكُرَاسُمُ اللهِ عَلَيْهِ مثالى دُلهن عَرِّ اللهِ المَّالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَّالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ المَّ

کرآ مخضرت می ایک ون) سلبیداسلمیہ کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ویکھا تو اس کے لئے بددعا فرمائی جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ وہ طاعون میں مبتلا ہو کر مرگئ! تا ہم جمہورعلاء جن کے نزویک وائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کا حکم وجوب کے طور پڑئیس ہے' بطریق استخباب ہے وہ ان روایتوں کو زجر و تنبیہ اور مصالح شریعت پرمحمول کرتے ہیں۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يَاكُلَنَّ آحَدُكُمْ بِشِيمَالِهِ وَلَا يَشُورَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيُطِٰنَ يَأْكُلُ بِشِيمَالِهِ وَيَشُورُ بِهَا . مسلم كتاب الاشربة باب٣ ح ٢٠٢٠

''اور حضرت ابن عمر رضی الشعنهما کہتے ہیں کدرسول الشفاقی ارشاد فرمایا:'' تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے اور نہ یا ئیں ہاتھ سے (کوئی چیز) ہے کیوں کہ (یہ) شیطان کا شیوہ ہے کہ وہ) اپ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور یا ٹیس ہاتھ سے پیتا ہے''۔ (مسلم)

## بائيں ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعت:

جولوگ شیطان کے زیراثر اوراس کے تابعدار ہوتے ہیں وہ ان کو ہائیں ہاتھ سے کھانے پینے پر ابھارتا ہے اور بیرحدیث اپنے ظاہری معنی پرمحمول ہے بعنی حقیقت میں شیطان ہائیں ہاتھ سے کھاتا پتیا ہے۔

حسن بن سفیان نے اپنی مستدیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے بسند حسن ہیں روایت نقل کی ہے کہ '' جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اس کو چاہئے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے بیٹے (اگر سمی کوکوئی چیز دے یا سمی سے کوئی چیز لیے تو) دائیں ہاتھ سے لیے تو) دائیں ہاتھ سے لیے اور دائیں ہاتھ سے دے کیونکہ شیطان ہائیں ہاتھ سے کھا تا ہے۔ ہائیں ہاتھ سے بیتا ہے اور ہائیں ہاتھ سے لیا دیتا ہے۔

مثالی دُلهن عُرِصَيَة عُرِصَيَة عُرِصَيَة عُرِصَيَة عُرِصَيَة مِنْ اللَّهِينَ مِنْ اللَّهِينَ اللَّهِ اللَّهِينَ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللّ

تا بعداروں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے لئے نہ کوئی جگد ہے نہ کھانا ہوا وہ جب آ دی گھر وخوابگاہ میں داخل ہوتے وقت خدا کا نام نہیں لیتا تو شیطان اپنے تا بعداروں سے ) کہتا ہے کہ (اس گھر میں ) تمہیں جگہ ل گئ اور جب آ دی کھانا کھاتے وقت خدا کا نام نہیں لیتا تو شیطان (اپنے تا بعداروں سے ) کہتا ہے کہ (اس گھر میں جگہ بھی ل گئ اور کھانا بھی ل گیا"۔ تا بعداروں سے ) کہتا ہے کہ (اس گھر میں جگہ بھی ل گئ اور کھانا بھی ل گیا"۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَکَلَ اَحَدُ کُمُ فَلْیَاکُلُ بِیَمِیْنِهِ وَ إِذَا شَعِرِ مَ فَلْیَشْمِرَ بُ بِیَمِیْنِهِ

مسلم كتاب الاشرية باب ١٣٠ - ٢٠٢٠

''اور حضرت ابن عمر رضى الله عنهما كہتے ہيں كه رسول الله مَا الله عَلَيْ ارشاد فرمایا:'' جب تم میں سے كوئی شخص كھانا كھائے تو دائے ہاتھ سے كھائے اور جب كوئى چيز ہے تو دائيں ہاتھ سے ہے يعنى پانى وغيرہ كابرتن داہنے ہاتھ سے پكڑے''۔ (مسلم)

## دائيں ہاتھ سے کھانا بينا چاہے:

اس حدیث میں جو تھم دیا گیا ہے وہ بظاہر وجوب کے لئے ہے۔ جیبا کہ بعض علاء کا مسلک ہاس کی تا تیوجے مسلم کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کوسلمہ بن اکوع رضی اللہ عند نے بیان کیا ہے کہ آنخضرت نگا تی ایک فیض کو بائیس ہاتھ سے کھاتے و یکھا تو فر مایا کہ دائیس ہاتھ سے کھا و اس شخص نے کہا کہ میں واہنے ہاتھ سے کھانے کی قد رست تھا 'اس نے کھانے کی قاقت نصیب نہ ہو۔ چنا نچھاس کے بعد وہ شخص ( بھی بھی ) واہنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نصیب نہ ہو۔ چنا نچھاس کے بعد وہ شخص ( بھی بھی ) واہنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نصیب نہ ہو۔ چنا نچھاس کے بعد وہ شخص ( بھی بھی ) اپنا واہنا ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھا سکا۔ ای طرح طبر انی نے بیروایت نقل کی ہے اپنا واہنا ہاتھ اپنے منہ کی طرف نہیں اٹھا سکا۔ ای طرح طبر انی نے بیروایت نقل کی ہے

مثالى ذلهن عَرَّمِيَةِ عَرِّمِيةِ عَرِّمِيةِ عَرِّمِيةِ عَرِّمِيةِ حَرِيلًا

''اور دھنرت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم تن اللے اللیوں اور رکا بی کو چائے کا تحکم دیا اور فر مایا کہ تم نہیں جائے کہ کس انگلی یا نوالے میں برکت ہے''۔ (مسلم)

"والصحفة" میں حرف واومطلق جمع کے لئے ہے لہذا پہلے رکا بی و برتن وغیرہ کو صاف کیا جائے اور پھرانگلی کو جاٹا جائے۔

افظ "ایة" تا متا نیث کے ساتھ منقول ہے اس کے " ترجمہ" انگلی یا نوالہ" کیا گیا ہے۔ لیکن بعض نسخوں میں پیلفظا" و" (یعنی ذکر) ضمیر کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ (تم نہیں جانے کہ) کس کھانے میں برکت ہے (آیا اس کھانے میں جو کھا چکے ہویا اس کھانے میں جو چائو گے ) اس کی تا ئیدآ گے آنے والی حدیث میں جو چائو گے ) اس کی تا ئیدآ گے آنے والی حدیث کے ان الفاظ ہے بھی ہوتی ہے کہ فانہ لا یہ دی فی ای طعامہ تکون البرکة اس ہے معلوم ہوا کہ امل میں سنت انگلیوں کو چا ثنا ہے اور اس چیز کوصاف کرنا ہے جوانگلیوں کو کھی ہوتی ہے نہ کہ مضل انگلیوں کو بیا نا ہے اور اس چیز کوصاف کرنا ہے جوانگلیوں کو گئی ہے نہ کہ مضل انگلیوں کو بیا نا ہے اور اس جیز کوصاف کرنا ہے جوانگلیوں کو گئی ہے نہ کہ مضل انگلیوں کو بیا نا ہے اور اس کیز کوصاف کرنا ہے جوانگلیوں کو بیا در اس کی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ بیا نا ہوتی ہوتی ہوتی کا کہ کا ہوتی کی ہوتی ہوتی کو بیا نا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کرنا۔

وَعَنِ ابْنِ عَدًّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُ كُمْ فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَٰى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

صحیح البحاری کتاب الاطعمة باب لعق الاصابع ح ٥٤٥٦ -"اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم تا الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم تا الله عنهما

ارشا دفر مایا: '' جبتم میں ہے کوئی شخص کھانا کھا چگے تو وہ ہاتھ کواس وقت تک ( کسی چیز ہے ) نہ پو تخچے (اور نہ دھوئے) جب تک کہ ہاتھ کی

الگيوں کو چاڻ ندلے يا چٹوانددے''۔

(بخاري و مسلم)

'' پیٹوانہ دے'' کا مطلب میہ ہے کہ اگر انگلیوں کوخود نہ چائے تو ان لوگوں میں ہے گئی کہ چٹوادے جواس ہے گھن اور کراہت نسوس نہ کریں' جیسے بیوی' بچے'اونڈی مثالی دلهن هر المالی المالی

وَعَنْ كَعُبِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَاكُلُ بِثَلَا ثَهِ ٱصَابِعَ وَيَلُعَقْ يَدَهُ قَبُلَ آنُ يَّمُسَحَهًا ـ

مسلم كتاب الاشرية باب استحباب لعن الاصابع والقصعة ح ٢٠٣٢ - ٢ ، ٢٠ و الورحفرت كعب رضى الله عنه كرسول الله من الله عنه الكيول من الله عنه أكب بين كرسول الله من الكيول من الكيول من الكوشط شهادت كى انگلى اور على كمانا كھايا كرتے تھا اور (كھانے سے فراغت كے بعد) اپنا ہاتھ (كى رومال وغيره سے) يو نچھنے (يا دھونے) سے پہلے چائ اليا كرتے تھا '۔ (مسلم)

تین انگلیوں ہے کھا نا اور انگلیاں جا ٹناسنت ہے:

نوویؒ کہتے ہیں کہ تین انگیوں سے کھانا سنت ہے 'لہذا ان تینوں کے ساتھ چوتھی اور پانچویں انگلی نہ ملائی جائے 'الا بیاکہ چوتھی اور پانچویں انگلی کو ملانا ضروری ہو۔ '' ہاتھ کو جاشخے'' سے مرادیہ ہے کہ جن انگیوں سے کھاتے تھے'ان کو چائے لیا کرتے تھے' چنانچہ پہلے بچ کی انگلی کو جائے 'پھر اس کے پاس کی انگلی کو پھر انگو شھے کو چاشخے تھے۔

طبرانی نے عامر بن ربعہ ہے اس طرح نقل کیا ہے کہ آنخضرت مُلَّا فَیْمُ بَین اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰلِيلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِلْمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِمُلْلِ

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ أَمَرَ بِلَعُقِ الْاَ صَابِعِ وَالصَّحُفَةِ وَقَالَ اِنَّكُمُ لَا تَدُرُونَ فِي أَيَّةِ الْبَرَّكَةُ .

صحيح مسلم كتاب الاشرية باب ١٢٠ - ٢٠٣٢ ـ

"اس کوشیطان کے لئے نہ چھوڑے" ہید یا تو حقیقت پرمحمول ہے کہ وہ واقعثا کھا تا ہے یا یہ کتا ہیدہے کداس لقمہ کوضا تع کرنے اوراس کو حقیر جانے ہے نیز اس میں اس طرف اشارہ ہے کدا بیا کرنا ( یعنی اس گرے ہوئے لقمہ کو حقیر و کمتر جان کرنہ اٹھانا) دراصل متکبرلوگوں کی مشابہت اور ان کی عادت کو اختیار کرنا ہے کیونکہ وہ (متکبرلوگ) گرے ہوئے لقمہ کو اٹھا کر کھانا عار سجھتے ہیں اور بیساری چیزیں ( یعنی اس لقمہ کو ضائع کرنا اور اس کو حقیر جاننا اور متکبرلوگوں کی عادت اختیار کرنا) شیطانی افعال میں سے ہیں۔

"نیز جب کھانا گھا چکو الخ" بیا گرچ ایک علیحدہ تھم ہے گرحقیقت میں پہلے تھم سے حاصل ہونے والے مفہوم" تکبر کو ترک کرنے اور تواضع وانکساری کو اختیار کرنے" کومؤ کد کرنے کے لئے ہے کہ کھانا کھا چکنے کے بعد ہاتھ کو دھونے سے پہلے انگیوں کو چاٹ لیا جائے تا کہ اللہ کے رزق کے تیک اپنے کامل اختیاج اور تواضع و انکساری کا ظہار ہوا ور تکبر ونخوت کا کوئی شائبہ نہ یا یا جائے۔

وَعَنُ أَبِي جُحَيْفَةً قَالَ قَالَ النَّبِيِّ ﴿ إِلَيْ الْكُلُ مُتَّكِئًا (رواه البخاري)

صحیح البحاری کتاب الاطعمة 'باب الا کل متحکا می ۱۳۹۸ - ۵۳۹۸ . ''اور حضرت ابو جیفه رضی الله عنه کہتے ہیں که نبی کریم سُلُقَیْخ نے ارشاد فرمایا: ''میں فیک لگا کر کھا نافییں کھا تا'' ۔ ( بناری )

#### فيك لكاكركها ناكهانے كى ممانعت:

'' سفرالسعا دت'' کے مصنف نے لکھا آپ کہ کھانا کھاتے وقت ٹیل لگانے کی تین صورتیں ہیں'ایک تو بیر کہ پہلوز مین پر رکھا جائے' دوسرے بیر کہ چپارزا نو ہیٹھا جائے اور مثالی دُلهن گُرهن گُردان کوائے طبع تعلق ومجت کی وجے نہ صرف بیک داس سے کوئی گھن اور کرا ہے محصوں کرتے ہیں انہیں کے خاص میں کی لذت محسوں کرتے ہیں انہیں کے خاص میں کا لذت محسوں کرتے ہیں انہیں کے خاص میں میں اگر داور وہ لوگ بھی شامل ہیں جواس کو صول سعادت بجھتے ہوں۔ وَعَنْ جَائِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَنْ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطُنَ يَحُضُرُهُ وَعَنْ جَائِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عِنْ شَائِدٍ حَتَّى يَحُضُرَهُ يَحُضُرُهُ عِنْدَ كُلِّ شَيْءِ مِنْ شَائِدٍ حَتَّى يَحُضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتُ مِنْ آحَدِکُمُ اللَّقُمَةُ فَلْيُمِطُ مَاكَانَ بِهَا مَا أَدُى ثُمَّ لِيَا كُلُهَا وَلاَ يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَعَ بِهَا مَا اَدُى ثُمَّ لِيَا كُلُهَا وَلاَ يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَعَ فِلْلَائِقُقُ اَصَابِعَةُ فَإِنَّهُ لاَ يَدُرِى فِى أَيَ طَعَامِهِ يَكُونُ الْبَرَكَةُ ۔ (رواہ مسلم)

صحيح مسلم كتاب الاشربة باب١٨٠ ح ٢٠٣٣ ـ

"اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُلَیْقِ کو یہ
ارشاوفر ماتے ہوئے سنا کہ شیطان تمبارے ہرکام کے وقت تمہارے پاس
موجود ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ تمہارے کھانے کے وقت بھی تمہارے پاس
موجود رہتا ہے 'لہٰذا تم میں ہے جب کی شخص کا کوئی نوالہ گر جائے تو چاہئے
کہ (اس کو اٹھالے اور از قسم مٹی وغیرہ) جو چیز اس کولگ گئی ہواس کوصاف
کر کے کھالے اور از قسم مٹی وغیرہ) جو چیز اس کولگ گئی ہواس کوصاف
کر کے کھالے اس کو شیطان کے لئے نہ چھوڑے 'نیز جب کھانا کھا چی تو
چاہئے کہ اپنی انگلیاں چاہ لے کیونکہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے کون
ہے کھانے میں ( یعنی کھانے کے کس حضہ میں ) برکت ہے '۔ (سلم)

کھاتے وقت کوئی لقمہ گرجائے تو اس کوصاف کر کے کھالینا جاہے: ''اس کوصاف کر کے کھالے''لیکن اگر وہ لقمہ کی نجاست وگندگی پرگر اہوتو اس کو دھوکر کھائے' بشرطیکہ اس کو دھوناممکن ہو'یا طبیعت اس پر آ مادہ ہواور اگرییمکن نہ ہوتو مالي ذلون المحمد المحمد

یہ سئلہ خود بخو د ہی ختم ہو جائے گا۔ بہر حال آپ بھی اچھے کھانے پکانے کے لئے کتب وغیر ہ کا مطالعہ کر کے اس بابت اپنی استعداد بر ھاسکتی ہیں۔ مناسب موقع دیکھ کرشو ہر کو پیرحدیث مبارکہ پاوکرائے:

وَعَنُ أَبِى مُرَيُرَةً قَالَ مَا عَابَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَاماً قَمُّ إِنِ اشْتَهَا هُ آكَلَهٔ وَإِنْ كَرِبَهُ تَرَكَهُ (متفق عليه)

صحیح البنعاری کتاب الاطعمة باب ماعاب النبی طعاما م ۶۰۹ - ۵۶۰ م "اور حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عند کہتے ہیں که رسول الله فائیڈ انے کہتی بھی کسی کسی کھانے کو برانہیں کہا اگر آپ فائیڈ کا کورغبت ہوتی تو اس کو کھا لیتے اور اگر ناپند فرمانے تو اس کو کھوڑ دیتے " - ( بغاری دسلم )

اسر البلدس المراب المحاف وال ويدورو المسلم المراب المحافظ المرابط المحافظ المرابط المحافظ المرابط المحافظ المرابط المحافظ المرابط المحافظ المرابط المحافظ ال

مثالی ڈلھن جی کے ایک ہاتھ نیک کر بیٹھا جائے اور دوسرے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے۔
یہ تیسرے یہ کہ ایک ہاتھ نیک کر بیٹھا جائے اور دوسرے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے۔
یہ تینوں صورتیں مذموم ہیں اور چیز سے نیک لگا کر بیٹھا جائے! مسنون یہ ہے کہ کھاتے وقت کھانے کی طرف جھک کر اور متوجہ ہو کر بیٹھا جائے اور اکثر حضرات نے '' فیک وفت کھانے کی طرف جھک کر اور متوجہ ہو کر بیٹھا جائے اور اکثر حضرات نے '' فیک کے دونوں پہلوؤں میں سے کی ایک پہلو کی طرف جھک کر اور متوجہ ہو کر بیٹھا جائے اور اکثر حضرات نے '' فیک مناون ہے کہ دونوں پہلوؤں میں سے کی ایک پہلو کی طرف جھک کر اور اس کے خواجہ کے کہ دونوں پہلوؤں میں سے کی ایک پہلو کی طرف جھک کر اور اس کی جھاتے وقت بیٹھنے کی یہ صورت اس لئے غیر کر اور اس پر سہارا لئے کر جیٹھا جائے کھاتے وقت بیٹھنے کی یہ صورت اس لئے غیر مسنون ہے کہ ایک طرح سے نہیں پہنچنا 'جوطبیعت پر گراں ہوکر سؤ بھنم کی شکایت پیدا کرتا ہے۔
پر ٹھیک طرح سے نہیں پہنچنا 'جوطبیعت پر گراں ہوکر سؤ بھنم کی شکایت پیدا کرتا ہے۔
سیوطئ نے کتاب عمل ایوم واللہاتے ہیں لگھا ہے کی دگائے۔

سيوطئ نے کتاب مل ايوم والليلة ميں لکھاہے كہ فيک لگا کرا منہ کے بل پڑ کراور کھڑے ہو کر کھانا نہ کھایا جائے۔ بلکہ اس طرح بیٹھ کر کھائے کہ یا تو دو زانو ہو یا بصورت اقعاء ہو یعنی دونوں کو لیے فیک لے اور دونوں زانو کھڑے کرلے یا دونوں پاؤں پر بیٹھے اکڑوں اور یا داہنا زانو کھڑا کرلے اور بائیں زانو پر بیٹھ جائے۔ آستخصرت خالید کا کھانے کو برانہیں کہتے تتھے:

یادر کھے! آپ کے ساتھ شادی کے ابتدائی دنوں میں بیصور تھال پیش آ

عتی ہے کہ شوہر کو آپ کے ہاتھ کا بنا کھانا پسند ندآ کے اور پچھ تو ایسے
ناعاقبت اندیش بھی ہوں گے جو بجری مجل بی میں بید بات کہہ کراپنی مردا تگی
کی دھاک بھی نا چاہیں گے تو اب میں آپ کو کیا مشورہ دوں کہ آپ بھی
آگے ہے جو اب دینے لگ پڑیں نہیں! نہیں! میں آپنی پچیوں کو ہرگزیہ
مشورہ نہیں دوں گا۔ آپ صبر بیجئے اوراطمینان رکھئے۔ ہوسکتا ہے کہ ان کی
والدہ زیا ہ م ج مصالحوں والے کھانے بناتی ہوں یا تھی وغیرہ کوئی اور

استعال کی ہوں یا واقعی وہ بہت الجھے کھانے بتاتی ہوں بہرحال بات جو

مجھی ہو چند ہی دنوں میں ان کا'' ٹمیٹ ڈویلپ'' ہو جائے گا تو امید ہے کہ

-

# جان ہے توجہان ہے

# موثا پا اوراس کا نبوی علاج:

آج کل ہرگھر میں خاتون خانہ کو جومسطے در پیش ہیں ان میں سے ایک مسئلہ
سیبھی ہے کہ ہائے میں تو دن بدن موٹی ہوئی جارہی ہوں۔ بیغور کرنے ک
سیبھی زحمت نہ کی کہ جس شو ہر کو بسا اوقات ہے دھیائی میں ہی برا بھلا کہہ
دیتی ہوں اس نے کپڑے دھونے کے لئے الگ صفائی کے لئے الگ اور
بر تنوں کے لئے الگ خاد مائیاں مہیا کی ہوئی ہیں۔

#### فرما نبردار بچيو!

دیکھو! یہی سب کام کر کے تو تم گھر کی ملکہ بنی اب انہی سے جان چھڑا کر
اس عبدہ کی تو قیر بھی کم کروائی اورا پی جان کوا لگ روگ لگوائے۔ چلئے ہم
بھی میں مانے لیتے ہیں کہ اگر اللہ عزوجل نے آپ کودولت دی ہے تو آپ کا
بھی جن ہے چندون آ رام کریں لیکن بچھ کام تواہے ہاتھ سے بیجے 'فقط بسر
پہلیٹے لیئے تھم جمالینا یقین جائے فقط ' زبان کی ایکسرسائز'' ہے اوراس کو
تو آپ کو' ریٹ' دیے کی ضرورت ہے۔

# باع! مير عشو بردوسرى عورتوں كى طرف د كيستے ہيں:

یہ بات اگر چہ خواتین زبان پر تو کم ہی لاتی ہیں لیکن جب اندر کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو بیدد کھ بہت ی عورتوں کولاحق ہے کہ ہمارے شوہر'' فکشن'' میں ہماری طرف کم اور غیرعورتوں کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں۔

مجھے تو پہتلیم کرنے میں کوئی باک نہیں کہ واقعی مردوں میں بیا لیا ایسا عیب ہے

مالى ذلون عالمية عالمية عالمية عالمية المالية المالية المالية المالية عالمية عالمية المالية المالية المالية ال

جوان خوا تین کواندر ہی اندر گھولے دیتا ہے۔

لین میں چونکہ یہ کتاب آپ خواتین کے حوالے ساکھ رہا ہوں اس لئے یہاں

پر ان کو نصیحت کرتا نا کارہ مجتتا ہوں اور فقط اپنی بیٹیوں کوئی نصیحت کرتا چاہتا ہوں۔
فدارا! آپ اپنی اولا دکی دنیاوی کے ساتھ ساتھ '' پچھ' دینی تربیت بھی کریں۔ چلئے
آپ کے شوہر کی ان کی والدہ نے کوئی دینی تربیت نہیں کی آپ بی نصیحت حاصل کیجئے
اورا پنے بیٹے کو دنیا کے ساتھ ساتھ پچھ آخرت کے لئے بھی تیار کیجئے تا کہ آپ کی بہوتو
کم از کم آپ کو دعا کیں وے۔ یہ فقط اور فقط دین سے دوری کی وجہ سے ایسی لغویات و
فواحثات میں مبتلا ہے۔ اپنے شوہروں کے دینی شعور کو بھی اجا کر کرنے کی کوشش
کیجئے نے خود نمازی 'پر ہیز گار بنے اور ان کوایک بی نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کی
افراکٹر کو یقینا نہیں گی ہوگی تو خود بی لائن پر آجا کیں گئان شاء اللہ
اوراکٹر کو یقینا نہیں گی ہوگی تو خود بی لائن پر آجا کیں گئان شاء اللہ

مُبرِ لَكِي ہونے كامفہوم 🏠

نوٹ شعری آیے آپ کو بھے بنا تا چلو کہ مہر لگی ہونے سے کیا مراد ہے اللہ عز وجل نے ارشا وفر مایا:

''اوروہ (یہودی افتخاراً) کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں بلکدان کے کفر کے سبب ان پرخدا کی مار ہے سوبہت ہی تھوڑ اسا ایمان رکھتے ہیں۔'' (البقرۃ:۸۸)

یبود یوں کا ایک قول بی بھی تھا کہ ہمارے داوں پر غلاف ہیں۔ یعنی بیعلم ہے جر پور ہیں۔ اب ہمیں نے علم کی ضرورت نہیں۔ اس لئے جواب طلا کہ یوں نہیں بلکہ لعنت خدائی کی مہرلگ گئی ہے۔ ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ عُلْف کو عُلُف بھی پڑھا گیا ہے یعنی بیعلم کے برتن ہیں اور جگہ قرآن کریم میں ہے: ﴿وَقَالُو الْقُلُوبُنَا فِلَی اَکْتُلَا اِسْ ہُمِن بلاتے ہو۔ اس چیز کے طرف تم ہمیں بلاتے ہو۔ اس چیز ہے

مثالی دُلهن عالمی المحالی عالمی المحالی المحال

ہمارے دل پردے اور آڑ میں ہیں۔ اُن پرمبر کلی ہوئی ہے۔ وہ اُ سے نہیں سجھتے اور نہ اس کی طرف ماکل ہوتے ہیں نہ اُے یا در کھتے ہیں۔ایک حدیث میں بھی ہے کہ بعض دل غلاف والے ہیں۔جن پرغضب خدا ہوتا ہے۔ بیدل کفار کے ہوتے ہیں۔ (احمہ) سوره نساء ميں بھي ايك آيت اى معنى كى ہے: ﴿ وَقُولِهِمْ قُلُولِنَا عُلُفٌ ..... ﴾ (النماء ا ١٥٥) تھوڑ اا يمان لانے كا يك معنى توبيب كدان ميں سے بہت كم لوگ ايما ندار ہيں اور دوسرے معنی سے بھی ہیں کہ ان کا ایمان بہت کم ہے۔ یعنی قیامت ثواب عذاب وغیرہ کے قائل حضرت موئی علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تو رات کو خدائی کتاب ما نے والے ہیں تکراس پیغیبرآ خرالز مان صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اپنا ایمان پورانہیں کرتے بلکہ آپ خافیج کے ساتھ کفر کر کے اس تھوڑے ایمان کو بھی غارت اور پر با دکر دیتے ہیں۔ تیسرے معنی میہ ہیں کہ میسرے سے بے ایمان ہیں۔ کیوں کہ عربی زبان میں ایسے موقع پر بالکل نہ ہونے کی صورت میں بھی ایسے الفاظ ہولے جاتے ہیں۔مثلاً میں نے اس جیسا بہت ہی کم دیکھا۔مطلب سے ہے کددیکھا ہی نہیں۔واللہ اعلم۔ (بہ تریرایک بی کے خط کے جواب میں لکھی تھی جو کہ اس نے مجھے اینے شوہر کی مصروفیت کی بابت لکھا تھا اور اس میں اپنے شوہر (جو کہ میرے شاگر درہ چکے ہیں) کے دل پر مہر تکی ہونے کا ذکر ' جیستے'' ہوئے لفظوں میں کیا تھا''۔

خدارا! فقط زیور پہن کرخوبصورت نہ دیکھنے کی کوشش کیجئے کچھ صحت کا بھی خیال رکھئے:

اپن صحت کی طرف بھی کچھ دھیان دہ بچئے۔ نے نے منظے ملبوسات بوبی بوی دی وی دی اور ان کے دوانا کی جرے کی دی انوں سے زیورات شیر مگ کروانا چرے کی اعلی معیار بالوں کونت نے رنگ کروانا چرے کی بلاسٹک سرجری کروانا آ تکھول میں نت نے رنگوں کے لینزلگوانا بیآ پ کی ذات کے نعم البدل ہرگر نہیں۔

ٹھیک ہے کدان میں سے پھھ چیزیں عورت کے لئے ضروری ہیں لیکن آخر جس نے پہننی ہیں اس کے چیرے پہ بھی تو کوئی رونق ہونی چاہئے۔اس کے اعضاء میں بھی تو کوئی متناسبت ہونی چاہئے۔

یا در کھئے! نماز کے بہتر کوئی کارآ مدطریقہ کارنہیں جو کہآپ کے جم اور چہرہ کو پررونق رکھے گا۔ پکھیہ وقت ایکسرسائز بھی سیجئے 'اگر گھر کے کام نہیں کرتی اور اگر گھر کے کاموں ہے ہی چور ہوئی رہتی ہیں تو کچھ دیرآ رام آپ کے چہرے کو چار چاندلگا دےگا۔

آئے کچھا یے طریقے بیان کئے دیتا ہوں جن ہے آپ اور آپ کے خاندان ک صحت تا دیر قائم رہے گی۔

## گھر والوں کواچھا مگر کم کھانے کی رغبت ولا ہے:

وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ آكُلاً كَثِيْرًا فَأَسُلُمَ وَكَانَ يَأْكُلُ فَى مِعاً قَلِيْلاً فَذُكِرَدُ لِكَ لِلنَّبِي عَلَى فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِى مِعاً وَاحِدِوَإِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِى سَبْعَةِ آمْعَاءِ (رواه البخارى ورواه مسلم )عَنْ أَبِى مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ الْمُسُنَدَ مِنْ فَقَطُ وَفِى الْخُرى لَهُ عَنْ أَبِى مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ الْمُسُنَدَ مِنْ فَقَطُ وَفِى الْخُرى لَهُ عَنْ أَبِى بُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِى بُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَسْافَة فَحُلِبَتُ فَشَرِبَ حِلاَئِها ثُمَّ الْحُرى فَشَرِبَة ثُمَّ الْحُرى فَشَرِبَة حَتَّى شَيَاةٍ فُمُ إِنَّهُ أَصْبَعَ فَأَسُلُمَ فَأَمْرَ لَهُ وَسُعِيمٍ بُسَاعٍ فَعَلَبَتُ فَشَرِبَ حِلاَبَها ثُمَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مُسْاقٍ فَحُلِبَتُ فَشَرِبَ حِلاَئِها مُنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْتِهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يَشُرِبُ فِىُ مِعًا وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشُرَبُ فِى سَبُعَةٍ آمُعَاءٍ . صحيح مسلم كتاب الاشرية باب المؤمن ياكل في معي واحداح ٢٠٦٠ ''اور حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک محض تھا' جو ( پہلے تو ) بہت زیادہ کھایا کرتا تھا ، مگر جب مسلمان ہوا تو کم کھانے لگا ، چنانچ نی کر می اللے کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا قرآب اللے کے ارشاد فرمایا که: "حقیقت بدے که مؤمن تو ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے ( بخاریؓ ) اور مسلمؓ نے اس روایت کو حضرت ابو موی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا نے قتل کیا ہے جس میں ( بيوا قعه مذكورتيس ب بلك) محض آنخضرت تُخْفِيّاً كاارشاد مذكور ب ليكن مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے ایک اور روایت نقل کی ہے جس میں بوں ہے کہ (ایک دن) رسول کر يم الفائل كے بال ایک مهمان آيا جو بكرى دوى كى اوراس كا قرنے اس دودھ كو بى ليا پھر آپ ماليقام كے تھم سے دوسري بكري دوي گلي وه اس دود هه كوجهي يي گيا ، پھر جب صبح جو كي تو وه ملمان ہوگیا' رسول کریم ٹاٹیٹم نے (اس وقت بھی) اس کے لئے ایک بكرى دوئة كالحكم ديا \_ بكرى دويى كئ اوراس في اس كا وده بي ليا پھر آب تُلْفِيْكُم في دوسرى بكرى دوسنه كالحكم ديا (بكرى دوبي كني) ليكن (اب) اس كا بورا دوده نه في كا رسول كريم الفيل في ارشاد فرمايا: "مؤمن ایک آنت میں پیتا ہے اور کا فرسات آنتوں میں"۔

مؤمن ایک آنت سے اور کا فرسات آنوں سے کھاتا ہے: کہاجاتا ہے کہ انسان کے پیٹ میں سات آنتیں ہوتی ہیں لیکن اس سے قطع نظر یبال ایک آنت اور سانت آنت سے مراد قلب حرص اور کھڑت حرص ہے۔جس کا

منالی خاب یہ کے دسلمان کھانے پنے میں کم حرص رکھتا ہے اور کا فرزیادہ حرص رکھتا ہے اور سے بات اکثر واغلب کے اعتبارے ہے یااس مخصوص خص کی حالت بیان کرنا مراد ہے جس کا روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جب مسلمان ہوا تو کم کھانے لگا کین جب کا فرتھا تو زیادہ کھاتا گا کامل الا بیان مؤمن مراد ہے کہ وہ ذکر البی کی برکت اور نورو معرفت ایمان کے سبب ہمہ وقت میر رہتا ہے کہ اس کو نہ کھانے پینے کی حرص ہوتی ہے اور نہ کھانے پینے کی حرص ہوتی ہے در حقیقت اس کے برعکس کا فرکا حال دوسرا ہوتا ہے! ور خورد فوش کی اس حدیث میں میہ تنبید ہے کہ مؤمن کی شان کا تقاضا میہ ہے کہ وہ صبر وقتا عت کولا زم جائے زیدوریا ضت کی راہ کوا ختیار کرے خورد ونوش کی اس حدید اکتفا کرے جونو را نیت دل اور ندگی کی بھا کے لئے ضروری ہواور اپنے معدے کوا تنا خالی رکھے۔ جونو را نیت دل اور خالی باطن اور شب بیداری وغیرہ کے لئے محدومعاون ہو۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ ایک فقیر حضرت محرفاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور

بہت زیادہ کھا کر اٹھا' حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اس کوا تنازیادہ کھاتے ہوئے ویکھا تو

فرمایا کہ آئندہ اس کومیر نے پاس نہ آنے دیا جائے' علاء نے اس کی وجہ یہ کھی ہے کہ

جب اس فقیر نے اس قدر غیر معمولی طور پر کھایا تو گویا وہ کفار کے مشابہ ہوا اور جو شخص

کا فروں کی مشابہت اختیار کرے اس سے ملنا جلنا ترک کر دینا چاہتے ۔ واضح رہے کہ

کم کھانے کی عادت اختیار کرنا عقلاء با بہت اور اہل حقیقت کے نزد یک مستحسن ومحمود

ہم کھانے کی عادت اختیار کرنا عقلاء با بہت اور اہل حقیقت کے نزد یک مستحسن ومحمود

ہم اور اس کے برعکس ندموم ہے لیکن وہ مجموک جو صدا فراط کو پہنچ جائے ضعف بدن اور

قوائے جسمانی کے اختیال کا باعث ہوا ور جس کی وجہ سے دین ود نیا کے امور کی انجام

وہی میں رکاوٹ بیدا ہو وہ ممنوع اور طریقہ حکمت کے منافی ہے۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ مَعَامُ الْاَثَنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ ثَلَاثَةِ كَافِي الْارْبَعَةِ (مَنْفَ عليه) صحيح المحارئ كتاب الاطعمة باب طعام الواحد بكفي للاثنين - ٣٩٢٥

### ايك آ دى كا كھانا دوكؤ دوكا جاركوا ورجاركا كھانا آ تھكوكا في ہونا:

اس حدیث بین بھی وہی تا ویل ہوگی جواو پر بیان ہوئی کیکن او پر کی حدیث بین مکث وراج کے حساب نے فرمایا گیا ہے ( کہ ایک کا کھانا دوکواور دوکا تین کوکا فی ہوتا ہے) اور اس حدیث بین بطریق تضاعف ( دگنے کے حساب ہے ) فرمایا گیا ہے ( کہ ایک کا کھانا دوکواور نووکا چارکوکا فی ہوجا تا ہے ) بیا اختلاف اشخاص واحوال کے تفاوت کے سبب ہے ہے کہ جس جذبہ قناعت اور ایٹار کی صورت بین دوآ دمیوں کا کھانا تین آ دمیوں کے لئے کافی ہوتا ہے بعض حالات اور بعض آ دمیوں کی صورت بین وہی جذبہ قناعت وایرائیار کی صاب کے لئے بھی کہ جس کھانا تین آ دمیوں کے لئے کافی ہوتا ہے بعض حالات اور بعض آ دمیوں کے لئے بھی کی قرار دے دیتا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے ایک مرتبہ قحط سالی کے دنوں میں فرمایا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ہر گھر والوں کے پاس ان کی تعداد کے بقدر آ دی بھیج دول کیونکہ آ دی آ دھا پید کھانے سے ہلاک نہیں ہوتا (حضرت عمر رضی الله عنه كا مطلب ميقها كذاس قحط ك زمان ميس بهي كهداوكون كواسباب معيشت ميسرين اوروہ دونوں وقت پیپ کیر کر کھانا کھاتے ہیں جب کہ کتنے ہی بندگانِ خداا لیے ہیں جنہیں بقاء زندگی کے بفتر بھی خوراک میسرنہیں ہے میں جا ہتا ہوں کہ جن گھروں کوخدا نے پیٹ مجر کر کھانے کے بقدرمیسر کرد کھا ہے ان میں سے ہر گھر کے قرمداستے محتاج نا دارلو گوں کا کھانا کر دون عِنتے خود گھر والے ہیں مثلاً جس گھر میں پانچ آ دمی ہیں ا اس گھر کے ذمہ یا نچ بی ناواروں کا کھانا کردوں کہوہ اپنے اپنے بی کھانے میں کہ جو وہ اسینے لئے تیار کرتے ہیں ان یا نجوں نا داروں کو بھی شریک کرلیں اس طرح وہ اپنا آ دھا پیٹ کاٹ کران نا داروں کی زندگی کی بقاء کا ذرایعہ بن جا نمیں گے جن کو پچھے بھی کھانے کے لئے میسرنہیں تھا اور ظاہر ہے کہ آ دھا پیٹ بھرنے ہے جسم کی توانائی میں کھی بے شک آ جائے مگراس کی وجہے آ دمی ہلاک نہیں ہوتا۔

مثالی دُلهن چھی چھی چھی چھی کے دریات

 "اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تا بین آئے ارشاد فرمایا: "دو آ دمیوں کا کھانا تین آ دمیوں کو اور تین کا کھانا چار کو کافی ہوتا ہے' ۔ ( بخاری دسلم )

### کھانے کے وقت سسرالی رشتہ داروں کو بھی ساتھ شامل سیجئے:

حدیث کا بیرمطلب نہیں ہے کہ جو کھا نا دوآ دمیوں کو سیر کردیتا ہے وہ تین آ دمیوں
کو بھی سیر کردیتا ہے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ جس کھانے کو دوآ دی سیر ہوکر کھاتے ہیں۔ وہ
تین آ دمیوں کے لئے بطور قناعت کافی ہوجاتا ہے کہ وہ تینوں کی بجوک ختم کر دیتا ہے
ان کو عبادت و طاعت کی طاقت دقوت عطا کر دیتا ہے اور ان کے ضعف کو دور کر دیتا
ہے اس پر مابعد کی عبارت ' تین آ دمیوں کا کھانا چارکو کافی ہوتا ہے' کو بھی تیاس کیا جا
سکتا ہے' اصل میں صدیث کی غرض اس طرف متوجہ کرنا ہے کہ اگر تمہیں اتنا کھانا میسر ہو
جو تمہاد اپیٹ پوری طرح بحرسکتا ہے تو اس کو تحض اپنے پیٹ بجرنے میں صرف نہ کرو'
بلکہ درجہ قناعت اختیار کر کے اس میں سے اتنا ہی کھاؤ جو تمہاری غذائی ضرورت کے
بقد رہو' جو تمہاری ضرورت واقعی سے زائد ہواس کو کی دوسر سے متاج کو کھلا دو۔

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى الْاِئْنَيْنِ وَطَعامُ الْاِئْنَيْنِ يَكُفِى الْاَرْبَعَةُ . وَطَعَامُ الْاِئْنَيْنِ يَكُفِى الْاَرْبَعَةُ .

صحیح مسلم کتاب ع ۲۰۵۹

''اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُناتِیْمُ کو سے فرماتے ہوئے سنا: ایک آ دمی کا کھانا دوآ دمیوں کو دو کا کھانا چار کواور چار کا کھانا آٹھ کو کافی ہوتا ہے''۔ (مسلم) منالى دُلهن عَلَى الله عَلَى الله

نہیں ہوگا 'بشرطیکہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے دوسر ہوگ اس کو ناپیند کریں۔ دوسری
بات بیمعلوم ہوئی کے غرباء اور دستگاروں کی دعوت قبول کرنا چاہئے اور وہ دسترخوان پر
کھانے کی جوبھی چیز لا کر رکھیں اس کو برضا ورغبت کھانا چاہئے' تیسری بات بیمعلوم
ہوئی کہ اگر کھانے کے وقت اپنا خادم ساتھ ہوتو اس کواپنے ساتھ ہی کھانا کھلانا چاہئے'
بیرخالص دنیا داروں کا طریقہ ہے کہ خودتو الگ بیٹے کر کھا تیں اور خادم کو دوسری جگہ بٹھا
کر کھلائیں اور چوتھی بات بیسی معلوم ہوئی کہ کدوکوائی پہندیدہ غذا قرار دینا مسنون
ہے اور اس طرح ہر اس چیز کو پہند و مرغوب رکھنا مسنون ہے جس کو آ مخضرت شائی پیندیدہ و مرغوب رکھنے تھے''۔

## آ تخضرت مَنَا لَيْنَا لَم يَعْمَى شيح مرغوب تقى:

وَعَنْ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ يُحِبُّ الْحَلُوآةَ وَالْعَسَلَ.

البحاری کتاب الاطعمة باب الحلوا و العسل ع ٤٣١ ٥. "اور حفرت عائشرضی الله عنها کهتی میں که آنخضرت مُنْ الْفَيْزَامِیثی چیز اور شهد کو بهت پیندفر ماتے شخ '۔ (بغاری)

عربی میں حلوآ اور حلوا اور حلوا اور حلوا اور حلوا اور ویس اتھے ) دونوں کا اطلاق اس میشی چیز پر ہوتا ہے جو مٹھاس اور چکنائی کے ذرایعہ ہے جس کوار دومیں حلوہ کہا جاتا ہے اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مطلق یعنی ہر میٹھی چیز کو حلوا کہتے ہیں اس صورت میں الحلواء کے بعد لفظ والعدل کا ذکر تخصیص بعد تعیم کے طور پر ہوگا (یعنی پہلے تو حلوہ کا ذکر کیا ) جوالیک عام لفظ ہے اور جس کے حکم میں شہد بھی داخل ہے کہا ہے کہ تعضرت کا تین پھر بعد میں خاص طور پر شہد کو بھی ذکر کر دیا خطابی شنے کہا ہے کہ آئے خضرت کا تین کی جیز کو بہت پہند کرنا طبعی خواہش کی زیادتی کی بنا پر نہیں تھا کہ آپ کا ایکٹ و جشتر میٹھی چیز کو بہت پہند کرنا طبعی خواہش کی زیادتی کی بنا پر نہیں تھا کہ آپ کا ایکٹ و جشتر میٹھی چیز کو بہت پہند کرنا طبعی خواہش کی زیادتی کی بنا پر نہیں تھا کہ آپ کا ایکٹ و جشتر میٹھی چیز کو بہت پہند کرنا طبعی خواہش کی زیادتی کی بنا پر نہیں تھا کہ آپ کا ایکٹ و جشتر میٹھی چیز

مثالی دُلهن عرض المحمد المحمد

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ خَيَّاطاً دَعَا النَّبِيِّ فِي لِطَعَامٍ صَنَعَهُ فَذَبَبُتُ مَعَ النَّبِيِّ فَقَرَبَ خُبْرُ شَعِيْرٍ وَمَرَقَافِيْهِ دُبًاءُ وَقَدِيئَةُ فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ فَقَرَبَ خُبْرُ شَعِيْرٍ وَمَرَقَافِيْهِ دُبًاءُ وَقَدِيئَةُ فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ فَيَ يَتَتَبُعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالِي الْقَصْعَةِ فَلَمُ أَرَلُ أُحِبُ الدَّبًاءَ بَعْدَ يَوْمَئِذٍ

(متفق عليه)

صحيح البخاري كتاب البيوع باب الحياط - ٢٠٩٢ \_ ''اور حفترت انس رضی الله عنه کہتے ہیں کہ (ایک دن) ایک درزی نے نبی كريم الألفية كواي تيارك بوئ كهائي يدوكيا أني كريم الألفية كم بمراه میں بھی گیا' اس نے جو کی روٹی اور شور بالا کر ( وستر خُوان پر ) رکھا جس میں كدواور حشك كوشت تھا چنانچ ميں نے ديكھا كه نبي كريم من في في (كوكدو چونکہ بہت مرغوب تھا اس کئے آپٹائٹیلم) پیالے کے کناروں میں سے كدوكو تلاش كركر كے كھاتے تھے اى لئے اس دن كے بعد ہے ميں كدوكو بهت پیند کرتا مول ( کیونکه وه آنخضرت کو بهت پیند تھا" ـ ( بغاری وسلم ) حضرت انس رضی الله عنه کا اس دعوت میں جانا یا تو اس بنا پرتھا کہ ان کو بھی مدعو کیا کیا ہوگایا وہ چونکہ آنخضرت منافیظ کے خادم خاص تھے اور کسی بھی دعوت میں خادم کے ساتھ ہوئے کی اجازت واعی کی طرف سے عام طور پر ہوتی ہے اس لئے حضرت انس رضى الله عند آنخضرت مُنْ الله الله عنداه الله وعوت مين شريك بوئ الل حديث ب ایک بات تو بیمعلوم ہوئی کہ اگر وسترخوان پر کسی پیالے یا برتن میں کھانے کی مختلف بیزیں آلیک ساتھ ہوں تو اس بیالے یا برتن کے دوسرے کنارہ تک ہاتھ بڑھانا جائز ہے'اس صورت میں محض اپنے سامنے کے کنارے تک اپنے ہاتھ کومحدو در کھنا ضروری منالي ذلين المحكالة المحكالة

"اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بعض مبینہ ہم پراییا گزرتا تھا کہ ہم اس میں آگ نہ جلاتے تھے ( یعنی بعض مرتبہ پورا پورام مبینہ ایبا گزرتا تھا کہ ہمارے گھر میں سامان خوراک ندہونے کی وجہ نے چو لیے میں آگ بھی نہیں جلتی تھی ) اور ( اس عرضہ میں ) ہماری غذا کا انحصار ( صرف ) تھجور اور یانی پر ہوتا تھا۔ الایہ کہ کہیں ہے تھوڑا ساگوشت آ جاتا تھا''۔

''الاً یہ کدئیں ہے تھوڑا ساگوشت آ جاتا تھا'' کا مطلب میہ ہے کہ تنگی معاش کے اس عرصہ میں ہم صرف تھیوریں کھا کھا کراور پانی پی پی کرگز را کرلیا کرتے تھے یا اگر کو کھی تھوڑا ہہت گوشت بھیج دیا کرتا تھا تو اس کو گھا لیتے تھے۔ یا یہ مطلب ہے کہ گھر میں خوراک کا کوئی سامان نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے چو لیے میں آ گرنہیں جلتی تھی ' بیاں اگر کہیں ہے کہ گھو بال اگر کہیں ہے کہ گھر بال اگر کہیں ہے کہ گھر ال اگر کہیں ہے کہ گھو گھا ہے۔ اور اس کو پکانے کے لئے آگ جلالیا کرتے تھے۔

وَعَنْهَا قَالَتُ مَا شَبِعَ اللهُ مُحَمَّدٍ يَوْمَيُنِ مِنْ خُبُرِ لَهُ مَنْ خُبُرِ لَهُ اللهُ اللهُ

''اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایسا (مجھی نہیں ہوا) کہ آ مخضرت کا لیکھ کے گھر والوں نے دو دن گیہوں کی روٹی ہے اپنا پیٹ مجرا ہواوران دودنوں ہیں ہے ایک دن کی غذا کھجور نہ ہوئی ہو''۔ (بغاری وسلم)

آ تخضرت مَثَلَ اللَّهُ اللَّهِ كَالْمُ عَامَ دنو ل كي غذا:

حدیث کا مطلب نیا ہے کدسرکار دو عالم اور آپ ٹی ٹیٹے کے اہل وعیال بھی بھی ا مسلسل دودنوں تک گیہوں کی روٹی نہیں کھاتے تھے جہاں تک گیبوں کی روٹی کی قیدلگانے کا سوال ہے تو ہوسکتا ہے کہ جوکی روٹی میسر ہوجاتی ہو۔ مثالی دُلهن گرمیس می مثالی دُلهن گرمیس می مثالی دُلهن گرمیس می مثالی دُلهن گرمیس می کھانا پند فرماتے ہوں بلکہ ''بہت پند کرنے'' کا مطلب محض ہے کہ جب آ پ آلی کی سامنے دسترخوان پر میٹھی چیز آتی تو آپ فائی آباس کواتن رفیت کے ساتھ تناول فرماتے کہ معلوم ہوتا کہ ہی آپ فی گی کی کہت مرغوب ہے۔ آ محضرت میں گینے کم میں طرح بعید کر کھاتے تھے:

وَعَنْ أَنَسِ قَالَ رَ أَيْتُ النَّبِيِّ فَيْ مُقْعِيًّا يَأْكُلُ تَمَرُاوَفِي رِدَايَةٍ يَأْكُلُ مِنْهُ آكُلاً ذَرِيْعًا (رواه مسلم)

صحيح مسلم كتاب الاشربة الباب تواضع الاكل وصفة فعوده .ح

'' حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم سُکانٹیڈم کو بہ بیئت افعاء بیٹھ کر تھجودیں کھاتے ویکھا ہے اور ایک روایت میں بیہ ہے کہ آ پ سُکانٹیڈم بھجوروں کوجلدی جلدی کھار ہے تئے''۔(مسلم) '' بہ بیئت افعاء'' سے مراد بیٹھنے کی وہ صورت ہے جس میں دونو اسرین زمین پر رکھے جا گیں اور دونوں زانو کھڑے کر لئے جا کیں۔

محجوروں کو جلدی جلدی کھانے کا سبب بیرتھا کہ اس وقت آپ نگا ہے آگا کو کوئی کا م در پیش ہوگا اس لئے آپ من النظام نے محجوروں کو جلدی جلدی کھایا تا کہ اس سے فارغ ہو کراس کا میں مشغول ہوجا کیں۔

تنكي معاش ميں شوہر كاساتھ دينا سكھتے:

وَعَنْهَا قَالَتُ يَأْتِى عَلَيْنَا الشَّهُرُ مَانُوْقِدُ فِيْهِ نَارًا إِنَّمَا 
هُوَاللَّمُرُوالُمَآءُ إِلَّاآنُ يُؤْتَى بِاللَّحَيْمِ (متفق عليه)
صحيح البحارى كتاب الرقاق باب كيف كان عيش الني يُخْتَ
واصحابه و ١٤٥٨.

وَعَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيئٍ قَالَ انْسُتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابِ مَا شِئْتُمُ لَقَدْرَآيْتُ نَبِيَّكُمُ عِنَّ وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمَلَا \* تَطُنَهُ .

صحيح مسلم كتاب الزهداح ٢٩٧٧ \_

"اور حضرت تعمان بن بشیر رضی الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے ۔

(ایک موقع پر) فرمایا: "کیاتم لوگ اپ کھانے پینے میں جس طرح چاہے ہوئیش نہیں کرتے (لینی تم اپ کھانے پینے کی چیزوں میں اپنی خواہش کے مطابق وسعت وافراط افقیار کر کے عیش وراحت کی زندگی گزاررہے ہو) جب کہ میں نے تمہارے نی کا گھٹا کو اس حال میں ویکھا ہے کہ آپ کا آپٹا کا رہ محجوریں بھی اس قدر میسر نہیں ہوتی تھیں جو آپ کا پیٹ بھرویتیں "۔ (مسلم)

''کیاتم .....ایخ'' حضرت نعمان بن بشیررضی الله عندنے یہ بات یا تو تا بعین کو مخاطب کرتے مخاطب کر کے کہی' یا آنخضرت مُلاَثِیَّام کے وصال کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہیں۔

و حتمهارے نی فالی اسلام الح '' مخاطعین کی طرف نبی فالی فاک اضافت و نسبت ان کوالزام دینے یا یوں کہا جائے کہ غیرت دلانے کے لئے کی تا کہ تم جس نبی فالی فاک کہ است میں ہواور جن کا نام لیوا ہونے پر فخر کرتے ہوان نبی فالی فاک کو بیال تھا کہ ان کو اپنا پیٹ بھرنے کے لئے ناکارہ تھجوریں بھی میسر نہیں آتی تھیں اور ایک تم ہو کہ انواع و اقسام کے کھانے کھاتے ہواور عیش وعشرت کی زندگی اختیار کئے ہوئے ہواور اس طرح کو یا تم نے دنیا اور دنیا کی لذتوں سے اجتناب کرنے کے لئے اپنے نبی فالی فیلے کے طریقہ کو اختیار کرنے سے احراض کیا ہے۔

واضح رے كەپىلى عديث ميں توبيان كيا كيا كاكتاب كة تخضرت كالتيام بعض ايام

مثالی دُلهن عرصی عرصی استانی دُلهن عرصی دُلهن دُلهن عرصی دُلهن دُلهن

# ہروفت تنگی ٔ معاش کارونا ندروتی رہے:

وَعَنُهَا قَالَتُ تُوفِقَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا شَبِعُنَا مِنَ الْاَسُودَيْن ـ

صحیح البحاری کتاب الاطعمه باب من اکل حتی شبع ت ۲۸۳ - ۲۸۳ من اکل حتی شبع ت ۲۸۳ می در محضرت عائش رضی الله عنها کہتی ہیں که رسول کریم الحافظ اس دنیا ہے تشریف لے گئے اور ہم نے (آپ الحافظ کی حیات ہیں کہی) دو سیاه چیز ول یعنی محجوراور پانی ہے بیٹ نہیں مجرا ' ۔ (بناری وسلم)

اسودین (دوسیاہ چیزوں) میں سے ایک سیاہ چیز کھیور ہے اور دوسری سیاہ چیز یائی! کوسیاہ چیز سے تجیر کرنا مجاورت و مقارنت کی وجہ ہے ہے اور اس طرح کا طرز کلام اہل عرب کی بہال مستعمل ہے۔ جیسا کہ مال اور باپ کوابوین یا چا ندا ورسورج کو قمرین کہتے ہیں۔ تا ہم واضح رہ کہ اس ارشاد میں "بیانی کا ذکر' کھیور کے شمن وطفیل میں ہے' اصل مقصود کھیور ہی کا ذکر کرتا ہے' کیونکہ ان نہ تو چیٹ ہجرنے کے مصرف میں آتا ہے اور نہ اس کی کوئی کی ہی تھی' اس سے یہ پانی نہ تو چیٹ ہجرنے کے مصرف میں آتا ہے اور نہ اس کی کوئی کی ہی تھی' اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ آتی خضرت نوٹھیٹی اور ان کے گھر والوں کوغذا کے طور پر مجبوری بات ہی واضح ہوئی کہ آتی مقدار میں مہیانہیں ہوئی تھیں جو چیٹ ہجرنے کے بقدر ہوں' بلکہ بس اتنی ہی مہیا ہوجاتی تھیں جس سے پیٹ کوسہارائل جاتا تھا۔

منالى دُلهن المُحَلِّدُ المُحْلِيدُ المُحْ

ا پے گزرتے تھے جن میں آپ کا تھا کی غذامحض تھجوریں ہوتی تھیں' دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ مجوری بھی اتنی مقدار میں میسر نہیں ہوتی تھیں جس سے پیپ ہی بھرلیا جا تا اور یہاں یہ بیان کیا گیا کہ وہ قلیل مقدار بھی اچھی تھجوروں پرمشتل نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ نا کارہ تھجوریں ہوتی تھیں جن کو بالکل ہی جتاج ومفلس شخص کے علاوہ کوئی دوسرا کھانا بھی پندینہ کرے اور پیرساری باتیں اس حقیقت کی خماز ہیں کہ آ تخضرت مَلَيْنِهُمْ كَ نزويك لذات ونياكى قطعاً كوئى ابميت نبيس تقى اور آپ مَلَيْنَهُمْ معمولی درجہ کی بھی خوش حالی وراحت بخش زندگی گز ارنے سے کوئی دلچیں نہیں رکھتے سے 'بلک آپ آلی اُنظام نے بنیادی طور پر فقر اور ترک لذات کو اختیار کیا تھا اور یمی آ پ مُؤْتِدُم كامعمول بن كيا تها جس پر الله تعالى في آپ مُؤْتِيم كو برحالت بيس قائم ركھا۔ جب اسلام اور اہل اسلام پر سخت عسرت وسنگی كا ز ماند تھا اس وقت بھى آپ سال تيلم اس پر عامل رہے اور جب اسلام اور اہل اسلام کوشوکت نصیب ہوئی اور دنیا کے خزائے آپ کا لیکا کے قدموں میں آ گئے اس حالت میں بھی آپ کا لیکا نے ای فقرو عمرت کی زندگی گزارنے پر قناغت کی ایسا کیوں تھا؟ محضّ اس کے نہیں کہ آپ ملی قام واقعتا مفلس ومختاج عقے اور آپ کا فیام خواہش وطلب کے باوجود ایک خوش گوار وخوش حال زندگی کے اسباب و وسائل مہیا کرنے پر قاور نہیں تھے کیونکہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ بعدییں مسلمانوں کواسباب معیشت کی بڑی وسعت وفراوانی نصیب ہوئی بلکہ بجا طور پر بیابھی کہا جا سکتا ہے کہ عمرت وتنگی کے زمانہ میں بھی اگر آپ تا اللہ اللہ علی عیش وجعم کے وہ کون سے وسائل تھے جوآ پ ٹائٹا کو حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔حقیقت یہ ہے کہ آ پُنْ ﷺ كَا اتَّى بخت وتنگ زندگی گزارنااس مخاوت كى بناپرتھا كەگھر میں جو پچے بھی آیا دومرول پر صرف کردیا اس ایثار کی بنا پر تھا جوخود کو بخت ہے سخت تکلیف میں مبتلا کر کے بھی دوسروں کی راحت جا بینا تھا'اس ز ہدوتفقو کی اور قناعت وتو کل کی بناء پر تھا جس نے آخرت کی سربلندی اپنے پروردگار کی رضا جوئی اورا پنی عبدیت و بے جارگ کے

(10 Fg) 製物を製造を表現を表現を対しませる。

کل اظہار کے لئے دنیا کی ہرلذت ونیا کا ہرعیش وجعم اور دنیا کی ہرخواہش کو کلیٹا پس پشت وال دیا تھااورا یک بڑا سبب سیجی تھا کہ آپ تکافیڈا پی اس عملی زندگی کے ذریعہ اپنی امت کوعیش وجعم کی زندگی ہے اجتناب کرنے قناعت وتو کل اورا ٹیار کا وصف پیدا کرنے اور اپنے حقیقی مقصد حیات کی راہ میں بختی ومشقت برواشت کرنے کی تعلیم و تربیت دیں۔

اس حدیث ہے معلوم ہؤا کہ کھانے والے اور پینے والے کے لئے یہ مستخب ہے کہ وہ جو چیز کھایا ٹی رہا ہواس میں سے پچھ باقی چھوڑ دے اور پھر اس کواپ مختاج ہمایوں میں تقسیم کردے۔

### الله كاشكرا دا يجيج اور كفران نعمت نه يجيج:

الله عزوجل نے ارشا دفر مایا:

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يُمُوسَى لَن نصبر عَلَى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَخُوجُ .... ﴾ [البقرة: ٦١]

اور جبتم لوگوں نے یوں کہا کہ اے مویٰ (روز کے روز) ہم ایک ہی قتم کے کھانے کھانے کھانے کھانے کہا کہ ایک ہی قتم کے کھانے کھانے کھانے پر وروگار کے دعا کریں کہ وہ ہمارے لئے ایسی چزیں پیدا کرے جوز مین میں اُگا کرتی چیں ساگ (ہوا) کلڑی (ہوئی) گیبوں (ہوا) صور (ہوئی) پیاز (ہوئی) آپ نے قربایا کیا تم عوض میں لینا چاہے ہوا دنی درجہ کی چیزوں کو ایسی چیز کے مقابلہ میں جواعلی درج کی ہے۔ کسی شہر میں جا کر اُنرو (وہاں) البتة تم کو وہ چیزیں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو۔

یہاں بنی اسرائیل کی بےصبری اور نعت خداوندی کی بے قدری بیان ہور ہی ہے کہ من وسلویٰ جیسے پاکیزہ طعام پران سے صبر نہ ہوسکا اور ردّی چیزیں ما تکنے لگے۔ منالى دُلهن عَامِينَة عُمْمِينَة عُمْمِينَة عُمْمِينَة عُمْمِينَة

موتے ہیں (اور) وہ اس میں بمیشہ (بمیشہ) رہیں گے۔"

# کئے گئے گنا ہوں کو بھی حقیر نہیں سجھنا جا ہے تھ

مطلب سیا ہے کہ جس کے اعمال سراسر بد میں جونیکیوں سے خالی ہاتھ ہے وہ جبنی ہے اور جو محض الله رسول پر ایمان لائے اور سنت کے مطابق عمل کرے وہ جنتی ب جیسے اور جگہ ہے: ﴿ لَيْسَ بِأَهَانِيْكُمْ ..... ﴾ ( الناه: ١٢٥) لعنی ندتو تمہارے منصوبے چل عمیں مے اور نہ اہل کتاب ہے۔ ہر برائی کرنے والا اپنی برائی کا بدلہ یائے گا اور ہر بھلائی والا اپنی نیک کاری کا۔ بُرے کا کوئی مددگار نہ ہوگا' اور بھلے کا کوئی عمل بربا و منه ہوگا' منہ مرد کا منہ تورت کا ۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما قریاتے ہیں یہاں بُرائی سے مطلب کفر ہے اور ایک روایت میں ہے کہ مرا دشرک ہے۔ ابو وائل' ابوالعاليه مجابه' عكرمه' حسن' قما ده' رئيج بن انس وغيره ہے بھی مروی ہے۔سدی کتے ہیں مراد کبیرہ گناہ ہیں جوتہہ بہتہہ ہو کردل کی حالت خراب کردیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ فرماتے ہیں' مرادشرک ہے جو دل پر قابض ہوجائے۔رئے ابن ختیم کا قول ہے جو گنا ہوں پر ہی مرے اور توبانصیب نہ ہو۔ منداحمہ میں ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں محنا ہوں کوحقیر نہ سمجھا کرو۔ وه جمع موكرانسان كى بلاكت كاسبب بن جاتے بيں۔ ديكھتے نبيس موكدا كركئي آ دى ايك ا کیسکٹڑی لے آئیں تو انبارلگ جاتا ہے۔ پھرا گرآ گ لگ جائے تو بری بری چیزوں کوہ وجلا کرخا کشر کردیتی ہے۔ پھرایما نداروں کا حال بیان فرمایا کہ جوتم جیساعمل نہیں كرتے بلكة تمبارے كفر كے مقابلہ ميں ان كا ايمان ہے اور تمبارى بدا عماليوں كے مقالبے ان کے یا کیزہ اعمال ہیں' انہیں ابدی راحتیں اور ہمیشہ والی جنتیں ملیں گی۔خدا کےعذاب اور ثواب دونوں پائیدار ہیں۔ مثالي دُلهن المحلية المحلية المحلية المحلية

ا یک طعام سے مراد ایک فتم کا طعام ہے بینی من وسلویٰ۔ فوھ کے معنیٰ میں اختلاف ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قراء ت میں نوم ہے۔ مجاہد نے فو م کی تغییر قوم کے ساتھ کی ہے یعنی کہن و حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے بھی پیتغییر مروی ے۔ پچھلی لغت کی کتابوں میں فَرِ هُوْ النّا کے معتی الْحَتَبِرُوْ العِنی جاری روثی پکاؤ کے یں۔امام ابن جریر فرماتے ہیں۔اگریہ سیج ہوتو یہ حروف مبدلہ میں ہے ہیں۔ جیسے: عَاثُور شر عَافُور شر اللهي اللهي مَعَافِير مَعَاثِير وغيره جن من ف عداور ث سے ف بدلا گیا ہے۔ کیونکہ بید دونوں مخرج کے اعتبار سے بہت قریب ہیں۔واللہ

مطلب سيبوا كه جو چيزتم طلب كرتے بوياتو آسان چيز ب\_ جسشريس جاؤ گے بیتمام چیزیں یاؤ گے۔میری دعا کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ان کا بیقول محض تکیر مرکشی اور برد ائی کے طور پر تھا۔اس لئے انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ واللہ اعلم۔

#### فرمانبردار بچيو!

یہ جونعتیں تمہیں میسر ہیں بھی غور وفکر کرونو احساس ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں ہے الله عزوجل في تهبيل بهتر حالت مين ركها بواب-

# ا کثر عورتوں کو بیخوش فہمی ہوتی ہے کہوہ بڑی پارساہیں:

﴿ بَلِّي مَنْ كَسَّبُ سَوِّنَةً وَّ اَخَاطَتْ بِهِ خَطِّيْنَتُهُ فَأُولَمِكَ أَصْحُبُ النَّارَ ...... [البقرة: ٨٢]

'' کیوں نہیں' جو شخص قصد آبری یا تیں کرتا ہے اور اس کو اس کی خطا (اور قصوراس طرح) احاط کرلے (کہیں نیکی کا اثر تک ندرہے) سوایے لوگ اہل دوز خ ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جولوگ (الله اوررسول پر) ایمان لا ئیں اور نیک کام کریں ایسے لوگ اہل بہشت

#### فرمانبردار بيثيو!

آپ کا ہر بات بہ بات زبان درازی پہاتر آنا ایک بہت ہوی قباحت ہے' جہاں آپ میں ہے شاراچھائیاں ہیں جن کی دجہے آپ کا شوہر آپ ہے ہر وقت خوش رہتا ہے بیا لیک الی خامی ہے کہ اگر آپ اس پر قابو پالیس تو آپ' جنتی خاتون'' کامملی نمونہ بن جائیں۔

# اشياء خوراك كوما پ تول كرييخ دين اور يكانے كا حكم:

وَعَنِ الْمِقْدَامِ بُنِ مَعْدِيُكَرَبَ عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ كِيُلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيُهِ (رواه البخارى)

صحیح البحاری کتاب البوع باب مایستحب من الکیل و ۲۱۲۸۔
"اور حضرت مقداد بن معدیکرب رضی الله عنه نبی کریم تا الله است روایت
میان کرتے ہیں کہ آپ الله الله ارشاد فرمایا: "کھانے پینے کی چیزوں کو
ناپ تول کرلیا کروتہارے لئے اس میں برکت عطاکی جائے گی و ۔

مطلب سے کہ جو چیز پیانہ واوزان کے ذریعہ نا پی تو کی جاتی ہے اس کو قرض' لین دین' بیچنے خرید نے اور پکانے کے لئے ویتے وقت ناپ تول لیا کروتا کہ اس کا سیجے انداز ہو وتو ازن قائم رہ سکے اور کی بیشی کا کوئی خدشہ ندر ہے' چنا نچہ سے چیز ( یعنی اناج و غلہ وغیرہ کا نا پنا تو لنا ) شارع سے اس تھم کی بناء پر خیر و برکت میں اضافہ کی خاصیت و تا ثیر رکھتی ہے' خاص طور پر جب کہ سنت کی رعایت ملحوظ ہواور آ مخضرت منافیق کے تھم کی بجا آوری کا قصد ہو۔ ( شیخ عبد الحق محد ہ و ہاوی )

ملاعلی قاریؒ نے بھی مظہر ہے ای طرح کی بات نقل کر کے بیدکھا ہے کہ اگر ہیہ ' اشکال پیدا ہو کہ اس حدیث اور اس حدیث کے درمیان مطابقت کیوں کر ہوگی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا'' جب رسول

منالى دُلهِن عِرْضَيْلَة عِرْضَيَة عِرْضَيَة عِرْضَيَة عِرْضَالًا عِرْضَيْلًا

كريم الكافظ اس ديا سے رفصت ہوئے تو اس وقت ميرے ياس پھے بھی نبيس تھا جوكوئی جا ندار کھا تا علاوہ اس تھوڑے سے جو کے جونجاری میں تھے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے جو کی اس تھوڑی مقدار میں اتنی برکت عطافر مار کھی تھی کہ میں ایک مدت تک اس میں ہے نکال نکال کراینے کھانے کا انتظام کرتی رہی پھر (ایک دن) میں نے اس کو ماپ ڈالا۔ بس جب بی سے اس کی برکت جاتی رہی اس کا جواب سے کے اصل میں خرید و فروخت کے وقت ما پنے کا حکم دیا گیا ہے تا کہ برابری اور توازن قائم رہے اور خرج کے وقت نا بنا درحقیقت احصار وضبط ہے جوا یک طرح سے بخل اور تنگی قلب کا مظہر ہوتا باوراس منع فرمايا كياب چنانچ منقول بكرة تخضرت منافية ان حضرت بلال رضی الله عند ہے فرمایا: '' بلال! تم بس خرج کروصاحب عرش (اللہ تعالی) کی طرف ے کی کے جانے کا خوف نہ کرو'۔ پس سے عبدالحق محدث وہلوگ کے حوالہ سے جو مطلب فق کیا گیا ہے اس کے مطابق نا ہے تو لئے کا تھم مطلق ناپ تول پرمحمول ہے کہ لین دین اورخرید وفروشت کے وقت بھی نا پنا تو لنا جائے اور خرچ کے وقت بھی ناپ تول كوطحوظ ركهنا جائية - جب كه ملاعلى قارئ مصمنقول ندكوره بالااشكال اوراس كا جواب بیدواضح کرتا ہے کہ تا پ تول کرنے کا تھم محض لین دین اور خرید و فروخت کی صورت پرمحمول ہے۔ واللہ اعلم۔

وَعَنُ أَبِيٌ أُمَامَةً أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ كَانَ إِذَا رُفِعْ مَائِدتُهُ قَالَ
 أَلْحَمُدُ لِلَّهِ حَمُدًاكَثِيْرًاطَيِّبًا مُبْرَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكُفِي وَلا مُودَّعِ
 وَلا مُسْتَغُنَى عَنْهُ رَبَّنَا (رواه البخاري)

صحیح البحاری کتاب الاطعده اباب ما یفول ادا فرغ من طعامه و ۱۹۵۰ مرا ۱۹۵۰ مرا ۱۹۵۰ مرا ۱۹۵۰ مرا ۱۹۵۰ مرا الله عند بروایت ب که نبی کریم تالیق کی کرا مرا تا الله کا کر سامت سے جب وستر خوان اشایا جاتا لیعنی جب آپ تالیق کمانا کھا کر فارغ جوتے تو (اللہ تعالی کی حمد و ثنا اس طرح) فرماتے : "مب تعریف

الله کے لئے ہے ایسی تعریف جو بہت ہے پاکیزہ (یعنی ظاہر داری اور دکھاؤے سے خالی ہے) جس میں برکت عطا کی گئی ہے کیعنی وہ ایسی بابرکت حمل کی گئی ہے بیعنی وہ ایسی بابرکت حمد ہے جو کہ بمیشہ جاری وقائم رہاور بھی منقطع شہو وہ نہ کھایت کی گئی ہے اور شاس سے بے پروائی جواے رب ہمارے '۔ (بناری)

#### کھانے کے بعداللہ کی حمدوثنا:

غیر مکفی کوعلاء نے کی طرح سے مح کہا ہاوراس کے معنی بیان کے بین اگران کی پوری تفصیل کو یہاں نقل کیا جائے تو غیر معمو بی طوالت اختیار کرنی پڑے گی' . اس كاخلاصه بيب كدلفظ غير اور ديناكوم فوع بهي قرار ديا كياب اورمنصوب بهي أيا ان دونول میں سے ایک کومنصوب اور دوسرے کو مرفوع۔ ای طرح علاء نے جومعنی و مطلب بیان کے بیں ان کا ماحصل سے ہے کہ سے القاظ "وہ نہ کفایت کی گئی ہے اور نہ متروک اور نداس سے بے پروائی ہو''یا تو حمد وتعریف کے احوال دصفات کے اظہار کے لئے بیں کدانسان کو جا ہے کدا ہے پروردگار کی اس طرح تعریف و ثنا بیان کرے کدوہ کی بھی درجہ پر کافی نہ مجھی جائے نہ حمد و نتا بیان کرنے کو ترک کیا جائے اور نہ اس ے بے نیازی برتی جائے بلکہ جس طرح حق تعالی جمدوقت انسان پراپی رحمت کے ساتھ متوجہ رہتا ہے اور ہر لھے تشکسل و دوام کے ساتھ اس کواپی نعتیں عطا کرتار بتا ہے۔ ای طرح انسان بھی ہر لمحہ اور ہمہ وقت تشکسل و دوام کے ساتھ حق تعالیٰ کی حمہ و ثنا کر تا رہے کہ بیا ہے منع حقیق کے حضورادا لیکی شکر بھی ہے اورا پنے پر در دگار کی تعریف بھی۔ یا بیرکہ بیدالفاظ اصل میں کھائے کے حق میں درجہ صفت رکھتے ہیں کہ کھانا اللہ تعالیٰ کی بہت بری نعت ہے کہ اس کو کسی بھی درجہ میں اپنے لئے کافی نہ سمجھا جائے بلکہ ہمہ وقت ا ہے آ پ کورز ق البی کامختاج تصور کیا جائے کہ اس کی خواہش وطلب کوتر ک نہیں کیا جا سكتا اور نداس سے بے نیازی برتی جاستی ہے اور یا بیر کہ بیدالفاظ حق تعالی شاند کے اوصاف جلیلے کے اظہار کے لئے ہیں کدالی کوئی ذات یا ایس کوئی چیز نہیں ہے۔ جو

وَعَنْ أَنسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِنَّ اللهُ تَعَالَى لَيَرُضٰى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْاكْلَةَ فَيَحُمَدُهُ عَلَيْهَاأَوْ يَشُرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحُمَدُهُ عَلَيْهَا (رواه مسلم وسنذكر حديثى عآئشة وابى هريرة) مَا شَبِعَ الْ مُحَمَّدِ وَحَرَجَ النَّبِيُ عَنِيْ مِنَ الدُّنيَا فِي بَابٍ فَضْلِ الْفُقُرَآءِ إِنْ شَاءَ اللهُ مَا اللهُ عَنْ الدُّنيَا فِي بَابٍ فَضْلِ الْفُقُرَآءِ إِنْ شَاءَ اللهُ

صحيح مسلم كتاب الذكر والدعا باب استحباب حمد الله تعالى بعد الاكل والشرب ع ٢٧٣٤ -

# جادوٹو نانەصرف دُنیا بلکه آپ کی آخرت بھی

# تباه کر ڈالے گا

میں نے عورتوں ہیں ایک بہت بڑی خامی میہ بھی مشاہدہ کی ہے (اور تی ہے) کہ چھوٹی موٹی ایک بہت بڑی خامی میہ بھی مشاہدہ کی ہے (اور تو کوئی ہے) کہ چھوٹی موٹی ایک نام نہاد ہیروں جو گیوں نجومیوں کے پیچھے بھا گی پھرتی ہیں اللہ بچائے کہ کوئی خاتون کسی ایسے شخص کے شکتے ہیں گرفتار ہوجس ہیں حاصل تو بچھے ہونا نہیں بلکہ عزت بچائی مشکل ہو جانی ہے اور جو آخرت بر باوہوئی وہ تو خیر ہر کس وناکس کو چھ تی ہے۔

ذوں اللہ اللہ اللہ میں کوشش کروں گا کہ خود سے پچھ بیان نہ کروں تا کہ بات کی اہمیت کم نہ ہوں بلکہ مختلف تفاسیر و کتب احادیث ہے آپ پہآ شکارا کروں کہ جاوو ٹونا کرنا 'کروانا کتنا بڑا گناہ ہے تا کہ بھی بھولے سے بھی آپ کے ول میں اس کا خال ندآ ئے۔

### سورة البقرة ميں جا دوٹونے کی ممانعت:

اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت ہے ولائل واضح نازل کئے ہیں اور کوئی انکار نہیں کیا کرتا مگر صرف وہی لوگ جوعد ول حکمی کے عادی ہیں - کیا اور جب مجھی بھی ان لوگوں نے کوئی عبد کیا ہوگا (ضرور) اس کوان میں ہے کئی زکمی فریق نے نظر انداز کر دیا ہوگا بلکہ ان میں زیادہ تو ایسے ہی تکلیں گے جو (میرے اس عبد کا) یقین ہی نہیں رکھتے اور جب ان کے منالی فلهن کلین کار کے ساتھ کے معنی میں 'ایک بار سر ہو کر کھانا'' و یہے یہ لفظ الف کے زبر کے ساتھ کے جس کے معنی لقمہ کے بیں۔ الف کے بیش کے ساتھ بھی منقول ہے جس کے معنی لقمہ کے بیں۔ صدیث کا ماحسل بیہ ہے کہ جب کوئی شخص کھانا کھا کر فارغ ہوجاتا ہے یا کوئی چیز بیتا ہے اوراس کے بعد اللہ تعالیٰ کاشکر بجالاتا ہے اوراس کی حمد وثنا ، کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے۔

یاس ایک پنجیرات الله کی طرف سے جو تقدیق بھی کررہے ہیں اس کتاب کی جوان لوگوں کے پاس ہے ( یعنی تورات کی ) ان اہل کتاب میں کے ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ کو بی پس پشت ڈ ال دیا۔ جیسے ان کو کو یا اصلاً علم بی نہیں اورانہوں نے ایسی چیز کا ( یعنی محر کا ) اتباع کیا۔ جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین ( یعنی خبیث جن ) حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے عبد سلطنت میں اور حفزت سلیمان علیہ السلام نے گفرنہیں کیا مگر (ہاں) شیاطین کفر کیا کرتے تھے اور حالت پیٹنی کہ آ دمیوں کو بھی (اس) محر کی تعلیم کیا کرتے تھے اور اس ( بحر ) کا بھی جو کہ ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھاشہر بابل میں' جن کا نام باروت اور ماروت تھا اوروہ دونول کمی کونہ بتلاتے تھے جب تک پید( نیہ ) کہددیتے کہ ہماراوجود بھی ایک امتحان ہے سوتو کہیں کافر مت بن جائیو ( کداس میں پیش جاوے ) سوبعضے لوگ ان وونوں ہے اس قتم کا سحر سیکھ لیتے تتے 'جن کے ذریعے سے (عمل کرکے ) کی مرداوراس کی بیوی میں تفریق پیدا کردیتے تنے اور بیرسا حرلوگ اس کے ذریعے ہے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا کتے مگر خدا ی کے (تقدیری) علم ہے اور ایسی چیز کیے لیتے ہیں جو (خود ) ان کوضرر رسال میں اوران کونا فع نہیں میں اورضرور پیرودی) بھی اتنا جائے ہیں که جو مخض اس کو اختیار کرے ایسے مخض کا آخرت میں کوئی حصہ (باق) نبیں اور بے شک بری ہے وہ چیز جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہی میں۔ کاش کہ ان کو (اتنی )عقل ہوتی اور اگر ذہ لوگ ( بجائے اس کے ) ا بیان اور تقوی (اختیار) کرتے تو خدا تعالیٰ کے ہاں کا معاوضہ بہتر تھا۔ كاش أن كو ( اتنى )عقل ہوتی۔ (القرۃ: ١٠٣٢ ٩٩:١) یعنی اے محد مُنْ اِنْتِیْم ہم نے الیمی نشانیاں جو آپ مُناثینیم کی نبوت کی صریح دلیل بن

مثالی ذلهن کار اوی بین به یبود یول کی مخصوص معلومات کا ذخیرهٔ ان کی کتاب کی میشد از ان کی کتاب کی میشد میشد از این مود نداری تر از ان کی کتاب کی میشد میشد میشد میشد از مود نداری مود نداری مود نداری میشد میشد میشد میشد میشد از مود نداری مود نداری

پوشیدہ با تیں' اُن کی تحریف و تبدیلی ا حکام وغیرہ سب جم نے اپنی معجز نما کتاب قرآن تریم میں بیان فر مادیے میں۔جنہیں س کر ہر زندہ ضمیر آپ کی نبوت کی تصدیق کے لئے مجبور ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بیبود یوں کو ان کا حسد وبغض روک دے۔ ورنہ برخض جان سکتا ہے کہ ایک اُمی شخص ہے ایسا یا کیزہ خوبیاں والا ' حکمتوں والا كلام بن نبيس سكتا \_حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فر مات بين كه ابن صوريا قطو جی نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے کہاتھا کہ آپ مُلِاتِیْنِ کوئی ایسی چیز شہیں لائے جسے ہم پہچان لیں۔ ندآ پ فاٹیو کا کے پاس کوئی ایس روشن دلیلیں ہیں۔اس پر بیآیت پاک تازل ہوئی۔ چونکہ یبود یوں نے اس بات سے انکار کر دیا تھا کہ ہم سے پیٹیسر آخر الز مال کی بابت کوئی عہدلیا گیا ہو۔اس پراللہ تعالی فرنا تا ہے کہ بیتو ان کی عاوت ہی ہے کہ عبد کیا اور توڑا۔ بلکہ ان کے اکثر تو ایمان سے خالی ہیں۔ نَبَدَّ کے معنی مچینک دینا ہے۔ چونکہ ان لوگوں نے کتاب اللہ کو عہد باری کواس طرح چھوڑ رکھا تھا' گویا پھینک دیا تفاراس لئے ان کی قدمت میں یہی لفظ لا پا گیا۔

ابن جریرین ایک بجیب واقعہ ہے اے بھی سنیے ۔ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ لفائی عنہا فرماتی ہیں کہ دومتہ الجندل کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے بی زمانہ کے بعد آپ کی حلائی میں آئی اور آپ کے انتقال کی خبر پاکر بے جیس بوکررونے پننے گئی۔ میں نے اسے پوچھا' آخر کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں جمیشہ نا چاتی رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ مجھے چھوڑ کر لا پہتے کہیں چلا گیا۔ ایک برحسیا سے میں نے بیسب ذکر کیا۔ اس نے کہا جو میں کہوں وہ کر وہ خود بخو د تیرے پاس آجا گا۔ بیس تیار ہوگئ وہ رات کودو کتے لے کر میرے پاس آئی۔ بخو د تیرے پاس آجا گئا۔ ایک پر وہ خود سوار ہوئی' دوسرے پر میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں بم دونوں بابل گئیں۔ میں نے دیکھا کہ دوشخص اُ دھر لئے بوے ہیں اور او ہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس

عورت نے بچھ سے کہا' ان کے باس جا اور ان سے کہد کہ میں جاد وسکھنے آئی ہوں \_ میں نے ان سے کہا۔ انہوں نے کہاس مجم تو آ زمائش میں ہیں تو جادونہ کے۔اس کا سیکھنا گفر ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو سیکھوں گی ۔انہوں نے کہا احپیا پھر جااوراس تنور میں پیشا ب کر کے چلی آ ۔ میں گئی ارادہ کیا' لیکن کچھ دہشت ہی طاری ہوئی' میں واپس آ گئی اور کہا میں فارغ ہوگئی۔انہوں نے یو چھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھنیں' انہوں ا نے کہاتو غلط کہتی ہے'ایھی تک پچینہیں بگڑا' تیراایمان ثابت ہے۔ا بجی لوٹ جااور کفرنہ کر میں نے کہا مجھے تو جا دوسیکھنا ہے۔ انہوں نے پھر کہا' جا کر اور ای تنور میں پیشاب کرآ ۔ میں پھرگئی لیکن اب کی مرتبہ بھی دل نہ چلا' واپس آ گئی۔ پھر ای طرح سوال وجواب ہوئے۔ تیسری مرتبہ پھر تئور کے پاس کی اور دل کڑا کر کے پیشا ب کرنے کو بیٹے گئی۔ میں نے ویکھا کہ گھوڑا سوار مند پر نقاب ڈالے ڈکا! اور آ سان پر یر ہے گیا۔ میں واپس چلی آئی۔اُن ہے ذکر کیا۔انہوں نے کہا' ہاں اب کی مرتبہ تو بچ کہتی ہے وہ تیرا ایمان تھا جو تجھ میں سے نکل گیا۔ اب چلی جامیں آئی اور اس بڑھیا ے کہا کہ انہوں نے تو مجھے بھی نہیں سکھایا۔اس نے کہا اس تجھے سب پھھ آ گیا۔اب توجو کھے گی ہوجائے گا۔ میں نے آ زمائش کے لئے ایک دانہ گیبوں کا لیا 'اے زمین یرڈال کر کہااگ جا'وہ فورا آگ گیا۔ میں نے کہا تھے میں بال پیدا ہو جائے چنانچے ہو گئی۔ میں نے کہا سو کھ جاوہ ہال سو کھ گئی۔ میں نے کہاا لگ الگ وانہ وانہ ہو جا۔ وہ بھی ہو گیا۔ پھر میں نے کہا' سو کھ جا' سو کھ گیا۔ پھر میں نے کہا آٹا بن جانو آٹا بن حمیا۔ میں نے کہا'روٹی کی جاتوروٹی کی گئی۔ بیدد کیھتے ہی میر ادل نادم ہونے لگااور مجھےا ہے بے ایمان ہونے کا صدمہ ہونے لگا۔اے أم المؤمنین خدا کَ فتم 'نہ میں نے اس جادو ہے کوئی کام لیانہ کسی پر کیا۔ یونہی روتی پیٹتی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کبوں لیکن افسوس بدشمتی ہے آپ کو بھی میں نے نہ پایا۔اب میں کیا کروں۔ا تنا کہہ کراس نے گریہ و بکا شروع کی اوراس فقد ارو کی کہ ہر

مثالى دُلهن عَرَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِي عَلِي عَلِي

ا یک کواس پرتزس آنے لگا۔ صحابہ کرام جھی متحیر تھے کدا ہے کیا فتو کی دیں۔ آخر بعض سحابؓ نے کہااب اس کے سوا کیا ہو کہتم اس فعل کونہ کرو۔ تو بداستغفار کرواورا پنے مال باپ کی خدمت گزاری کرتی رہو۔

يهاں يې خيال ركھنا جا ہے كەسحابەكرام فتوى دينے ميں بہت احتياط كرتے تھے كه چھوٹی می بات بتانے میں بھی تامل ہوتا تھا۔ آج ہم بڑی سے بڑی بات میں بھی اپنی رائے اور قیاس کوسب سے بڑا ورجہ دیتے ہیں۔اس کی اسناد بالکل سیجے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عین چیز جادو کے زورے لیٹ جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں' نہیں صرف ر کھنے والے کو ایسا خیال پڑتا ہے۔ اصل چیز جیسی ہوتی ہے ویسی بی رہتی ب- (الاعراف ١٦٦) جيسے: ﴿ سَحَرُوا أَغَيْنَ النَّاسِ .... ﴾ يعني انبول في لوگول كي آ تكهول برِجادوكرديااورفرمايا: ﴿ إِينْ حَيْلٌ إِلَيْهِ مِنْ سِيخْرِهِمُ أَنَّهَا تِسْعَى ﴾ (ط: ١٦) حضرت موسی علیہ السلام کی طرف خیال ڈالا جاتا تھا کہ گویا وہ سانپ وغیرہ ان کے جادو کے زورے چل پھررہے ہیں۔اس واقعہ سے پیجی معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں لفظ ہابل ہے مراد بابل عراق ہے ہابل د نیاوند نہیں ۔این ابی حاتم کی ایک روایت میں ۔ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ بابل کی زمین میں جارے تھے۔ عسر کی نماز کا وقت آ گیا لیکن آپ نے وہاں نماز ادانہ کی بلکہ اس زمین کی سرحد ہے نکل جانے کے بعد نماز پڑھی فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبرستان میں نماز يرع عروك ويا ب-

ابن جرس فرماتے جیں سوائے کا فرک اور کوئی جادو سکھنے کی جرائے نہیں کرتا۔ فتنہ کے معنی بیباں پر بلا آ زمائش اور امتحان کے ہیں۔ حضرت موٹی علیہ السلام کا قول قرآن پاک میں مذکور ہے : آن چی اِلّا فیشنگ (الاحراف: ۱۵۵) اس آیت ہے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ جادو سکھنا کفر ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ جوشخص کسی جادو گرکے پاس جائے اس کی بات کو تی سمجھے اس نے حضرت محمد مسلی اللہ علیہ وسلم پراتری ہوئی

پھر فر مایا کہ لوگ باروت ماروت سے جادو تھتے ہیں۔جس سے برے کا م کرتے ہیں۔ عورت مرد کی محبت اور موافقت کو بغض اور مخالفت سے بدل دیتے ہیں۔ سیجے مسلم میں حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 'شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ے پھرا ہے لشکروں کو بہمانے کے واسطے بھیجا ہے۔سب سے زیادہ مرتبہ والااس کے نز دیک وہ ہے جو فتنے میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہو۔ پیر جب واپس آتے ہیں تو ا ہے بدترین کا موں کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس طرح بے راہ کر دیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلال چنص سے سیاگناہ کرایا۔ شیطان ان سے کہتا ب کھنیں معمولی کام ہے۔ یہاں تک کدایک آ کرکہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کے اوراس کی بیوی کے درمیان جھڑا ڈال دیا۔ پہاں تک کہ جدائی ہوگئی۔ شیطان اے گلے لگالیتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کا م کیا۔اے اپنے پاس پٹھالیتا ہے اوراش کا مرتبہ بڑھادیتا ہے۔ پس جادوگر بھی اپنے جادوے وہ کام کرتا ہے جس ہے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے۔مثلاً اس کی شکل صورت أے بری معلوم ہونے گئے یا اس کے عادات واطوارے جوغیرشری ندہوں بینفرت کرنے گئے یاول میں عداوت آ جائے وغيره وغيره - رفته رفته ميه باتيں پوهتی جائيں اور آپس ميں چھوٹ چھٹاؤ ہو جائے مَوْاٌ کہتے ہیں۔اس کا فد کرمؤنث اور تشنیاتو ہے جمع نہیں بنآ۔ پھر فر مایا پیکسی کو بھی بغیر خدا کی مرضی کے اندرنہیں پہنچا تکتے بعنی ان کے اپنے بس کی بائت نہیں۔اللہ تعالیٰ کی قضاو قد راوراس کے ارادے کے ماتحت بینقصان بھی پہنچتا ہے۔ اگر خدا نہ جا ہے تو اس کا جاد ومحض ہے اثر اور بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ بیرمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ بیہ جاد وای شخص کو نقصان دیتا ہے جواے حاصل کرے اور اس میں داخل ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وہ عیجتے میں جوان کے لئے سراسر نقصان وہ ہے۔جس میں کوئی نفع نہیں اور یہ یہودی

مثالی دُلهن عَرِّهِ الله عَرَّهِ الله عَرَّهُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ال

### يرْ صَا إِلَمْ يِرْ صَالِم إِلَى إِلَيْ مِنْ اللهِ إِلَّهِ اللهِ إِلَيْ مِنْ اللهِ إِلَّهِ مِنْ اللهِ

خدارا! گزشته صفحات کو بغور پڑھئے اور جادو ٹونے ٹو مخکے ان چیزوں سے اجتناب سیجئے۔ بیں پھر کہے دیتا ہوں حاصل پچھ بھی نہیں اور ڈنیاو آخرت کی تباہی لازم تشہرے گی۔

# زبان قابومیں رکھئے معاملات سنورتے چلے جائمینگے

## ایک چپ سوسکھ: فرما نبردار بیٹیو!

#### حدیث نبوی میں ارشاد ہے:

وَعَنُ آبِى أُمَامَةً عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ شُعْبَتَانٍ مِنَ الْإِيْمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَان مِنَ النِّفَاقِ.

حامع النرمذی کتاب البر و الصله اباب ما حاء فی العی تل ۲۰۲۷.
"اور حفرت ابو امامه رضی الله عنه نبی کریم منافقی شرے نقل کرتے میں که
آپ منافقی نے ارشاد فرمایا: شرم وحیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو
شاخیں ہیں جب کرفخش کوئی اور لا حاصل بکواس نفاق کی دوشاخیں ہیں "۔

## م کوئی ایمان کی نشانی ہے:

شرم وحیا کا ایمان کی شاخ ہونا ایک ظاہر ومعروف بات ہے اور زبان کو قابویش رکھنے کا ایمان کی شاخ ہونا اور فخش گوئی و لا حاصل بکواس کا نفاق کی شاخ ہونا اس استبارے ہے کہ مؤمن اپنی حقیقت کے اعتبارے شرم و حیاء انکساری و مسکینی اور سلامتی طبع کے جن اوصاف ہے مزین ہوتا ہے وہ اپنے خدا کی عباوت اپنے خدا کی مخلوق کی خدمت اور اپنے باطن کی اصلاح میں جس طرح مشغول و منہمک رہتا ہے اس کی بناء پراس کو بے فائدہ تقریر بیان پر قدرت ہی حاصل نہیں ہوتی وہ اس بات پر قادر بی نہیں ہوتا ہے کہ اپنے مفہوم و مدعا کو مبالغہ آرائی اور زبان کی تیزی و طراری کے

《200》 新國際新國際新國際 《2000》

ذر بعید ثابت وظاہر کر سکے بلکہ وہ اس خوف ہے کم گوئی کو اختیار کرتا ہے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے کہ مباوا زبان سے کوئی بری بات نکل جائے اور وہ فخش گوئی اور بدزبانی کا مرتکب قرار پا جائے اس کے برخلاف منافق کی شان ہی ہوتی ہے کہ و ، چرب زبانی یاوہ گوئی اور مبابغہ آمیزی کی راہ اختیار کرتا ہے اور متیجہ کے طور پر بے فائدہ تقریرہ بیان زبان درازی اور فخش گوئی پر قادرود لیر ہوجا تا ہے ۔

#### فرما نبردار بيثيو!

ضدارا! اپنی زبانوں کو قابویس رکھئے۔ میں نے اپنے زمانہ تدریس میں ہے شار
گھر صرف مورتوں کی چرب زبانی کی وجہ ہے ٹوٹنے دیکھے جیں اور جب میں ان بچیوں
سے اس بابت بات کرتا ہوں تو وہ ول کی اتنی زم اور اچھی ہوتی ہیں کہ میں یہ کہنے پر
مجبور ہوجا تا ہوں کہ بٹی مجھے تو یقین نہیں آر با کہ تم سے یہ با تیں منسوب ہیں۔ میں پھر
گزارش کرتا ہوں کہ بر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ موقع ومنا سبت کا خیال
رکھ کر بولا کیجئے۔ ای میں سب کی بھلائی ہے۔

وَعَنْ أَبِى ثَغَلَبْةَ الْخُشَنِيِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اَحَبَّكُمُ إِلَى وَاقْرَبِكُمْ مَنِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخُلَاقاً وَإِنَّ ابْغَضَكُمْ الْيَ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِي أَسَاوِيكُمُ أَخُلَاقاً التَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدَقُونَ الْمُتَقَيْبِقُونَ (رواه البيهقي في شعب الايمان وروى الترمذي نحوه عن جابر وفي رواية) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمَنَا التَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَيْرَقُونَ فَمَا الْمُتَقَيْبِقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ

احمد بن حنبل المسلد

ہے فائدہ بیان آ رائی مکروہ ہے:

"فیھق" ضرورت سے زیادہ ہاتمیں کرنا اور مند پھیر کرکوئی بات کہنے کو کہتے ہیں جیسا کہ تکبروغرور میں مبتلا لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جووہ کس سے ہات کرتے ہیں تو ان کے روید سے ایبامجسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے مخاطب کو بہت حقیر و ذکیل ہمجس ہو اس محال اور میابھی گوارانہیں ہورہا ہے کہ اس کی طرف مندا تھا کر بی بات کریں۔ بلکہ اس کی طرف حینہ اٹھا کر بی بات کریں۔ بلکہ اس کی طرف چیرہ پھیر کر بات کرتے ہیں چنانچہ اس معنوی لزوم کی وجہ سے "متفیظین" کی وضاحت "متلکم ین" کے ذریعہ کی گئی ہے۔

چلئے! دوسروں کے متعلق ندسو چنے لگ جائے۔ ذرا اپنی ذات کے متعلق غور فر ہائے کہ آپ کا تعلق اپنی ساس 'ننداور گھر میں کا م کے لئے آنے والی خواتین ہے کیسا ہوتا ہے۔

**ペランと〉 製金屋 製金屋 製金屋 製金屋** からしょ

غور کریں کہ اس حدیث سے معلوم ہور ہا ہے کہ بک بک لگانا ' بے فائدہ ولا حاصل گفتگو بنانا ' بنا بنا کر ہا تیں کرنا اور بیان آرائی ومبالغہ آمیزی کے ساتھ تقریریں کرنا کروہ و فدموم ہے۔لیکن حق کے تین کوگوں کے ذہمن وفکر کومتا ٹر کرنے قلوب کو نریائے اور عبادات و طاعات کی طرف متوجہ وراغب ہوتے کے لئے وعظ وخطابت میں جو بیان آرائی وسیر کلامی اور طول بیان کی جاتی ہے وہ فدموم و کروہ نہیں ہے لیکن چونکہ ہم یہاں پرعورتوں کی اصلاح کی خاطر یہ تمام احادیث درج کر رہے ہیں اس کئے یہ تمام ہا تیں ان پر بھی بعینہ لاگو آتی ہیں۔

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَّاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ قَوْمُ يَأْكُلُونَ بِأَ لُسِنَتِهَا (رواه احمد) المَّدَرَةُ بِٱلْسِنَتِهَا (رواه احمد) احدد حيا المسند

'' اور حطرت سعد بن الی وقاص رضی الله عند کہتے ہیں که رسول کریم شی الله عند کہتے ہیں که رسول کریم شی الله عند کہتے ہیں کہ رسول کریم شی الله عند کہتے ہیں کہ رسول کریم شی الله الله کے بیان فرمایا کہ ایک ایک جوائی زبانوں کے ذریعہ اس طرح کھائے گی جوائی زبانوں کے ذریعہ اس طرح کھائے گی جس طرح گائیں اپنی زبانوں سے کھاتی ہیں''۔(احمد)

### ايك پيش گوئي:

مطلب میہ ہے کہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت میہ بھی ہے کہ ایسے لوگ ہیدا ہوں گے جواپی زبانوں کو کھانے چنے کا وسیلہ و ذریعہ بنا کیں گے بایں طور کہ وہ خوشامد و چاپلوی کی خاطر لوگوں کی جھوٹی تعریفیں بیان کریں گے یا بغض وصد کی بنا پران کی جھوٹی فدمت کریں گے اور اپنی تقریر وتح بریس زبان دانی اور فصاحت و بلاغت کا جھوٹا مظاہرہ کریں گے تا کہ لوگوں کو اپنے وام فریب میں مبتلا کریں اور ان بلاغت کا جھوٹا مظاہرہ کریں گے تا کہ لوگوں کو اپنے وام فریب میں مبتلا کریں اور ان

مثالی دُنهن المحمد المح

ے دنیا کا مال وزرعاصل کریں اورا چی خواہشات کی پھیل کرا کیں۔

''جس طرح گائیں اپنی زبان کے ذراعہ کھاتی ہیں'' کے ذراعہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح گائیں اپنی زبان سے کھاتی ہیں اور چارہ چرتے وقت سے تمیز ''نہیں گرتیں کہ آوہ چارہ خشک ہے یا تر'شیریں ہے یا تلخ اور جائز ہے یا ناجائز۔ اس طرح وہ لوگ بھی جو کہ اپنی زبانوں کواپے نا جائز مقاصد اور ناروا خواہشات کی تحمیل کا وسیلہ و ذراجہ بنا ئیں گے حق و باطل اور پچ وجھوٹ کے درمیان قطعاً کوئی تمیز نہیں کریں گے اور نہ طال وحرام کے درمیان کوئی فرق کریں گے۔

## یا در کھئے! زبان دراز بیوی کوشو ہرتو کیااللہ بھی پسندنہیں کرتا:

وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَانَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ يُبُغِصُّ الْبَلِيْغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا يَتَخَلَّلُ اَلْبَقْرَةُ بلِسَانِهَا

حامع الترمذي كتاب الادب باب في الفضاحة ح ٢٨٥٢ ـ

ز بان دراز اور چکنی چیا می باتیس کرنے والا خدا کا ناپسندیدہ ہے: مطلب یہ ہے کہ زبان درازی اور علاقت لمانی کوئی اچھی چیز نہیں ہے اپنی زبان

مثالی ذابون عالمی المعالی عالمی المعالی المعالی المعالی المعالی المعالی المعالی المعالی المعالی المعالی المعالی

اورا پنے کلام میں خواہ مخواہ کے لئے حد سے زیادہ فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرنا '
حاشیہ آ رائی اور مبالغہ آ میزی کے ساتھ اپنی بات کو چیش کرنا اور الفاظ کو چبا چبا کر اور
زبان کو لپیٹ لپیٹ کر چکنی چیڑی با تیں کرنا احمق لوگوں کے نزد یک تو ایک وصف سمجھا
جا تا ہے لیکن دانشمنداور عاقل لوگ اس ' وصف' کے پیچھے چھی ہوئی برائی کود کیھتے ہیں
کہ عام طور پر اس طرح با تیں بنانے والے لوگ جھوٹے اور حیلہ باز ہوتے ہیں ان
کہ عام طور پر اس طرح با تیں بنانے والے لوگ جھوٹے اور حیلہ باز ہوتے ہیں ان
کے نزد کیک اس وصف کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کے نائے تا مخضرت میں ہوئی ایک ایسا محض خدا کے نزد کیک اس وصف کا کوئی اعتبار نہیں اور اس کے غا ہری الفاظ اس کی باطنی کیفیت کے سیدھا سا دا ہو نیز جس سے بیدواضح ہوکہ مشکلم کے ظاہری الفاظ اس کی باطنی کیفیت کے میں جو شریعت کا تقاضا بھی ہے۔

میں ای لئے اپنی شاگر دوں کو بھی اور بہنوں بیٹیوں کو بھی تنبیہ کرتا ہوں کہ آپ جس لیجے میں بات کرتی میں اس میں تو اچھی بات بھی زہر میں بچھے تیر کی مانند ہو کر سینے میں اتر تی جاتی ہے۔

وعنَ عند الله بُنِ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا

(رواه احمد والترمذی والدارمی والبیه قبی شعب الایمان) "اور حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما کہتے ہیں کدرسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص خاموش رہااس نے نجات پائی''۔

(احد ترندی واری تیکی)

## ايک چپ سوسکھ:

مطلب میہ ہے کہ چپ رہ کراور زبان کو بری باتوں ہے محفوظ رکھ کر دنیا کی بھی بہت کی آفتوں سے نجات مل جاتی ہے اور دینی واخر وی طور پر بھی بہت می بلاؤں اور مالى دلين المعلى المعلى

بَيْتُكُ وَابُكِ عَلَى خَطِيُتَتِكَ (رواه احمد والترمذي) احمد بن حبل المسد

''اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم مُخْتَعَظِم علاقات کی اور عرض کیا کہ (مجھے بتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ) نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ تا گائی کے ارشا وفر مایا: اپنی زبان کو قابو میں رکھو تہارا گھر تہہاری کفایت کرے اور اپ گناہوں پرروؤ''۔ (احمد انزندی)

د نیاو آخرت کی نجات کے ذرا اور لام کے زیر کے ساتھ ہے۔ کین حضرت شخ عبدالحق نے الف کے زیر کور جج وی ہے اس جملہ کے معنی ایک شارح نے یہ لکھے ہیں کداپنی زبان کوالی چیز وں اور باتوں سے صاف رکھوجن میں خیر و بھلائی نہیں ہے۔ لیکن اس جملہ کے زیادہ محجے معنی یہ ہیں کداپنی زبان کو بندر کھو کہ گویاتم اپنے تئیں اپنے امور کی نگہداشت رکھتے ہو۔ یعنی اپنے وین کے معاملہ میں مختاط اور پر ہیز گار رہوا ور اپنے حالات (کوائف) پر متوجہ ہونا ظاہر ہے کہ جب تم اپنے معاملات میں مختاط پر ہیز گار رہو گے اور اپنے احوال وکوائف پر متوجہ رہ کراپنی برائیوں اور بھلائیوں پر نظر رکھو گے تو را و نجات تمہارے سامنے ہوگی۔

تههارا گوتههیں کفایت کرے:

اس کا مطلب شرح مشکوۃ بیس تو بیاکھا ہے کہ بری مجلسوں اور بر الوگوں کی محبت سے بچنے کی خاطر کیسوئی اختیار کروا ہے گھر سے اس وقت با ہر نکلو جب نکلنے کی ضرورت پیش آئے اور اس کیسوئی و گوشہ شینی کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہو بلکہ اس کو نفیمت جانو کیونکہ یہ چیز بہت سے فتنہ وفسا داور برائیوں سے نجات پانے کا ذریعہ ہے اس کی گئیست جانو کیونکہ یہ چیز بہت سے فتنہ وفسا داور برائیوں سے نجات پانے کا ذریعہ ہے اس کے کہا گیا ہے ہذا زمان السکوت وملازمة البیوت والقناعة بالقوۃ الی ان

امام غزالی کے تکھا ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو بات نکالیا ہے اور جو کلام کرتا ہے اس کی چارفشمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو محض نقصان ووسرے محض لفع، تیسرے وہ بات اور کلام جس میں نہ نفع ہوتا ہواور نہ نقصان ہوتا ہواور چو تنے وہ بات و کلام جس میں تفع بھی ہواورنقصان بھی اس ہے بھی خاموثی ہی افتتیار کرنا چاہئے کیونکہ نقصان ے بچنا فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے اور وہ کلام کہ جس میں لفع ہونہ تقصان تو ظاہر ہے کداس میں زبان کومشغول کرنامحض وقت ضائع کرنا ہے اور یہ چیز مجھی خالص ٹو ٹا ہے رہی دوسری قتم لیحنی وہ کلام کہ جس میں نفع ہی نفع ہوتو اگر چہ الیمی یات و کلام میں زبان کومشغول کرنا برائی کی بات نبیس ہے لیکن اس حقیقت کونظرا نداز خبیں کرنا جا ہے کداس میں بھی ابتلائے آفت کا خطرہ ضرور ہوتا ہے بایں طور کدا ہے کلام میں بسااوقات ریاءوتصنع 'خوشنودی نفس اور نضول با توں کی آ میزش ہو جاتی ہے اوراس صورت میں بیتمیز کرنا بھی مشکل ہوجا تا ہے کہ کہاں افزش ہوگئی ہے۔ حاصل بیہ کہ ہر حالت اور ہر صورت میں خاموشی اختیار کرنا بہتر اور نجات کا ذریعہ ہے کیونکہ زبان کی آفتیں ان گنت ہیں اور ان ہے بچٹا خت مشکل الا پیر کہ زبان کو ہند ہی رکھا جائے کی نے خوب کباہے۔

اللسان جسمه صغير وجرمه كبير وكثير "زبان كاجد (سائز) تو چووائے مراك پ بر اور بهت إل" -وَعَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ فَقَالَ آمَلِكُ عَلَيْكَ لِسَائَكَ وَلُيَسَعُكَ بَيْتُكَ وَابُكِ عَلَى خَطِيئَتَتِكَ (رواه احمد والترمذي) احمد بن حبل المسند

د نیاو آخرت کی نجات کے ذریعے

لفظ ''املک' الف کے ذیر اور لام کے زیر کے ساتھ ہے۔ کین حضرت شخ عبد الحق نے الف کے زیر کوئر جیج وی ہے اس جملہ کے معنی ایک شارح نے یہ لکھے ہیں کدا پئی زبان کوالیمی چیز وں اور باتوں ہے صاف رکھوجن میں خیر و بھلائی نہیں ہے۔ لین اس جملہ کے زیادہ میجے معنی یہ ہیں کدا پئی زبان کو بندر کھوکہ گویا تم اپنے تئیں اپنے امور کی تگہداشت رکھتے ہو۔ یعنی اپنے وین کے معاملہ میں مختاط اور پر ہیز گار رہواور اپنے حالات (کوائف) پر متوجہ ہونا ظاہر ہے کہ جب تم اپنے معاملات میں مختاط پر ہیزگا ررہو گے اور اپنے احوال وکوائف پر متوجہ رہ کرا پئی برائیوں اور بھلائیوں پر نظر رکھو گے تو راہ نجات تہارے سامنے ہوگی۔

تمہارا گھرشہیں کفایت کرے:

اس کا مطلب شرح مشکوۃ میں تو یہ کہ اس کہ بری مجلسوں اور بر ہے لوگوں کی سحبت ہے : بچنے کی خاطر کیسوئی اختیار کرواپنے گھرے اس وقت باہر نکلو جب نکلنے کی ضرورت پیش آئے اور اس کیسوئی و گوشہ شینی کی وجہ ہے دل برداشتہ نہ ہو بلکہ اس کو نمنیت جانو کیونکہ میہ چیز بہت ہے فتنہ وفسا واور برائیوں ہے نجات پانے کا ذریعہ ہے اس کے کہا گیا ہے ہانا زمان السکوت وملازمۃ البیوت والقناعۃ بالقوۃ الی ان

منالی دُلهن بالمهالة بالمهالة بالمهالة بالمهالة منالی دُلهن بالمهالة بالمهالة بالمهالة بالمهالة بالمهالة منالی

نقصان وخسران سے نجات حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ انسان عام طور پر جن بلاؤں اور آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے ان میں ہے اکثر زبان ہی کے ذریعہ سے پہنچتی ہیں۔

آپ پاکثرآفتین آپ کی زبان کی دجہے آتی ہیں:

امام غزالی" نے لکھا ہے کدانسان اپنی زبان ہے جو بات نکالیّا ہے اور جو کلام کرتا ہاں کی جارفتمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو محض نقصان دوسرے محض نفع متیرے وہ بات اور کلام جس میں نہ نفع ہوتا ہواور نہ نقصان ہوتا ہواور چو تھے وہ بات و کلام جس میں نفع بھی ہواور نقصان بھی اس ہے بھی خاموثی ہی اختیار کرنا چاہئے کیونکہ نقصان ے بچنا فائدہ حاصل کرنے ہے زیادہ اہم ہوتا ہے اور وہ کلام کہ جس میں نفع ہونہ نقصان تو ظاہر ہے کہ اس میں زبان کومشغول کرنامحض وقت ضائع کرنا ہے اوریہ چیز بھی خالص ٹو ٹا ہے رہی دوسری تتم یعنی وہ کلام کہ جس میں نفع ہی نفع ہوتو اگر چہالیں بات و کلام میں زبان کومشغول کرنا برائی کی بات نہیں ہے لیکن اس حقیقت کونظرا نداز نہیں کرنا جاہے کہ اس میں بھی اہتلائے آفت کا خطرہ ضرور ہوتا ہے بایں طور کہ ایسے کلام میں بسااو قات ریا ءونصنع' خوشنو دی نفس اور فضول با توں کی آ میزش ہو جاتی ہے اوراس صورت میں بیٹمیز کرنا بھی مشکل ہوجا تا ہے کہ کہاں لغزش ہوگئی ہے۔ حاصل میہ کہ ہر حالت اور ہرصورت میں خاموشی اختیار کرنا بہتر اور نجات کا ذریعہ ہے کیونکہ زبان کی آفتیں ان گنت ہیں اور ان ہے بچنا سخت مشکل الا بید کہ زبان کو بند ہی رکھا جائے کسی نے خوب کہاہے۔

اللسان جسمه صغير وجرمه كبير وكثير "زبان كاجث (مائز) وحجودا م مراسك پاپ بر اوربهت بين". وَعَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ فَقَالَ آمُلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعُكَ

فِي الْجَنَّةِ (رواه احمد والبيهقي في شعب الايمان) '' اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک ون مجلس نبوی مُناکِیمَ اللہ سسی مخض نے عرض کیا کہ یا رسول الله مقابق فلاں عورت کا زیادہ نماز' روزے اور کش ت صدقہ وخیرات کی وجہ سے بڑا چر جا ہے ( یعنی لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت بہت زیادہ عبادت کرتی ہے اور کثر ت سے صدقہ وخیرات کرتی رہتی ہے) لیکن وہ اپنی زبان کے ذریعہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔حضور شانٹی کرنے میں کرفر مایا کہ وہ دوز خ میں جائے گی۔ ( تعنی وہ عورت چونکہ اپنی بدز بانی اور گالم گلوج کے ذریعہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔اس لئے وہ دوزخ میں ڈالی جائے گی اور یا وجود یکے ثمازروزہ اورصدقه وخيرات افضل ترين عبادات بين ليكن اس كي سيعباد تين بهي اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہوں گی اس مخض نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مُؤَاثِیْکُم فلاں عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کم روزے رکھتی ہے بہت کم صدقہ وخیرات کرتی ہے اور بہت کم نماز پڑھتی ہے اور حقیقت سے ہے کہ اس کا صدقہ وخیرات قروط کے چند نکڑوں ہے آ گے نہیں بڑھتا کیکن وہ اپنی زبان کے ذریعہ اپنے بمسابوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ۔حضور شکافیا کے فرمایا که وه عورت جنت میں جائے گ''۔ (احمد بیعقی)

اپنی بدزبانی کے ذریعہ ہمسایوں کو ایذاء پہنچانے والی عورت کے بارے میں وعید:

حضور منظیم کے ارشاد کا حاصل میہ ہے کہ اصل میں دین کا مدار جس چیز پر ہے وہ اکتباب فرائفن اورا جنناب معاصی ہے یعنی انسان کی اخروی فلاح و نبجات محض اس بات پر مخصر ہے کہ وہ دینی فرائفن وواجبات پڑھل کرے اور گناہ ومعصیت سے پر جیز منالی دُلهن گریم این که ویسعك بیتك مین تعم كا ظاهر مورد تو گفر به لیكن حقیقت مین است تعم كا ظاهر مورد تو گفر به لیكن حقیقت مین است تعم كا مورد مخاطب كو بدایت كا كی به كدا پنه گفر مین یکسونی اور گوشد شینی اختیار كر به مولی كی عبادت مین مشغول رهو و فر ما نیر دار بجیو!

اب ذراخود بی غور کرو آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ اچھے بھلے کھاتے پیتے گھروں کی بچیاں محض تفریح کی خاطر اور پچھ' آزادی نسواں' کے اظہار کی خاطر نوکری کرتی ہیں۔

یقین جانے ! آپ کا تو پیشوق ہے لیکن کیا آپ نے کہمی سوچا ہے کہ بلامقصد نوکری کرے آپ کی مجبور شخص کا حق مار رہی ہیں جواس نوکری کا آپ ہے زیادہ مستحق تھا' جس کی تعلیم بھی ہوسکتا ہے آپ سے زیادہ ہولیکن آپ ہوسکتا ہے محض خاتون ہونے کی دجہ سے پیانست حاصل کر پائی ہوں۔ ان احادیث کو بغور پڑھئے پیکوئی میری بات نہیں' پیارے پیغیبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان عالی شان ہاور میری بات نہیں' پیارے پیغیبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان عالی شان ہاور ان میں آپ کے لئے باشار تھے جیسی ہیں۔ بات تو فقط غور کرنے کی ہے۔ ان میں آپ کے لئے باشار تھے والول غرباء ونا داروں کا خیال کیجئے:

وَعَنُ أَبِى بُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلُ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلاَنَةً تُذْكَرُمِنُ كَثُرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ اَنَّهَا تُؤْذِى جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِى فِى النَّارِقَالَ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ فُلاَنَةً تُذُكَرُقِلَّةُ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا أَوْ صَلاَ تِهَاوَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْاَثُوارِ مِنَ الْإِقِطِ وَلاَ تُؤْذِى بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ هِى قَالَ فَسَكَتُوا فَقَالَ دَٰلِكَ ثَلْثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ بَلَى
يَارَسُولَ اللهِ ٱخْبِرُنَا بِخَيْرِنَامِنْ شَرِّنَا فَقَالَ خَيْرُكُمْ مَنُ
يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْ مَنُ شَرُّهُ وَشَرِّكُمُ مَنُ لاَيُرْجَى خَيْرُهُ
وَلاَ يُوْمَنُ شَرُّهُ

(رواه الترمذي والبيهقي في شعب الايمان وقال الترمذي هذا

"اور حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کدایک دن رسول کریم اللطاقية نے بیٹھے ہوئے صحابی کے سامنے کھڑے ہو کرفر مایا کیا میں تنہیں سے بتاؤں كرتم ميں نيك ترين محض كون ہا ورتمهارے بہترين آ وميوں كوتمهارے بدترین آ دمیوں سے جدا کر کے دکھاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ (بیرین کر) خاموش رہے ( کیونکہ انہیں خوف ہوا کہ اگر حضور مَلَا فَيْنَا فِي عَامِ مَعْهُوم اورعنوان كلي كے طور پر بتانے كے بجائے متخص و متعین طور پر یعنی ایک ایک شخص کا نام لے کر بتا دیا کہ فلاں نیک ہے اور فلاں بدتو اس سے بوی ذات اور رسوائی ہوگی یہاں تک کہ) جب حضور مَنْ النَّالِمُ نِهِ مُركوره ارشاد تين مرتبه فرمايا ' تو ايك صحافيٌّ في عرض كيا كه ہاں! یا رسول الله مُتَافِقَةُ جمیں بتا دیجئے اور ہمارے نیک آ دمیوں کو ہمارے بدآ دمیوں ہے میز ومتاز فرماد بجے احضور تنافیانے فرمایا (توسنو) تم میں بہترین مخص وہ ہے جس ہے لوگ بھلائی کی تو قع کریں اوراس کے شرے محفوظ و مامون ہوں اورتم میں سے بدترین وہ ہے جس سے لوگ بھلائی کی تو قع ندکریں اور اس کے شر ہے محفوظ و مامون نہ ہوں۔ ( تر ندی وہیمقی ) اورتر ندی نے کہا ہے کہ بیاحدیث حسن سی ہے ہے''۔

مثالی دُلهن عَرَضَالُ عَرَضَالُ عَرَضَالُ عَرَضَالُ عَرَضَالُ عَرَضَالُ عَرَضَالُ عَرَضَالُ عَرَضَالُ عَرَضَا

كرے اور گناہ ومعصيت خواہ ترك فرائض و واجبات كى صورت ميں ہول يا بدعمليوں کی شکل میں! اس بات سے پچھ حاصل ہونے والانہیں کہ فضول بعنی نفلی عبادات و طاعات کواختیار کیا جائے اوراصول یعنی واجبات کوضائع کر دیا جائے۔جیسا کہ اکثر علاءاورصلحاءاس کمزوری میں مبتلا ہیں چنا نچے علماءتو ان چیزوں کو ترک کرتے ہیں جن پر عمل کرنا واجب ہے اورصلحاءاس علم کو حاصل نہیں کرتے جس کو حاصل کرنا واجب ہے گویا دونوں طبقے ترک واجب کی معصیت کے مرتکب ہیں البتہ وہ مشائخ اورصوفیا وجو علم وعمل دونوں کے حامل ہوتے ہیں وہ واجبات پرعمل کرنے کو جو درجہ دیتے ہیں وہی ورجدترک واجب کی معصیت سے اجتناب کو بھی دیتے ہیں بلکدایک طرح سے ان کے زویک اجتناب کی اہمیت مقدم ہے اور وہ حکمائے طب کے اس اصول کو اختیار کرتے ہیں کہ تحلیہ پرتخلیہ مقدم ہے لہٰذا جس طرح اطباء مریض کو پر ہیز کراتے اور دوابعد میں دیتے ہیں۔اس طرح وہ مشائخ وصوفیاء بھی سالکین طریقت کے لئے پہلی منزل تو بہ قرارویتے ہیں حقیقت بھی ہے کہ جس طرح مریفن معزچیزوں سے پر ہیزند کرے تو لا كدووا كيں بھى اس كے لئے بے فائدہ بيں اى طرح كوئي مسلمان كمناہ ومعصيت ہے اجتناب ندكرے اور ترك واجبات سے دامن ند بجائے تو لا كھ عبادات كرے اور نوافل واوراد میں مشغول رہے اس کو خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچے کلمہ تو حید میں ای حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے نفی ہے پھرا ثبات اور یہ کہ صفات ثبوتیہ پر صفات سلبيد مقدم بيل كيونكد صفات جوتيه كاحصول تو لازم آتا بكين صفات جوتيه صفات سلبيه كاحصول لازمنبين آتا-

# ا ہے قریبی لوگوں کوا ہے ہے وُ ورمت بھگا ہے :

وَعَنُّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى ذَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ اللَّهِ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ اللَّهُ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ

ان في الجسد مضغة ان صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله.

''جہم میں گوشت کا لوتھڑا ہے ( جس کو دل کہا جاتا ہے ) اگر وہ ورست ہوتو ساراجہم درست ہےاورا گروہ بگڑ گیا تو ساراجہم بگڑ گیا''۔

اس حقیقت کا با وجوداس صدیث میں بین طاہر کرنا کدگویا زبان ہی سارے اعضاء جسم کی سروارہ ہاس اعتبارے ہے کہ حقیقت میں ' دل' ہی جسم کا بادشاہ ہے گرول کا ' ترجمان اور خلیفہ زبان ہی ہے کہ دل جو کچھ سوچتا ہے زبان اس کو بیان کرتی ہے اور ویگر اعضاء جسم اس پرعمل کرتے ہیں۔ لہذا جو تھم دل کا ہے وہی زبان کا ہے کہ جس طرح دل کے صالح وفاسد ہونے کا اثر سارے اعضاء جسم پر پڑتا ہے اس طرح زبان کا بنا وَ بگاڑ بھی تمام اعضائے جسم کو بنا تا اور بگاڑتا ہے۔

وَعَنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ نَاوَجُهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيْمَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارِ

ابو داؤ د' کتاب الادب' باب فی ذی الو حبین' ح ۴۸۸۳۔ ''اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم تلکی فیڈ ارشاد قرمایا: جو مخص دنیامیں دورویہ ہوگا قیامت کے دن اس کے (مندمیں ) آگ کی دو زبانیں ہوں گی'۔(داری)

#### دوروبیے بارے میں وعید:

 مثالی دُلهن عَرَّيْنَ عِنْ الله الله عَرَّيْنَ عِنْ الله عَرِينَ عَرِينَ عَرِينَ عَرِينَ الله عَرِينَ عَرِينَ الله عَرَّيْنَ الله عَرَّيْنَ الله عَرَّيْنِ عَرَيْنِ عَرَّيْنِ عَرَّيْنِ عَرَّيْنِ عَرَّيْنِ عَرَّيْنِ عَرَّيْنِ عَرَيْنِ عَرَّيْنِ عَلَيْنِ عَرَّيْنِ عَلَيْنِ عَرَّيْنِ عَلَيْنِ عَرَّيْنِ عَرَّيْنِ عَرَّيْنِ عَرَّيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَى عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِي عَلِي عَلَيْنِ عِلْمِي عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلْمِي عَلَيْكِي عِي عَلِي عَلِي عَلْمِي عَلَيْكِ عِلْمِي عَلَيْكِ عِلْمِي عِيلِ

### کون بہتر ہے اور کون بدتر؟

بہترین اور بدترین محض کی پیچان تو یہ ہے کہ جس کو حدیث میں فر مایا گیارہاوہ محض کہ جس سے لوگ بھلائی کی تو امیدر کھتے ہوں الیکن اس کے شرے محفوظ و مامون موں عراس ہے کی بھلائی گی تو امیدر کھتے ہوں الیکن اس کے شرے کو ظ و مامون ہوں گراس ہے کی بھلائی گی تو قع ندر کھتے ہوں تو ایسا شخص بین بین ہوگا کہ اس کو ند بہترین کہیں گے ند بدترین ہی قو قع ندر کھتے ہوں تو ایسا شخص بین بین ہوگا کہ اس کو ند بہترین کہیں گے ند بدترین و قعن آبین سنعین و رفع نا قال اِذَا اَصْبَحَ اَبْنُ اَدُمَ فَانَ اللهُ فِیْنَا فَانًا نَحُنُ الْاعْصَاءَ کُلُّهَا تُکَفِّرُ اللِسَانَ فَتَقُولُ التِّقِ اللهُ فِیْنَا فَانًا نَحُنُ بِكُ فَانِ اسْتَقَمْتُ اِسْتَقَمْنَا وَ اِنِ اعْقَ جَحْتُ آغَوْ جَمْنَا

(رواه الترمذي)

جامع الترمذی محتاب الزهد اباب فی حفظ اللسان - ۲۶۰۷.

د اور حفزت ابوسعید خدری رضی الله عتم تخضرت تفایق اس برقوع الله الله عنم الله عتم تخضرت تفایق اس برقوع الله عنم کرتا ہے تو الله کرتے ہیں کہ آپ تفایق ارشاد فر مایا: جب ابن آ دم سبح کرتا ہے تو سارے اعضاء جم زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں الله سے ور کیونکہ ہمارا تعلق تجھ ہی ہے۔ اگر تو سیر حی رہے ہو رہے گو ہم بھی سید ھے رہیں گاورا گر تو شیر تھی ہوگی تو ہم بھی میز ھے ہو جا کیس گئر ہے ہو جا کیس گئر ہے ہو

## تمام اعضاءجهم زبان ہے عاجزی کرتے ہیں:

یوں تو سارے جسمانی نظام کا ظاہری و روحانی دارویدار دل پر ہے کہ اگر ول درست وصالح ہے تو تمام اعضاء جسم بھی درست وصالح رہتے ہیں اور اگر ول فاسد و ناکارہ ہوجائے تو سارے اعضاء بھی فاسد و ناکارہ ہوجاتے ہیں جب کہ ایک حدیث میں فریایا گیاہے: منالى ذلون عرصية عرصية عرصية عرصية حرور و

روایت میں'' بذی'' کو'' فاحش'' کی صفت قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ وہ شخص کامل مؤمن نہیں ہوسکتا جو صدے زیادہ فحش گوئی کرنے والا ہو نیز تر مذی نے کہا ہے کہ بیصدیث غریب ہے''۔

# بروقت لعنت ملامت نه کرتی رہے:

وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَعًانًا وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَنْبَغِى لِلْمُؤْمِنِ اَنْ تُكُونَ لَعًاناً

حامع النومذی کتاب البر اباب ما حاء فی اللعن تے ۲۰۱۹۔
''اور حفرت این عمر رضی الله عنها کہتے ہیں که رسول کریم مُلَّاقَیْقُ نے قرمایا:
''وو محفی (کامل) مؤمن نہیں ہوسکتا جو بہت زیادہ اعنت کرنے والا اور لعنت کرنے کا عادی ہو''۔ ایک اور روایت میں بیدالفاظ ہیں کہ ''اور کسی مؤمن کے لئے مید موزوں نہیں کہ وہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا مؤسن کے اور زندی)

# يهود پيلنت جھيجنے پر نبي كريم مَنْ اللَّهُ كَا سيّدہ عا مَشهُ كواننتاہ كرنا:

وَعَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ اِسْتَأْذَنَ رَبُطُ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى النّبِي صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَالُوا اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ بَلَ عَلَيْكُمُ اللّهُ مَقِيْهُ وَسَلّمَ فَقَالُوا اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ بَلَ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللّغِنةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللّهُ رَفِيْقُ يُحِبُ الرّفُقُ فِي الْاَمْرِكُلِّهِ قُلْتُ اَوَلَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا قَالَ قَدْ قُلْتُ الرّفُقُ فِي الْاَمْرِكُلِّهِ قُلْتُ اَوْلَمْ تَسْمَعُ مَا قَالُوا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُمْ وَلَمْ يَذُكُر الْوَاوَ مُتّفَقً عَلَيْهِ وَعَلَيْكُمْ وَلَمْ يَذُكُر الْوَاوَ مُتّفَقً عَلَيْهِ وَقِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِئِ اَنْ الْيَهُودَ اتَوُا النّبِيّ صَلّى اللّهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِئِ اَنّ الْيَهُودَ آتَوُا النّبِيّ صَلّى اللّهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِئِ اَنْ الْيَهُودَ آتَوُا النّبِيّ صَلّى اللّهُ

ر کھنے والے دوآ دمیوں میں سے ہرا یک کی مند دیکھی بات کرے ایک کے پاس جائے تواس کی لیندگی ہا تیں کرے اور وہ یہ سمجھے کہ بید میرا دوست ہا کی طرح دوسرے کے پاس جائے تواس کی بیندگی ہا تیں کرے اور وہ یہ سمجھے کہ بید میرا دوست ہا می طرح دونوں میں سے ہر ایک جائے تواس کی تی ہجا ور وہ سمجھے کہ بید میرا دوست ہے خوشیکہ دونوں میں سے ہر ایک کے پاس اس کی محبت ظاہر کرے اور دوسرے کی برائی کرے ای طرح دونوں ہی ایک کے پاس اس کی محبت ظاہر کرے اور دوسرے کی برائی کرے اس طرح دونوں ہی اس کے بارے میں غلط بھی کا شکار رہیں اور ہرا یک بید جھتا ہے کہ بید میرا دوست و ہمدر دور دور دوگار ہے اور میرے مخالف کا دشمن و بدخواہ۔

آ پ عورتوں میں تو بیخرابی ہے حدیائی جاتی ہے ۔شوہر کے سامنے شوہر کی اور جیسے ہی اپنے والدین کے سامنے پنچی کو جاتی نہ جاتی ہر بات گلے کے انداز میں پیش کرنے لگیں

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطُّعَّانِ وَلاَ بِاللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيِ (رواه الترمذي والبيهقي في شعب الايمان وفي احْرَى له ولا الفاحش البذي وقال الترمذي بنا حديث غريب)

جامع الترمذي كتاب البراباب ما جاء في اللعنه ع ١٩٧٧ -

"اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنه کہتے ہیں کدرسول کر یم خاتی اُنے فرمایا: (کامل) مؤمن ندتو طعن کرنے والا ہوتا ہے ندلعن کرنے والا ندفخش گوئی کرنے والا ہوتا ہے ندزبان درازی کرنے والا (ترندی ایجاتی) اور بہجاتی کی روایت میں ندفخش گوئی کرنے والا زبان دراز" کے الفاظ ہیں بعنی اس

فرماتی میں کہ یبود یول کی بید بدتمیزی مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اور میں نے ان کے جواب میں کہا کہ مہیں موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت ہواور تم یراللّٰد کاغضب ٹوٹے۔ آنخضرت مُنافِیّائے جب میری زبان ہے ایسے خت الفاظ سے تو فرمایا کہ عاکشہ رضی الله عنها رک جاؤ تمهیں نرمی اختیار کرنی حاہے نیز بخت گوئی اور لچر باتوں سے اجتناب کرنا جاہے۔ حضرت عائشہ رضى الله عنهائ كها كه كياآب في نبيس سنا كدانهول في كيا لفظ كها ب؟ آ تخضرت مَنْ اللَّهُ إِنْ فَرْ مايا اوركياتم فينيس سنا كدانبون في جو يحد كها ب میں نے اس برکیا جواب ویا ہے تہمیں معلوم ہونا جا ہے کدان کے حق میں میری دعا یا بددعا تو قبول ہوتی ہے لیکن میرے حق میں ان کی دعایا بددعا قبول نہیں ہوتی ۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت مُلَاقِیْکم نے فر مایا: عا کشدرضی اللہ عنہاتم کچر یا تیں کرنے والی مت بنؤ کیونکہ اللہ تعالی لچریا توں کواور بہ تکلف لچریا تیں بنانے والوں کو پہندئییں کرتا''۔

چھوٹی چھوٹی ہاتوں یہ بددُ عاء کیلئے ہاتھ نہاٹھاتی پھر ہے:

وَعَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلاَعَنُوا بِلَغَنَةِ اللَّهِ وَلاَ بِغَضَبِ اللَّهِ وَلاَ بِجَهَدَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ وَلا بِالنَّارِ (رواه الترمذي وابوداؤد) حامع الترمذي كتاب البرا باب ما حاء في اللعنة ح ١٩٧٦ ـ "اور حفرت سمره بن جندب رضى الله عند كتبة بين كدرسول كريم مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ ارشا دفر مایا: ''آپس میں ایک دوسرے کے لئے نہتو خدا کی احت کی بدوعاً کر نہ خدا کے غضب کی اور نہ جہنم میں جانے کی بدد عاکرو''۔ مطلب بیہ ہے کہ یوں تو کسی صورت میں بھی کسی مسلمان کواپنے مسلمان بھائی

مالى ذاهن المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ ٱلسَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَّكُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُلًّا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكَ وَالْغُنْفَ وَالْفُحُشِّ قَالَتُ أَوَلَمُ تَسْمَعُ مَا. قَالُوا قَالُ أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ رُدَدْتُ عَلَيْهِم فَيُسْتَجَابُ لِيْ فِيْهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ وَفِيِّ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ لَا تَكُوْنِيُ فَاحِشَةً فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُحُشِّ وَالتَّفَحُشِّ

صحيح بخاري كتاب السنتاية المرتدين ح ٩٩٢٧.

۱۶ اور حضرت عائشه رضى الله عنها كهتي بين كدايك دن يبود يون كي ايك جماعت نے نبی کریم شاہین کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ما گلی۔ چنا نچےان کواجازت دے دی گئی اور جب وہ آپ ٹنگائی کے پاس آئے تو كباحمهين موت آئة اورتم يرلعت مو- آخضرت نظافية من ارشاد فرمايا: عا تشدرضي الله عنها الله تعالى محبت ونرى كرنے والا ہے اور بركام بيس محبت و ری کو پند کرتا ہے میں نے عرض کیا گیا آپ نے سانیس انہوں نے (سلام ك ) بجائ كيالفظ كباع؟ أتخضرت التي المفاح فرمايا ب شك مين نے سنا ہے اور میں نے ان کے جواب میں کہا ہے کہ و علیکم اور ایک روایت میں بیافظ علیکم ہے بعنی واؤ کا ذکر نہیں ہے۔ ( بخاری ومسلم ) ..... اور بخاریؓ کی ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت عا کشدرضی اللہ عنہا نے فرمایا ایک دن کچھ میودی رسول کریم منافق کے پاس آئے اور انہوں نے السلام علیکم کئے گے بجائے یوں کہا کہ السام علیکم آنخفرت مُنْ اللِّهِ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهَا .

منالى دُلهن المحلية المحلية المحلية المحلية المحلية

جو خص لعنت کے قابل نہ ہواس پر لعنت کرنا خود اینے آپ کو

### بتلائے لعنت کرنا ہے:

اس حدیث کے ذریعد لعنت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس چیز کولوگ بہت معمولی سجھتے ہیں اور ہرکس وناکس پرلعنت کرتے رہتے ہیں انجام کا رخود ہی اس لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی شخص کسی پرلعنت کرتا ہے تو وہ لعنت ابتداء ہی ے اس پر متوجہ نہیں ہوتی اور یہ جا ہتی ہے کہ اِدھر اُدھرے ہو کر باہر نکل جائے گر جب مسى طرف كوراستذمين ياتى تو آخر كاراس پرمتوجه بوتى ہے بشرطيكہ وہ اس لعنت كا سز اوار ہواورا گرحقیقت کے اعتبار ہے وہ اس لعنت کا سز اوار نہیں ہوتا تو پھرانجام بیہ ہوتا ہے کہ وہ لوٹ کراس محض پر واقع ہو جاتی ہے جس نے وہ لعنت کی ہے۔لہذا معلوم ہوا کہ جب تک بقینی طور پر بیمعلوم نہ ہو کہ فلا استحض لعنت کا واقعی مستوجب ہے اس پر لعنت ندكی جائے اور ظاہر ہے كہ كم شخص كا قابل لعنت ہونا شارع عليه السلام كى طرف ے بتائے بغیر متعین نہیں ہوسکتا۔

# شو ہراورسسرالیوں ہے خوشی طبعی ہے پیش آ ہے:

آ پ کے اور شوہر کے درمیان میں اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر بیہ بات کہدر ہا ہوں کدسب سے زیادہ وجدزاع ( خاص طور پر ابتدائی سالوں میں ) بیسسرالی رشتہ دار بی بنیں گے یا تو آ پ کاروبیان کے ساتھدا چھانہیں ہوگایاان کا۔ وجہ جو بھی ہو کمند آپيري آ كراو فے گی۔

خوثی طبعی یا مزاح سے میرا ہرگزید مطلب نہیں کہ آپ شو ہر کے گھرے نکلتے ہی سرالیوں کے ساتھ باہا ہی ہی ہو ہوکرنے بیشہ جائیں۔ آئیں آپ کو بتاؤ کہ مزاح اورخوش طبعی حقیقت میں ہے کیا۔ مثالی ذلین عالمی و عالمی و عالمی و عالمی دانده کے حق میں بدوعا نہ کرنی چاہئے کہ بید کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن خدا کی لعنت وغیرہ جیسی چیزوں کی بدوعا کرنا تو سخت برااور گناہ کی بات ہے چنانچے کی کے حق میں اس طرح بددعا ندكرني چاہئے كه تجھ پرخداكى لعنت ہويا تجھ پرخدا كاغضب تو في غدا كري توجهم ميں جائے اور يا خدا كرے تو دوز خ كى گھا ٹى ميں جلے وغيرہ وغيرہ۔ وَعَنْ أَبِي الدِّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئاً صَعِدَتِ اللَّغَنَةُ إِلَى السُّمَآءِ فَتُغُلِّقُ أَبُوَابُ السُّمَآءِ دُوْنَهَا ثُمَّ يَهُبِطُ إِلَى الْآرُضِ فَتُغُلَقُ آبُوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِيْناً وَشِمَالًا فَإِذَا لَمْ تَجِدُ مَسَاغًا رَجَعَتُ إِلَى الَّذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَ لِذَالِكَ آبُلاً وَ إِلَّا رَجَعَتُ إِلَى قَآئِلِهَا (رواه ابوداؤد) أبوداؤدا كتاب الادب باب في اللعن ع ٥٠٥ ع. ود اور حصرت ابودرداءرض الله عند كبت بين كديس في رسول كريم مَالْتَيْمَ كُو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ'' جب کوئی بندہ کسی چیز یعنی کسی انسان یاغیر انسان پرلعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسان کی طرف جاتی ہے اور آسان کے دروازے اس لعنت پر بند کردیئے جاتے ہیں پھر وہ لعنت دائیں بائیں طرف جانا چاہتی ہے( گر اوھرے بھی دھتکار دی جاتی ہے) چنانچہ جب وہ کسی طرف بھی راستہبیں پاتی تو اس چیز کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہے یہاں تک کداگروہ چیز اس لعنت کی اہل وسز اوار ہوتی ہے تو اس پرواقع موجاتی ہے ورشا پے کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے"۔

مزاح میم کے زیر کے ساتھ مصدر ہے جس کے معنی بیں خوش طبعی کرنا 'بنسی مذاق کرنا اور میم کے پیش کے ساتھ لینی مزاح اسم مصدر ہے جس کے معنی مطابہ یعنی خوش طبعی وظرافت کے ہیں۔

عربی میں لفظ مزاح کا اطلاق اس خوش طبعی اور بنسی نداق پر ہوتا ہے جس میں کسی کی دل شکنی اور ایذ اور سانی کا پہلونہ ہواس کے برخلاف جس خوش طبعی اور بنسی نداق کا تعلق دل شکنی اور ایذ اور سانی ہے ہواس کو حزید کہتے ہیں۔

ایک حدیث میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ لا تمار اخالت ولا تمازحه لین اپنے مسلمان بھائی ہے جھڑا فسادند کرواور نداس کے ساتھ اللی مذاق کروتو علما و لکھتے ہیں کہ وہ مزاح وظرافت ممنوع ہے جس میں حدے تجاوز کیا جائے اور اس کو عادت بنالیا جائے کیونکہ ہروفت مزاح وظرافت میں مبتلا رہنا اور اس میں حدے تجاوز کرنا بہت زیادہ ہننے اور قبقبہ لگانے کا باعث ہوتا ہے جوقلب و ذہن کو قساوت اور بے حسی میں مبتلا کر دیتا ہے ذکر الٰہی سے غافل کر دیتا ہے۔مہمات دین میں غور وفکر اور پیش قدی ے بازر کھتا ہے اور اکثر اوقات اس کا انجام ایذ ارسانی اور آپس میں بغض وعتاد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے علاوہ ازیں ریمی حقیقت ہے کہ جو مخص ہر دفت بنسی مذاق کرتا ر ہتا ہے اس کی شخصیت بری طرح متاثر اور مجروح ہو جاتی ہے کہ نیداس کا کوئی دید ہہ قائم رہتا ہے اور نداس کی عظمت اور اس کا وقار ہاتی رہتا ہے۔ اس کے برعکس جومزات وظرافت حد کے اندراور بھی بھار ہووہ نہ صرف مباح ہے بلکہ صحت مزاج اور ونورنشاط اورسلامت طبع کی علامت بھی ہے۔ چنانچہ آنخضرت منابقاتم بھی مزاح اورظرافت کو اختیار فرماتے تھے جس ہے آپ مُنافِظ کا مقصد مخاطب کی دل بستگی وخوش وقتی اور آپس میں محبت وموانست کے جذبات کو متحکم کرنا ہوتا تھا اور سے چیز سنت متحبہ ہے اور اگر اس موقع پر بیاشکال واقع ہو کہ بیہ بات کہ وہی مزاح وظرافت مباح ہے جو بھی کبھار ہو۔ اس روایت کے نالف ہے جس میں حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا

چھوٹی موٹی چیزوں کی کھوجانے کی صورت میں سسرالیوں پرالزام

نه دهر د بيخيّ:

پیاری بیٹیو!

اس سے پہلے کہ اس بات آیات قرآن اور احادیث نبویہ کے پھھ بیان کروں پہلے فقط میہ عرض کرنے کی جراءت کردہا ہوں کہ کیا جب اپنے والدین کے گھر میں تھی تو کیا کوئی چیز کھوئی نہ گئی تھی ۔ کیا آپ کا ہار کتاب الکوئی پینے وغیرہ بھی تو چوری یا بھی لا پروائی یا ہے دھیائی کی دجہ سے ادھر اور بھن ہو گئے تھے تو کیا آپ فوراً اپنی والدہ اور بھن بھائیوں پر چوری کا ادھ نہیں ہو گئے تھے تو کیا آپ فوراً اپنی والدہ اور بھن بھائیوں پر چوری کا الزام لگا دیتی تھیں نہیں نہیں ۔۔۔۔۔ حاش کلا الیا ہر گزنہیں ہوتا تھا تو اب

مثالی دُلهن عَرِضَهُ عَرْضَهُ عَرْضَهُ عَرْضَهُ عَرْضَهُ اللهِ عَرْضُهُ اللهِ عَرْضُ اللهِ عَرْضُ اللهِ عَرْضُولُهُ اللهِ عَرْضُ اللهِ عَرْضُ اللهِ عَرْضُ اللهِ عَرْضُولُ اللهِ عَرْضُولُهُ اللهِ عَرْضُ اللهِ عَلَى اللهِ عَرْضُ اللهِ عَرْضُ اللهِ عَرْضُولُهُ اللهِ عَرْضُ اللهِ عَرْضُ اللهِ عَرْضُ اللهِ عَرْضُ اللهِ عَلَالْهُ عَلَيْكُ اللهِ عَرْضُ اللهِ عَرْضُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ الل

فرمائي اورآ پكووه وه باتين بتلائين بين جوآپ نه جانتے تصاورآپ ار الله تعالى كابر الفل ب- (النساء: ١١٣١)

بے گنا ہوں پر تہمت تر اشی جرم عظیم ہے:

الله تعالی اینے کرم اوراین مهر بانی کو بیان فرما تا ہے کہ جس گناہ سے جو کوئی تو یہ كرے الله تعالى اس كي طرف مهر يانى سے رجوع كرتا ہے۔ ہروہ مخص جورت كى طرف بھكے رب اپنى مهر بانى سے اور اپنے وسعت رحت سے اسے ڈھانپ ليتا ہے اور اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو بخش دیتا ہے گو وہ آسان و زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں۔ بنواسرائیل میں جب کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازہ پر قدرتی حروف میں اس کا کفارہ لکھا ہوانظر آ جاتا۔ جوا ہے ادا کرنا پڑتا اورانہیں میسی تھم تھا کہان کے کیڑوں پراگر پیشاب لگ جائے تو اتنا کپڑا کتر واا ڈالیں۔اللہ تعالیٰ نے اس اُمت پر آسانی كردى يانى سے وحولينا بى كيڑے كى ياكى ركھى اور صرف توبدے كناه معاف كرديتا ب\_ ایک عورت نے حضرت عبداللہ بن مفضل سے سوال کیا کدایک عورت نے بد کاری کی کھر جب بچے ہوا تو اے مار ڈالا۔ آپ نے فرمایا اس کی سزاجہنم ہے۔ وہ روتی موئی واپس چلی تو آپ نے اے بلایا اور آیت: ﴿ مَنْ يَظُلِمْ ﴾ پر هرسنائی تو اس نے اسینے آنسو یو تھے ڈالے اور واپس لوٹ ملی حضور تا ای فرماتے ہیں: جس مسلمان ہے کوئی گناہ سرز د ہوجائے۔ پھروہ وضو کر کے دور کعت نماز ادا کر ہے اللہ ے استغفار کرے۔ تو اللہ اس کے عمناہ بخش دیتا ہے۔ پھر آپ نے بیر آ بیت اور آيت: ﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُواْ فَا حِشَةً ﴾ (آل عمران: ١٢٣) كى تلاوت كي \_

حضرت ابوداؤو فرماتے ہیں: رسول الله منتی الله عادت مبارکہ تھی کہ مجلس میں ے اُٹھ کرا ہے کسی کام کے لئے بھی جاتے اور واپس تشریف لانے کا ارادہ بھی ہوتا تو جوتی یا کیٹر اکچھ نہ کچھ چھوڑ جاتے۔ایک مرتبہ آپ ٹالٹیٹا اپنی جوتی مجھوڑے ہوئے تھے اور ڈو کچی یانی کی ساتھ لے کر چلے۔ میں بھی آپ کے چھیے ہولیا۔ آپ کچھدور جاکر منالى دُلهن عِرْضِي عِرْضِي عِرْضِي عِرْضِي اللهِ شو ہر کے گھر میں آ کرآ ب کی طبیعت کو کیا ہوا کہ یا مجے منٹ چیز ند مطاقو فورا

شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیئے کہ ہونہ ہو پیاکام ضرور ویورصاحب کا ہے' کرتے ورتے تو کچھ میں نہیں فقط وشمن اناج کے۔ ،

کچھ عرصہ صبر سے گزاریئے آپ خود ہی سسرالیوں کے ساتھ ایڈ جسٹ کرجا نیں گی اوران کے بغیر آپ کو گھر سونا سونا لگے گا: ابھی وہ پڑھ رہا ہے جب پڑھ لکھ جائے گا تو یقینا وہ بھی آپ کے شوہر کی

طرح و مددار بن جائے گا' آپ کی نندیں بھی ابھی پڑھ رہی ہیں'ان کا بھی وقت آئے گا تو وہ اپنے گھر چلی جا ئیں گی۔ یادر کھنے! ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ آپ اٹنی رشتوں کے ؤم سے زندہ ہوں گی۔ بس ذرا وقت گزرنے دیجئے۔خود بی ان رشتوں کی محبت آپ کے دِل میں جاگ

الله غز وجل نے ارشادفر مایا:

اور جو حض کوئی پُر ائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ ہے معافیٰ حا ہے تو الله تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا بڑا رحمت والا پائے گا اور جو تحض کچھے گناه كا كام كرتا بإقوه و فظ اپني ذات يراس كااثر پينيا تا باورالله تعالى بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں اور چو مخص کوئی چھوٹا گنا ہ کرے یا بروا گناہ کھراس کی تہت کسی ہے گناہ پر لگائے سواس نے تو بڑا بھاری بہتان اور صریح گناه کیا' اینے اوپر لا دا اور اگر آپ پر الله کا فضل اور رحت نه موں تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ ک<sup>ولط</sup>ی ہی میں ڈال دینے کا ازاد وكرليا تخااورغلطي مين نبين ڈال ڪئتے ليکن اپني جان کواور آپ کو ذرّہ برابر ضررتبیں پنجا عکتے اور اللہ تعالی نے آپ پر کتاب اور علم کی ہاتیں تازل

منالی کالهن چرک کے بغیر والی آئے اور فرمانے گئے: میرے پاس میرے رب کی البخیر حاجت پوری کے بغیر والی آئے اور فرمانے گئے: میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور جھے یہ پیغام دے گیا۔ پھر آپ سالین النے آئے والا آیا اور جھے یہ پیغام دے گیا۔ پھر آپ سالین آئے کے لئے آیت: ﴿وَمَنْ یَعْمَلُ سُوءً اَیت: ﴿وَمَنْ یَعْمَلُ سُوءً اَیت: ﴿وَمَنْ یَعْمَلُ سُوءً اَیت: ﴿وَمَنْ یَعْمَلُ سُوءً اِیت کے لئے بہنے چونکہ آیت: ﴿وَمَنْ یَعْمَلُ سُوءً اِیت کے لئے بہنے کے ایک کے ایک کا بدلہ طبح گا اُر چکا رائے ہوں۔ اس سے پہلے چونکہ آیت: ﴿وَمَنْ یَعْمَلُ سُوءً اِیت کے ایک تعالیم کے ایک ایک کا بدلہ طبح گا اُر چکا تھا اس لئے سجا بہ مشقت میں تھے۔ میں نے کہا: یارسول اللہ کا اُلی کا بدلہ طبح گا اُر چکا ہوں۔ پی کوری کی ہو۔ پھر وہ استعفاد کرے تو اے بھی اللہ بخش دے گا ؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ میں نے دوبارہ پو چھا: آپ سُلُ اُلِی اُلِی ورداء کی ناک ناک آلود ہو۔ پی حضرت آپوذرداء جب بیصدیث بیان کرتے اپنی ناک پر مارکر بٹلاتے۔ الودرداء جب بیصدیث بیان کرتے اپنی ناک پر مارکر بٹلاتے۔

پرفرماتا ہے: گناہ کمانے والا اپناہی پُر اکرتا ہے۔ جیسے اور جگہ ہے کوئی ووسرے
کا بو جونیس اٹھائے گا۔ ایک دوسرے کو نفع نہ پہنچا سکے گا۔ ہر شخص اپنے کرتوت کا ذمہ
دار ہے۔ کوئی نہ ہوگا جو بو جھ بٹائے۔ خدائی علم خدائی حکمت خدائی عدل خدائی رحمت
کے خلاف ہے کہ ایک کے گناہ پر دوسرا پکڑا جائے۔ پھر فرماتا ہے جوخود پُر اکا م کرے
کے خلاف ہے کہ ایک کے گناہ پر دوسرا پکڑا جائے۔ پھر فرماتا ہے جوخود پُر اکا م کرے
کی ہے گناہ پر اس کا الزام تھوپ دے۔ جیسے ہوا بیر تی نے لبید کا نام لے دیا۔ جو
واقعہ تفصیل واراس ہے آگی آیت کی تفییر جس بیان ہو چکا ہے۔ یا مراد زید بن سمین
پودگ ہے۔ جیسے بعض اور مفسرین کا خیال ہے کہ اس چوری کی تہمت اس قبیلے نے اس
بہودگ ہے۔ جیسے بعض اور مفسرین کا خیال ہے کہ اس چوری کی تہمت اس قبیلے نے اس
امتبارے خاص ہے کین حکم کے اعتبار سے عام ہے۔ جو ایسا کرے خدائی منز اکا ستحق
ہے۔ اس کے بعد کی آیت و گؤ آلا کا تعلق بھی اس واقعہ ہے۔ یعنی لبید بن عروہ اور
ان کے ساتھیوں نے بنوا بیر تی کے چوروں کی حضور شائی کی گئی سامنے برات کر کے ان
کی پاک دامنی کا اظہار کر کے حضور شائی گئی کے سامنے برات کر کے ان

> ا پی نندیا د بوروں کے بچوں کوا چھے القابات سے پکاریخ : نی کریم مالی فارشاد فرمایا:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنْ كَانَ النّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُخَالِطُنَا حَتَٰى يَقُولَ لِآخٍ لَىْ صَغِيْرًا يَا أَبَا عُمَيْرٍمَا فَعَلَ النُّغَيْرُوكَانَ لَهُ نُغَيْرُ يَلُعَبُ بِهِ فَمَاتَ (متفق عليه)

صحیح بعادی کتاب الادب باب الانبساط الی الناس ح ۲۹
« حضرت انس رضی الله عند کہتے ہیں کہ نبی کریم مَلَّ الْتَفْرَاجِم ہے اختلاط وخوش طبعی فرمایا کرتے تھے بیبال تک کدمیرے چھوٹے بھائی ہے از راو فداق فرماتے ابو عمیر! نغیر کہال گیا؟ حضرت انس رضی الله عند کہتے ہیں میرے اس چھوٹے بھائی کے پاس ایک نغیر تھا جس ہے وہ کھیلا کرتا تھا اور جومر گیا تھا '۔ ( بخاری وسلم )

حضرت انس رضی اللہ عند نے اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر کیا ہے ان کا نام کوشہ تھا اوروہ ان کے اخیا فی بیعنی مال شریک بھائی شخصان کے باپ کا نام ابوطلحہ زید بن سہیل انصاری رضی اللہ عنہ تھا۔

عَنُ اَبِى يُرَيُرَةَ قَالَ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ إِنِّي لَا ٱقُولُ إِلَّا حَقًّا جامع الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في العزاح ح ١٩٩٠-" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کدایک دن صحابہ نے عرض کیا کدیا رسول السُّنْ اللهِ السَّنْ اللهُ الل فر ما یا کیکن اس خوش طبعی میں بھی میں مچی بات کہتا ہوں''۔ (تر ندی)

نبي كريم مَثَالِثَيْنَةِ كَا بنسي مُداق بهي حجموث برِجني نبيس موتا تھا:

بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ جب آنخضرت طافی انے سحابہ گوزیادہ ہلی نداق کرنے ے منع فرمایا تواس کے بعدانہوں نے ندکورہ سوال کیا۔ چنانچیآ مخضرت منافی ان کوجواب دیا کہنسی نداق کی ممانعت اس بنا پر ہے کداس میں عام طور پرجھوٹی با توں اور غیرشری امور کا ارتکاب ہوجاتا ہے اور ظاہر ہے کہتم میں سے کوئی بھی محض اس پر قادر نبیں ہے کہ اس کا ہلسی نداق جھوٹ اور لا یعنی باتوں سے کلیڈ پاک ہو کو کیونکہ تم کو معصوم مبیں بنایا گیا ہے لیکن حق تعالی نے مجھ کومعصوم بنایا ہے اور مجھے اس بات پر قادر کیا ہے کہ میرے کسی بھی بنسی زاق کی بات میں جھوٹ کی آمیزش ہووہ نا جا تز ہے یہی وجہ ہے کہ آتخضرت تا تیج بھی ہی ایبا مزاح نہیں فرماتے تھے جس میں جھوٹ اور لچر بات كاشائيه بهى پاياجا تا مواورا گرانسى نداق كى كوئى بات حقيقت كے اعتبارے جبوث یر بنی نہ ہوتو وہ جائز ہے کیکن اس کے باوجود ہلمی نداق اور ظرافت کو عادت نہ بنالیمنا کیونکہ اس کی وجہ ہے د بدبہ اور و قارفتم ہوجا تا ہے۔

#### خوش طبعی کا ایک انداز نبوی:

وَعَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَجُلًا اسْتَحُمَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّى حَامِلُكَ عَلَى وَلَدٍ نَاقَةٍ فَقَالَ مَا

مثالی دُلهن عالمی المحمد عالمی المحمد المحمد

"تغيير" تفغير إنغر كى جوايك چيوئے پرندے كانام إور چيونى چايا ك طرح ہوتا ہاوراس کی چونچ سرخ ہوتی ہے بعض حضرات نے بیکہا ہے کہ وہ پرندہ چایا کی طرح سرخ سر والا ہوتا ہے نیز بعض حضرات نے بیکہا ہے کداہل مدینداس پرندے کوبلبل کہتے تھے ہوسکتا ہے کہ سیونتی پرندہ ہوجس کو ہمارے ہاں لال کہتے ہیں۔ حفرت انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی کبشہ اس پرندے کو لے کر آ تخضرت مَا لَيْنَا كَ بِي آئ ت من جيسا كه چيو في بجول كو جب كوئي جريا وغيرول جاتی ہے تو اس کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں اور اس کواپنے ساتھ رکھتے ہیں پھرایک دن ا چانک وہ پرندہ مرگیااس کے بعد جب وہ آنخضرت کا اللہ کا خدمت میں حاضر ہوتے لوآ پ مالانظامان كوازراونداق چيزت اور پوچيخ كدار ايوميرتهارانغيو كيا موا؟ كويا ان كومخاطب كرتے وفت ظرافت كے ساتھ تفنن كلام كااسلوب بھى اختيار فرماتے یعنی نغیو کی مناسبت سے اور اس لفظ کے قافیہ کے طور پر ان کو ابوعمیر کی کثبت کے ذریعیہ نخاطب فرمات\_

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بچوں کو چڑیا وغیرہ ہے دل بہلا نا اور ان کے ساتھ کھیل کود کرنا جائز بشرطیکهاس کو تکلیف وایذانه پنچائیں نیزاس سےمعلوم ہوا کہ کسی چھوٹے اور کمن بچ کی کنیت مقرر کرنا جائز ہے اور بیجھوٹ میں داخل نہیں ہے نیک

خوش طبعی میں بھی سے کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ ہے:

قرمانبردار بچيو!

آپ کوہم اس چیز کی ہرگز تا کیدنہیں کررہے کہ ہروفت فقط ان رشتوں پہ ہی نظر رکھے بلکہ اپنی آخرے کی فکر بھی آپ کودامن گیررتنی چاہیے۔ای لئے خوشی طبعی میں بھی جھوٹ کی آمیزش ندہونے دیجئے۔

جامع الترمذي كتاب البر والصلة باب في المزاح · ح ١٩٩٢ -'' حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَاثِیْرِ کے ان سے فرمایا: اے دو کانوں والے"\_(ابوداؤ و ترفدی)

تعريف يرمشتل خوش طبعي:

آ تخضرت مَثَاثِثَةُ نِے حصرت انس رضی الله عنه کو دو کا نوں والے کے ذریعیہ جو مخاطب فرمايا تواس ميس خوش طبعي وظرادت بهي تقي اوران كے تئيں اس تعريف وتو صيف کا اظہار بھی مقصود تھا کہتم نہایت فہیم و ذکی ہواورتم ہے جو بات کہی جاتی ہے اس کوتم خوب الجھی طرح سنتے ہو۔

نی کریم منافظیم کا ایک برد صیا کے ساتھ خوش طبعی فر مانا:

وَعَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِمْرَأَةِ عَجُوْزِانَّهُ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ فَقَالَتُ وَمَالَهُنَّ وَكَانَتُ تَقُرَأُ الْقُرُانَ فَقَالَ لَهَا أَمَا تَقُرَئِيْنَ الْقُرُأَنَ إِنَّا ٱنْشَأْنَهُنَّ إِنْشَاءٌ فَجَعَلْتُهُنَّ أَبُكَارًا

(رواه رزين وفي شرح السنة بلفظ المصابيح)

الترمذي الشمائل باب ما حاء في صفة مزاح رسول تَنْظِيُّهُ ح ٢٤٠-" اورانس رضی اللہ عنہ نی کریم مَا اللّٰهِ الله عنه نی کرایک دن ایک بوڑھی عورت نے جب آپ ظافی اے درخواست کی کد میرے جنت میں جانے کی وعا فرمائیں تو اس سے آپ ٹاٹھٹے نے ارشاد فرمایا: برصیا جنت میں واخل مبیں ہوگی وہ عورت قرآن برطی ہوئی تھی۔ آپ مان اللے ا اس سے فرمایا کرتم نے قرآن میں بیٹین پڑھا ہے کہ إِنَّا أَنْشَالُهُنَّ إِنْشَاءً ر و او تا فجعلنهن آبگاراً بعنی ہم جنت کی عورتوں کو پیدا کریں کہ جیسا کہ پیدا کیا جا تا

مثالی دُلهن عَرَضِهُ عُرَضِهُ عُرَضِهُ عُرَضِهُ عُرَضِهُ اللهِ مَثَالَى دُلهن عُرَضِهُ عُرَضِهُ عُرَضِهُ عُرَضِهُ اللهِ مُنالَى

أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلْ تَلِدُ الْإِبْلُ إِلَّا النُّوقِ .

(رواه الترمذي وابوداؤد)

جامع الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في العزاح ح ١٩٩١ -"اورانس رضی الله عندے روایت ہے کدایک دن ایک مخص نے رسول كريم الطفي عدواري كاليك جانور ما تكانوا بالطفي في ارشاوفر مايا: يس تمہاری سواری کے لئے اونٹی کا بچددوں گا۔ اس مخص نے (جرت کے ساتھ) كہا يا رسول الله تَالَيْنَا مِين اونٹني كے بچه كاكيا كرون كا؟ رسول كريم تَلْظِيم فَيْ الله الونف كواوَتْني بي توجنتي ٢٠٠٠ - (ترندي الوواؤد)

ال مخض نے میں مجھا تھا کہ اونٹی کے بچہ سے مراد وہ چھوٹا بچہ ہے جوسواری کے قا بل نہیں ہوتالیکن آ مخضرت مالی کا کی مراد بیتی کہ سواری کے قابل جوادنت ہوتا ہے وہ پچیتو او نمنی ہی کا ہوتا ہے۔ لبذا آ تخضرت ملی فیلے نے اس محض کی طلب پر ندکورہ ارشاد بطور خوش طبعی فر مایا اور پھراس کی جیرت پر جو جواب دیااس کے ذریعہ نہ صرف حقیقت مقبوم کوادا کیا بلکداس کی طرف بھی اشار وفر مایا کداگرتم تھوڑی عقل سے کام لیتے اور میری بات کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے تو اس جیرت میں نہ پڑتے اور حقیقی مفہوم کوخود بچھ لیتے لبذااس ارشاد میں زمی ظرافت ہی نہیں ہے بلکہ اس امر کی طرف متوجہ كرنا بحى مقصود ہے كەسننے والے كوچاہئے كەدە اس بات بيس غور و تامل كرے جواس ے کی گئی ہے اور بغیر سوچے سمجھ سوال وجواب نہ کرے بلکہ پہلے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور غور وفکر کے بعد آ گے بڑھے۔

وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا ذَاالْأُذُنَيُنِ. اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ عَرَفَهُ وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يَشُعَرِى الْعَبْدَ فَقَالَ يَارَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا وَاللهِ تَجِدُنِى كَاسِدًا فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِذًا وَاللهِ تَجِدُنِى كَاسِدًا فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ عِنْدَ اللهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ.

(رواه في شرح السنة)

الترمذي الشمائل باب ٣٦ ح ٢٣٠.

'' اور حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ شہرے باہر کا رہنے والا ا يك فخص جس كا نام زاہر بن حرام رضى الله عند تھا۔ بى كريم تَلْ الله عند تھا۔ بى كريم تَلْ الله كے لئے بطور ہدیہ شہرکے باہرے کچھ لایا کرتا تھا (بعنی ایسی چیزیں جوشہرے باہر جنگل میں پیدا ہوتی ہیں جیسے ساگ سبزی کنزی اور پھول پھل وغیرہ ) اور جب وهدينے باہر (اپني جائے سكونت كو) جائے لگتا تورسول كريم تاليا اس كساته شركا بكه سامان كردياكرت تف\_ بى كريم تاييل اس ك بارے میں فرماتے) کہ زاہر رضی اللہ عنہ ہمارا باہر کا مگاشتہ ہے کہ وہ المارے لئے باہر کی چیزیں لاتا ہے اور ہم اس کے شہر کے گماشتہ ہیں کہ ہم اس کوشیر کی چیزیں ویتے ہیں نیز نی کر یم تافیق از ابر رضی اللہ عندے بہت محبت وتعلق رکھتے تھے۔ ویسے وہ ایک بدصورت مخص تھا ایک دن نبی كريم تَكْفَيْكُم (بازاريس) تشريف لے كئے تو (ديكھاكه)وہ اپناسوداسك آپ اَلْ اِللَّهِ اللَّهِ وَكُونِينِ سَكَمَا لِهَا ( لِعِني آپ اَلْ اِللَّهُ اِللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الل کے پیچھے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ اس کی دونوں بغلوں کے بیٹیج سے نکال کر اس کی آئیسیں چھپالیں تا کہوہ پیجان نہ سکے ) زاہررضی اللہ عنہ نے کہا کہ منالی دُلهن عَرَضِية عَرَضِية عَرَضِية عَرَضِية عَرَضِية

ہے پی ہم ان کو کنواری بنادیں گے اس اعتبارے بیخوش طبعی بنی برحقیقت محلی اور آپ تی بی از است ہوا کہ بید بوڑھی عورت جنت میں منبیں جائے گی کیونکہ واقعتا کوئی عورت اپنے بڑھا ہے کے ساتھ جنت میں مبین جائے گی کے اس دوایت کورزین نے فدکورہ الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے اور بغوی نے اپنی دوسری کتاب شرح السنة میں ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے جومصانے میں فدکور ہیں''۔

مصانی میں اس روایت کوجن الفاظ کے ساتھ نقل کیا گیا ہے وہ یول ہے کہ آئے خضرت ملائی اس روایت کوجن الفاظ کے ساتھ وقل کیا گیا ہے وہ یول ہے کہ گئے سے خضرت ملائی اس مورت کے میانی کی بیان کروہ عورت والی ہوئی اور روتی ہوئی چلی گئی۔ آپ فائی ان خرمایا کہ اس عورت کوجا کر بتا دوعورتیں اپنے برا ھائے کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوں گی کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اِنّا انشانھن اِنشاء فَجَعَلْنهن آبگار۔

وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ آئِلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ رَابِرَ بُنَ حَرَامٍ
وَكَانَ يُهُدِى لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَادِيَةِ
فَيُجَبِّرُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ
يَخُرُجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَابِرًا بَادِيتُنَا
يَخُرُجَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَابِرًا بَادِيتُنَا
وَنَحُنُ حَاضِرُوهُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْما
وَنَحُنُ حَاضِرُوهُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْما
يُحِبُّهُ وَكَانَ دَمِيْما فَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْما
يُحِبُّهُ وَكَانَ دَمِيْما فَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْما
يُحِبُّهُ وَكَانَ دَمِيْما فَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْما
وَهُو يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاحُتَصَنَهُ مِنْ خَلُوهِ وَهُولًا يُبْصِرُهُ فَقَالَ
وَهُو يَبِيعُ مَتَاعَهُ فَاحُتَصَنَهُ مِنْ خَلُوهِ وَهُولًا يُبْصِرُهُ فَقَالَ وَهُو لَا يُبْعِيرُهُ فَقَالَ النَّيْ مِنْ بِنِكُ مَتَاعَهُ فَاحُتَصَنَهُ مِنْ خَلُوهِ وَهُولًا يُبْعِيرُهُ فَقَالَ وَمُ وَسَلَّمَ فَجُولُ لا يُنْهِ مَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُعَلَ لا يَأْلُو مَا ٱلْزُقَ ظَهُرَهُ بِصَدِرِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ لا يَأْلُو مَا ٱلْزُقَ ظَهُرَهُ بِصَدْرِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ لا يَأْلُو مَا ٱلْزُقَ ظَهُرَهُ بِصَدْرِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ لا يَأْلُو مَا ٱلْزُقَ ظَهُرَهُ بِصَدْرِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَعَلَ لا يَأْلُوهُ مَا ٱلْزُقَ ظَهُرَهُ فَا يَعْمَدُوا النَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الله عَلَيْهِ وَالْمُولَةُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْوَقَ طَوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا الْمُؤَالِ الْمِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِمُ الْمُؤَالِ اللْهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُؤَالِ الْمُؤَالُولُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤَالِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤَالِ اللّهُ الْمُؤَالُ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ الْمُؤَالِ ال

منالي دُلهن عَرِضَاتُ عَرِضَاتُ عَرِضَاتُ عَرِضَاتُ عَرِضَاتُ عَرِضَاتُ عَرِضَاتُ عَرِضَاتُ عَرِضَاتُ عَرَضَاتُ

زن وشو کے درمیان خوشی طبعی کی ایک عمدہ مثال:

وَعَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيئٍ قَالَ اسْتَاذَنَ أَبُوبَكُرٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَا لِياً فَلَمَّا دَخُلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا وَقَالَ لَا أَرْكِ تَرُفَعِيْنَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحُجُرُهُ وَخَرَجَ آبُوْبَكُرِ مُغْضِباً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ خَرَجَ ٱبُؤبَكُرٍ وَكَيْفَ رَايُتَنِيُ اَنْقَذُتُكِ مِنَ الرَّجُلِ قَالَتُ فَمَكَتَ اَبُويَكُرِ اَ يَّامًا ثُمَّ اسُتَأْذُنَ فَوَجَدَبُمَا قَدِاصُطَلَحًا فَقَالَ لَهُمَا آدُخِلاً نِيُ فِي سِلْمِكُمًا كَمًا أَدْخَلْتُمَا نِيُ فِي حَرُبِكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْنَا.

" أبو داؤد كتاب الادب باب ما جاء في المزاح ، ٩٩٩ ٤\_

° اور حفزت نعمان بن بشير رضى الله عنه كهتة بين كدا يك دن حفزت ايو بكر صدیق رضی الله عندنے نی کریم من الله ایک خدمت میں حاضر ہونے کے لئے دروازے پر کھڑے ہوکرآ پ تافیق ہے کھر آنے کی اجازت طلب کی جہی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آ واز کوستا جو ذرا زور ہے بول ر بی تھیں پھر جب وہ گھر میں واخل ہوئے تو انہوں نے حضرت عا تشدرضی الله عنها كاباته يكزااورهمانجه مارنے كااراده كيااوركها كەخبردارآ كنده ميں حمهيں رسول كريم تَا فَيْكُمْ كَى آواز سے او فِي آواز ميں بولتے ہوئے نه دیکھوں۔ ادھر نی کریم فافی کے حضرت الویکر رضی اللہ عنہ کو (حضرت

مجھے چھوڑ دویہ خض کون ہے؟ پھر (اس نے کوشش کرکے ) کن آ تکھیوں ہے د یکھااور تی کر پم منالقام کو بہیان گیا پھر تو وہ آپ مناقبام کو بہیائے کے بعداین پیرکونی کریم فالی کے سیدمبارک سے چمنانے کی پوری کوشش کرنے لگاتا كدزياده سے زياده بركت حاصل كر لے۔ إدهر في كريم فالفيائم في ساآواز لگانی شروع کردی کہ کون محض ہے جواس غلام کاخریدار ہے؟ اس فے عرض كيايا رسول الشَّرِّ الشَّرِ فَالْفِيرُ إِنْ خَداك فَتَم آبِ فَالْفِيمُ مِحْدُونا كاره يا تمين سے (ليعني بالكل ستا اور بے كار مال) نى كريم تاليكانے فرماياليكن تم خدا كے نزويك نا كارەنبىل بو''\_(شرح السنه)

آنخضرت مُنَاتِينَا نِي زا ہر کو از راہ مذاق غلام ہے تعبیر کیا اور حقیقت کے اعتبار ے بیکوئی جھوٹ بات نہیں تھی کیوں کہ وہ اللہ کے غلام بہر حال تھے ہی۔

کسی چیز کوبطور فروخت کرنے کے لئے بطور استفہام پیرکہنا کہ کون مخص ہے جو اس کوخریدتا ہے مفہوم کے اعتبار سے بھی تو اس چیز کی پیش قیت حیثیت کو ظاہر کرنے ك لئے مقابلة رائى پراطلاق كياجاتا ہاور بھى اس كا اطلاق استبدال پرة تا ہے۔ لبذا آ تخضرت تأفيظ ك اس ارشاد "كون فخص ب جواس غلام كاخريدار ب" كا مطلب میقفا کداس بازار میں ایسا کوئی شخص ہے جواس غلام کی قدرو قیت لگا و ہے اور ا لی کوئی چیز مجھے دے سکے جس کے بدلے میں اس کو پیغلام دے سکوں یعنی یہاں کا كوئى مال اس كا بدل نہيں ہوسكتا اوركوئى چيز اس كى قيت نہيں بن سكتى! نيزيہ بھىمكن ے آپ فالفظ کا سارشاد تجرید کے قبیل ہے ہوجس سے کویا آپ فالفظ کا مطلب سے تھا کہ کون حجف ہے جواس غلام کو حاصل کرے بیٹنی ایسا کوئی حجف نہیں ہے جواس غلام کو حاصل کرنے اور اس کواہے یاس رکھنے کا اہل ہو۔

بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں آنخضرت تَخْلَقَتْم کا وہ جملہ بطور مزاح تھا جو آپ تَلَقَّمُ کا وہ جملہ بطور مزاح تھا جو آپ تُلَقِّمُ انے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ دیکھا میں نے تہمیں اس خض کے ہاتھ سے کس طرح نجات دلائی گویا آپ تَلَقِیمُ نَے '' تمہارے باپ'' کہنے کی بجائے ''اس شخص'' کہہ کر بقصد مزاح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حق میں اجنبی قرار دیا۔

ایا ای کیا بے شک ہم نے ایا ای کیا یعن تمہیں اپنی سلے میں شریک کرایا

( كؤيا آپ تا الله الله بات مؤكد كرنے كے لئے يہ جملہ دومرتبه فرما

(1)"\_(1/201èc)

مالى دُلهن عَرِّ اللهِ عَرِّ اللهِ اللهِ عَرِّ اللهِ اللهِ عَرِيْ اللهِ اللهِ عَرِيْنِ اللهِ اللهِ عَرِيْنِ ال

# شادی کے بعد ہر کام میں تدبرے کام لینا سکھنے:

وَعَنُ آبِى نَرِ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آبَا ذَرِ لَا عَقُلَ كَالتَّدْبِيْرِ وَلَا وَرَغَ كَالْكَفِّ وَلَا حَسَبَ كَحُسُنِ الْخُلُق

''اور حضرت ابو ذررضی اللہ عنہ ہیہ کہتے ہیں کہ رسول کریم مُثَافِیْمُ نے ارشاد فرمایا: ابو ذر (جان لو) عمل تدبیر کے برابر نہیں' ورع یعنی پر ہیزگاری اجتناب واحتیاط کے برابر نہیں اور حسب ونصیلت خوش خلقی کے برابر نہیں ہے''۔

''تدبیر'' کے معنی ہیں ہرکام کے انجام پرنظرر کھ کراس کے لئے سامان کرنا۔لہذا ''عقل تدبیر کے ماندنہیں'' کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عقل 'عقل تدبیر (وہ عقل کہ جس کے ساتھ تدبیر ہو) کے ہزار نہیں ہو عتی! گویا نہ کورہ جملہ میں''عقل'' سے مراد مطلق علم وادراک ہے'' تدبیر' سے مراد عقل تدبیر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے پہلے اس کے انجام پرنظرر کھی جائے اور اس میں جو بھلا ئیاں و ہرائیاں ہوں ان کو پہچانا جائے۔

ورع کے معنی پر بیبزگاری کے بیں جس کو تقوی بھی کہا جاتا ہے اگر چہ بعض حضرات کے نزدیک ورع اور تقوی کے درمیان بھی فرق ہے وہ کہتے بیں کہ ورع کا درجہ تقوی کے درمیان بھی فرق ہے وہ کہتے بیں کہ ورع کا درجہ تقوی کی کے درجہ ہے کہ حرام چیزوں ہے بہتر کرنا اور تورع کا مطلب ہے ان چیزوں سے بھی پر بیبز کرنا جو کروہ یا مشتبہ بول کیکن زیادہ صحح یہ ہے کہ تقوی کا اور تورع دونوں کے ایک بی معنی بیں اور عام طور پر سب لوگ ان دونوں کو ایک بی معنی بیں استعمال کرتے ہیں۔ اب رہی ہے بات کہ صدیث بیں جو دو لفظ ورع اور کف نقل کئے گئے اور ان بیں سے ورع کا ترجہ

پر ہیز گاری اور کف کا تر جمدا جتناب واحتیاط کیا گیا ہے تو کیا ان دونوں کے درمیان کچھ فرق ہے؟ بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیونکہ ورع کے معنی میں باز رہنا اور'' کف'' کے معنی بھی باز رہنے کے ہیں اس صورت میں صدیث کے اس جملہ لا ورع کا لکف پراشکال واقع ہوتا ہے کیونکہ اس کالفظی ترجمہ یوں ہوگا" باز رہنا کیا رہنے کے برابر نہیں "۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح اس جملہ کے کوئی معنی ہی نہیں ہوں گے چنانچہ طبی نے اس حدیث کی شرح میں اس اشکال کو ظاہر كيا ب اور پھراس كا جواب ديا ہے جس كا خلاصہ يہ ہے كہ يمال كف كمعنى مسلمانوں کوایذ اپنجانے یا زبان کولا یعنی باتوں میں مشغول کرنے سے پر ہیز کرنا ہے اور چونک د بی طور پر بھی اور ساجی ومعاشرتی طور پر بھی ان دونوں چیزوں میں ہے ہر ایک مفاسداوراس کی برائیاں بہت زیادہ ہیں اس لئے ان کے مفاسد کواز راہ مبالغہ میان کرنے کے لئے گویا پیفر مایا کدورع بعن حرام چیزوں سے بازر متاا کر چدایک اعلیٰ وصف ہے علاوہ ازیں ایک بات رہمی کبی جاسکتی ہے کہ ورع وتقوی کے لغوی معنی . اگرچه بازر بهنااور پر بییز کرنا بین کیکن شرعی طور پران کے مفہوم میں انتثال اور اجتناب دونوں ایک ساتھ داخل ہیں اور اگران کامفہوم صرف اجتناب یعنی پر ہیز گاری ہی ہوتو احكام فرمال برداري ترك كرنے سے پر بيز كرنا بھى ان كے مفہوم ميں داخل ہوتا البذا بات وہی رہی کہ ورع اور تقوی کے مفہوم میں انتثال اور اجتناب وونوں واخل میں اوراس صورت میں بھی حاصل یمی نکلے گا کہ ورع اور تقویٰ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ جو احكام ديئے كئے بيں ان ير چلا جائے اور ان احكام پرخواہ انتثال كے طور پر ہويا اجتناب کے طور پراس طرح جب میہ بات واضح ہوگئی کدورع کا تعلق دو چیزوں ہے ہے بعنی جن امور کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو اختیار کرنا اور جن امورے منع کیا گیا ہان سے بازر ہنا اور'' کف' کاتعلق صرف ایک چیز یعنی ممنوعات سے بازر ہے ے ہو قد کورہ اشکال رفع ہوگیا۔اس کے بعد بیدمستلہ جان لینا چاہئے۔جس نے

سالى دُلهن عَامِينَة عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

حدیث کے فرکورہ جملہ کا مفہوم اور زیادہ صاف ہو جائے گا کہ جانب اجتناب کی رعایت ٔ جانب انتثال کی رعایت کے بانسبت زیادہ مقدم اور زیادہ ضروری ہے معنی شریعت نے جن چیزوں سے بازر بے کا حکم دیا ہان سے بازر بنا زیادہ مقدم اور زیادہ ضروری ہے بہ نبیت اس بات کے کہ جن چیزوں کوا ختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان كوا فتهيار كيا جائے اى بنا يرعلاء نے لكھا ہے كدا گر كوئی شخص جانب انتثال ميں فرض و واجبات اورسنن مؤكده يراكتفا كرے اور نوافل وستحبات كوترك كرے ليكن جانب اجتناب میں خوب اہتمام کرے یعنی تمام حرام مکر وہ اور مشتبہ چیز وں سے پر ہیز کرے تو وه فخص منزل متصود پالے گا تعنی معرفت وحقیقت اور قرب خداوندی کا درجه حاصل كرا كاس كے برخلاف اگركوئي مخص جانب انتثال ميں خوب اہتمام كرے يعنى فرائض و واجبات اورسنن مؤكده پر بھي عمل كرے اور تمام نوافل ومستحبات كو بھي ادا كريكين جانب اجتناب كى رعايت ندكر بيعنى ممنوعات كاارتكاب كرتار بجتووه هخص منزل مقصود کونبیں ہنچے گااس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص بیار ہواوروہ پر ہیز تو پوری طرح کرے لیکن دوا نہ کھائے تو وہ اچھا ہو جائے گا خواہ کتنی ہی دیر میں اچھا ہو اس کے برخلاف اگروہ دوائیں کھا تار ہے لیکن پر ہیز بالکل ندکرے تو وہ ہرگز شفانییں يائے گا۔ بلكدروز بروزيمار ہوتا چلا جائے گا۔

" حسب وفضیات خوش طلقی کے برابر نہیں ہے " حسب اصل میں کہتے ہیں اپنے اور اپنے باپ دادا کے فضائل ومنا قب کو گنوانا اور اپنے خاندانی فخر بیکارنا موں کو بیان کرنا۔ لہذااس جملہ میں اس حقیقت کو واضح فر بایا گیا ہے کہ انسان کی ذاتی فضیات و بزرگی اور انسانیت کا اصل تقاضا بیہ ہے کہ اس میں خوش خلقی ہوا گر کوئی شخص خوش خلقی کی سفت سے محروم ہے تو وہ لا کھا ہے منا قب گنوائے اور لا کھا ہے فخر بید کا رنا موں کا اظہار کرے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ اگر خوش خلقی میں " خلق" سے مرادتمام باطنی اوصاف ہوں تو خلا ہرہے کہ حن اخلاق کوسب سے بہتر اور اصل

# زن وشومیں لڑائی جھگڑ ہے کاحل

الله نه كرے اگر آپ بيل اور شو ہر ميں نا جا تي زيادہ برط حائے:
يا در كھئے اس دنيا ميں كوئى گھر ايبانيس جس ميں ہكى پھلكى لاائى جھڑا نه ہوتا
ہواور ميں تو طالب علموں كو بتا تا ہوں كه جو كہتے ہيں كه ہمارے كھر ميں كوئى
جھڑا آہيں يا تو وہ جھوٹ ہولتے ہيں يا پھرا بھى ان كى شادى نہيں ہوئى - اس
لئے جھوٹے جھوٹے اختلافات ہے بلڈ پریشر ہائى نہ كرليا ہے جے ليكن اگر بھى
الين صورت ہوجائے تو خود ہى فيصله كرے ماں باپ كے گھر جا كر نہ جائے
ہلكہ بروں ہے ''اگر واقعى لاائى جھڑا نہ رك رہا ہوتو ''مشورہ ہے اور پھر
الن كى ہدايات پر عمل ہے ۔ ان شاء اللہ معاملات سنور جا تيں گے۔
الله عزوجل نے ارشاد فرمایا:

اور اگرتم او پر والوں کو ان دونوں میاں بیوی میں کشائش کا اندیشہ ہوتو تم لوگ ایک آ دی جو تصفیہ کرنے کی لیافت رکھتا ہوم د کے خاندان سے اور ایک آ دی جو تصفیہ کرنے کا لیافت رکھتا ہو تورت کے خاندان سے ہجیجو ۔ اگر دونوں آ دمیوں کو اصلاح منظور ہوگی تو اللہ تعالی ان میاں بی بی کے درمیان انفاق فریادیں گے۔ بیشک اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑے خبر والے ہیں ۔ (االنہاء:

#### مصالحت کی کوشش 🖈

و پراس صورت کو بیان فر ما یا کدنا فر مانی اور بچی عورتوں کی جانب ہے ہو۔اب یہاں اس صورت کا بیان ہور ہا ہے کداگر دونوں ایک دوسرے سے نالاں ہوں تو کیا منالى دُلهن هُرُّهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ المَّامِي المَّامِ المَّالِمُ اللهِ اللهِ المَّامِي المَّامِ اللهِ المَّامِلِي المَّ

فضیلت کہا جائے گا اور اگر'' خلق'' سے مرا دنرم خوئی ومہر بانی اور مروت کے اوصائ مول جیسا کہ عام طور پرخوش خلتی انہی اوصا ف کو کہا جاتا ہے تو اس صورت میں بیر فریانا کہ حسب وفضیلت خوش خلتی کے برا برنہیں ہے خوش خلقی کی فضیلت کو از راہ مبالغہ بیان کرنے کے لئے ہوگا۔

ابل تصوف کے نزویک خوش طفتی کی فضیلت ان الفاظ میں بیان کی جاتی ہے کہ خترہ پیشانی کے ساتھ رہنا 'لوگوں کوا پنی عطا و بخشش سے بہرہ مند کرنا اور خدا کی مخلوق کو ایذا پہنچانے ہے باز رہنا ہوہ اوصاف ہیں جن پرحس خلق کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ حضرت حسن بھر ڈن کا قول ہے اور ایک بڑے برزگ ہے کہ خدا کی مخلوق کے ساتھ عداوت کو ترک کیا جائے اور راحت و تنگی ' دونوں حالت میں لوگوں کو خوش رکھا جائے اور حضرت مہل تستری کے قول کے مطابق حسن خلق کا سب کو گول کو خوش رکھا جائے اور حضرت مہل تستری کے قول کے مطابق حسن خلق کا سب کے کم تر درجہ یہ ہے کہ مخلوق کی طرف سے جو زیادتی و تیخی پیش آئے اس کو ہرواشت کرے اور کسی سے آئی اس کو ہرواشت کرے اور کسی سے انتقام نہ لے۔ ظالم کے جن میں بھی شفیق و مہر بان رہے اور اس کی مغفرت کا خواہاں رہے۔

منالى ذلهن المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة المحلكة

عقبہ بن ربعہ اور شیبہ بن ربعہ کہاں ہیں؟ یہ فرماتے: تیرے بائیں جانب جہنم ہیں۔ اس پر وہ بگڑ کدا ہے کپڑے نمیک کرلیتیں ایک مرتبہ یہ حضرت عثان کے پاس آ کیں اور یہ واقعہ بیان کیا۔ خلیفہ السلمین اس پر بنسے اور حضرت ابن عباس اور حضرت معاق یہ کوان کا بنج مقرر کیا۔ حضرت ابن عباس تو فرماتے تھے ان دونوں میں علیحد گی کرا وی جائے لیکن حضرت معاویہ فرماتے تھے: بنوع بدمناف میں بیر تفریق میں ناپند کرتا ہوں اب یہ دونوں حضرات عقبل کے گھر پہنچے۔ دیکھا دروازہ بند ہے اور دونوں میاں بیوی اندر ہیں۔ یہ دونوں اوٹ گئے۔

## سيّد ناعلى رضى الله عنه كى حسن تدبير:

مندعبدالرزاق میں ہے کہ حضرت علیٰ کی خلافت کے زمانہ میں ایک میال ہوی ائی نا جاتی کا جھڑا لے کرآئے۔اس کے ساتھ ان کی برادری کے لوگ تھے اور اس کے ہمراہ اس کے گھرانے کے حضرت علیؓ نے دونوں میں سے ایک ایک کو چنا اور اے علم مقرر کیا۔ پھر دونوں پنچوں سے کہا: جانتے بھی ہوتمہارا کام کیا ہے؟ تہارا منصب ریہ ہے کہ اگر جا ہودونوں میں صلح صفائی کرادو۔ اگر جا ہوتفریق کرادو۔ مین کر عورت نے کہا: میں اللہ تعالی کے فیصلہ پر راضی ہوں رخواہ صلح ومصالحت کی صورت میں ہو خواہ جدائی کی صورت میں مرد کہنے لگا: مجھے جدائی نامنظور ہے۔اس پر حضرت على في فرمايا جبين مبين متم الله كى محقيد دونوں صورتيں منظور كرنى برس كى \_ بس علما كا ا جماع ہے کہ ایسی صورت میں ان دونو ں منصفوں کو دونوں اختیار ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم تخفیؓ فرماتے ہیں کہ اگروہ چاہیں دواور تین طلاقیں بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت امام مالک ہے بھی یہی منقول ہے۔ ہاں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ انہیں اجتاع کا اختیار ہے تفریق کانہیں حضرت قبادہٌ اور زید بن اسلمٌ کا بھی یہی قول ہے۔امام احمد اور ابو تور اور داؤد کا بھی یمی مذہب ہے۔ان کی ولیل ﴿إِن يُريدُا اصلاحًا ﴾ والاجلب كراس مين تفريق كا ذكرنيس - بان اكريد ونون شو براور بيوى

منالی دُلهن گرفین گرفین گرفین گرفین گرفین گرفین

کیا جائے؟ پس علائے کرام فرماتے ہیں کہ ایس حالت میں حاکم ثقداور بجھ دارکومقرر كرے جو يد ديكھے كة ظلم اور زيادتى كس طرف سے ب- پس ظالم كوظلم سے روكا جائے۔اگراس پر بھی کوئی بہتری کی صورت نہ نکلے تو عورت والوں میں سے ایک اس کی طرف سے اور مرد والوں میں سے ایک بہتر فحض اس کی جانب سے منصف مقرر كرد سے اور بيد دونوں مل كر تحقيقات كريں اور جس امر ميں مصلحت سمجھيں اس كا فيصله كر دیں۔لینی خواہ الگ کرادیں خواہ ملاپ کرادیں۔لیکن شارع نے تو اس امر کی ترغیب دی ہے کہ جہاں تک ہو مے کوشش کریں کہ کوئی شکل نباہ کی نگل آئے۔ اگر دونوں کی متحقیق میں خاوند کی طرف ہے بُر ائی خابت ہوتو ہیاس کی عورت کواس ہے روک لیں اوراے مجبور کریں گے کہ اپنی عادت ٹھیک ہونے تک اس سے الگ رہے اوراس کے خرج اخراجات اوا کرتار ہے اور اگرشرارت مورت کی طرف سے ثابت ہوتو اے تان نفقہ نبیں دلائیں گے اور خاوند ہے بنتی خوشی بسر کرنے پر مجبور کریں گے۔ای طرح اگر وہ طلاق کا فیصلہ دیں تو خاوند کو طلاق دینی پڑے گی۔اگر وہ آپس میں رہنے کا فیصلہ كرين تو بھى انہيں ماننا پڑے گا۔ بلكہ حضرت ابن عباس فر ماتے ہيں: اگر دونوں خ اس پر متفق ہو گئے کہ انہیں رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے اپنے تعاقبات عباہے جا میں اوراس فیصلہ کوایک نے منظور کرلیا اور دوسر انہیں کرتا اور ای حالت میں ا یک کا انتقال ہو گیا تو جوراضی تھاوہ اس کا دارث ہے گا جونا راض تھا۔لیکن جونا راض تھا'ا ہے اس کا ورثینیں ملے گا'جوراضی تھا۔ (ابن جریر)

ایک ایسے ہی جھڑے میں حضرت عثانؓ نے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت معاقّ یہ کو حکم مقرر کیا تھا۔اگرتم ان میں میل کرانا چا ہوتو میل ہوگا اورا گرجدائی کرنا چا ہو تو جدائی ہوجائے گی۔ایک روایت میں ہے کہ عقیل بن ابی طالب نے فاطمہ بنت عقبہ بن ربیعہ سے نکاح کیا۔ تو اس نے کہا: تو میرے پاس آ سے گا اور میں بی تیراخر چ بھی برداشت کروں گی۔اب یہ ہونے لگا کہ جب عقیل ان کے پاس آنا چا ہے تو وہ پوچھتی

# شكررنجي اورمصالحت كي كوششيں:

الله تغالی میاں بیوی کے حالات اور ان کے احکام بیان فرما رہا ہے۔ بھی مرد اس سے ناخوش ہوجاتا ہے بھی جا ہے لگتا ہے اور بھی الگ کرویتا ہے۔ بس پہلی حالت میں جبکہ مورت کواپنے شوہر کی نارافتگی کا خیال ہے اورا سے خوش کرنے کے لئے اپنے تمام حقوق سے یاکسی خاص حق ہے وہ دستبرداری کر لے تو کرسکتی ہے۔مثلاً اپنا کھانا کپڑا چھوڑ وے یا شب بانٹی کاحق معاف کر دے تو دونوں کے لئے یہ جا تز ہے۔ پھر ای کی رغبت دلاتا ہے کہ صلح ہی بہتر ہے۔ هنر ت سووہ بنت زمعہ جب بہت عمر (رسیدہ) کی ہوجاتی ہیں اورانہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور مُثَاثِیْنِ انہیں جدا کرنے کا ارادہ ر کھتے ہیں۔ تو کہتی ہیں میں اپنی باری کاحق حضرت عائشہ کو دیتی ہوں۔ چنانچہ اس پر صلح ہو گئی اور حضور منافظ نے قبول فرمالیا۔ ابوداؤد میں ہے کدائ پربیآ یت اتری۔ ابن عباسٌ فرماتے ہیں: میاں بیوی جس بات پر راضی ہو جائیں وہ جائز ہے۔ آپ مَنْ الْفِيْرُ مَا تِي بِينِ كَرِحْمُورِ مُنْ الْفِيْرُ كِي وصال كے وقت آپ مَنْ الْفِيْرُ كَي نوبيوياں تفيس -جن میں ے آ پ الحافظ نے آ کھ کو بار یوں میں تقلیم کررکھا تھا۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت سودٌه كا دن بھى حضور مَلْ عَلَيْهُ حضرتٌ عا مَشْهُ كو ديتے تھے۔حضرت عروه كا قول ہے كدهنرت سودة في يوى عمريس جب معلوم كيا كه حضور مَا النَّيْظِ انهيس جهور وينا جاية ہیں تو خیال کیا کہ آپ کوصدیقہ ہے بری محبت ہے۔ اگر میں اپنی باری انہیں وے دول او کیا عجب ہے کہ حضور تالی الم اس ہوجا کیں اور میں آپ کی بیو بول میں آخر دم تک رہ جاؤں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ حضور تا این اس گزار نے میں اپنی تمام بیو یول کو برابر کے درجے پر رکھا کرتے تھے۔ عموماً ہرروزسب بیو یوں کے ہاں آتے میشے بولتے جالے مگر ہاتھ نہ بڑھاتے ۔ پھر آخر میں جن بیوی صاحبہ کی ہاری ہوتی ان کے یہاں جاتے اور رات وہیں گزارتے۔ پھر سودہؓ کا واقعہ بیان فر مایا۔ جو اوپر الزرا (ابوداؤد) معلجم ابوالعباس كى أيك مرسل حديث من ب كد حضور ظافياً في مثالی ذلهن کی اور آن کی میں تو بیٹک ان کا حکم جمع اور تفریق دونوں میں نافذ ہوگا اور اس میں تو کئی کے خلاف منقول بھی نہیں۔ پھر بھی یہ خیال رہے کہ بید دونوں خی حاکم کی طرف سے مقرر ہوں گے اور فیصلہ کریں گے۔ گوان سے فریقین ناراض ہوں یا بیہ دونوں میں کا دونوں میں بیاں ہوں گے۔ گوان سے فریقین ناراض ہوں یا بیہ دونوں میاں ہوی کی طرف سے و کیل ہوں گے۔ جمہور کا فذہب تو پہلا ہے اور دلیل بیہ ہوگا ہوں گے۔ جمہور کا فذہب تو پہلا ہے اور دلیل بیہ ناخوش۔ بہر صورت اس کا فیصلہ ہوگا۔ آیت کے ظاہری الفاظ بھی جمہور کے ساتھ ناخوش۔ بہر صورت اس کا فیصلہ ہوگا۔ آیت کے ظاہری الفاظ بھی جمہور کے ساتھ تیں۔ امام شافعی کا نیا قول بھی بہی ہے اور امام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب کا بھی یہی تول ہے۔

#### لڑائی جھگڑ ہے کی صورت میں ہدایت الہی: اللہ عزوجل نے ارشاد فریایا:

اوراگر کسی عورت کواسے شو ہرے غالب احمّال بدد ما فی یا بے پروائی کا ڈر
ہوسود ونوں کواس امریس کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم ایک خاص طور پرصلح
کرلیں اور بیسلخ بہتر ہے اور نفوں کوحرص کے ساتھ افتر اہوتا ہے اورا گرتم
اچھا برتا و رکھوا ور احتیاط رکھو تو بلا شبحق تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر
کھتے ہیں اور تم سے نیے تو بھی نہ ہو سکے گا کہ سب بیبیوں میں برابری رکھو تو
تمہارا کتنا ہی جی چاہے تو تم بالکل تو ایک ہی طرف نہ ڈھل جا ہو جس سے
تمہارا کتنا ہی جی چاہے تو تم بالکل تو ایک ہی طرف نہ ڈھل جا کہ جس سے
باس کوالیا کر دوجیسے کوئی ادھر میں لئی ہوا ورا گراصلات کر لوا وراحتیاط رکھو تو
بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے بیں اور اگر دونوں
میاں بی بی جدا ہوجا کیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہرا یک گو ہے احتیاطی
میاں بی بی جدا ہوجا کیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہرا یک گو ہے احتیاطی

(التاء:١٢٨)

چپوڑے تو بیا پنا پورایا آ دھا مہر معاف کر دے یا اپنی باری معاف کر دے وغیرہ و اس طرح صلح کر سے ہیں۔ سلف اور ائمہ ہے برابراس کی بہی تشیر منقول ہے بلکہ اس ہر حضاح کر سے ہیں۔ سلف اور ائمہ ہے برابراس کی بہی تشیر منقول ہے بلکہ اس پر تقریباً انقاق ہے۔ میر بے خیال ہے تو اس کا کوئی مخالف نہیں۔ واللہ اعلم مجھ بن سلم کی صاحبز اوی حضرت رافع بن خدی کے گھر ہیں تھیں 'بوجہ بڑھا ہے کے یا کسی امر کے یا نہیں چاہتے نہ تھے۔ یبال تک طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس پر انہوں نے کہا :

الب مجھے طلاق تو و بیجے نہیں 'باں جو آپ چاہیں وہی مجھے منظور ہے۔ اس پر بیر آیت ابری۔ ان دونوں آ بیوں میں ذکر ہے اس عورت کا جس سے اس کا خاوند بگڑا ہوا ابری۔ ان دونوں آ بیوں میں ذکر ہے اس عورت کا جس سے اس کا خاوند بگڑا ہوا اگر وہ چاہتو اسے طلاق دے دے اور بوری کے دو اور اگر وہ چاہتو اسے طلاق دے دے اور بری کی تقسیم میں اس پر دوسری بیوی کو ترجیح دے گا۔ اب اسے اختیار ہے آگر میں دوسری شق کو منظور کر لے تو شرعاً خاوند کو جائز ہے کہ اس اس اس نے چھوڑا ہے اس اے اختیار ہے آگر میں دوسری شق کو منظور کر لے تو شرعاً خاوند کو جائز ہے کہ اس اس اس نے تھوڑا ہے اس اس نے تھوڑا ہے اس اسے اپنی ملکیت سمجھے۔

اس نے پیورا ہے ہے۔ پی جیسے ہے۔

حضر ت رافع بن خدیج انساری کی بیوی صاحبہ جب من رسید ہوگئیں تو انہوں نے

ایک نو جو ان لڑک ہے نکاح کیا اور پھر اے زیادہ چا ہے گئے اور اے اگلی بیوی پ

مقدم رکھنے گئے۔ آخر اس نے تک آ کر طلاق طلب کی۔ آپ نے دے دی۔ پھر
عدت ختم ہونے کے قریب لوٹا لی لیکن پھر وہی حال ہوا کہ جو ان بیوی کو زیادہ چا ہے

عدت ختم ہونے کے قریب لوٹا لی لیکن پھر وہی حال ہوا کہ جو ان بیوی کو زیادہ چا ہے

گئے اور اس کی طرف جھک گئے اس نے پھر طلاق ما گئی آپ نے دوبارہ طلاق دے دو۔

دی۔ پھر لوٹا لیا۔ لیکن پھر وہی نقشہ پیش آیا۔ پھر اس نے تشم دی کہ جھے طلاق دے دو۔

و تا پ نے فرمایا کہ دیکھواب یہ تیسری طلاق ہے۔ اگر تم چا ہوتو میں دے دول اور اگر

چا ہوتو اس طرح رہنا منظور کر لو۔ اس نے سوچ کر جو اب دیا کہ اچھا تجھے ای طرح رہنا

منظور ہے۔ چنا نچہ وہ اپنے حقوق سے دست بردار ہوگئیں اور اس طرح رہنا ہو کہ بیوی کو یہ

منظور ہے۔ چنا نچہ وہ اپنے حقوق سے دست بردار ہوگئیں اور اس طرح رہنے ہے

منظور ہے۔ چنا نچہ وہ اپنے حقوق سے دست بردار ہوگئیں اور اس طرح رہنے کے

منظور ہے۔ چنا نچہ وہ اپنے حقوق سے دست بردار ہوگئیں اور اس طرح رہنے کے

منظور ہے۔ چنا نچہ وہ اپنے حقوق سے دست بردار ہوگئیں اور اس طرح رہنے کے

منظور ہے۔ چنا نچہ وہ اپنے حقوق سے دست بردار ہوگئیں اور اس طرح رہنے کے

منظور ہے۔ چنا نچہ وہ اپنے حقوق سے دست بردار ہوگئیں اور اس طرح رہنے کے

منظور ہے۔ پولوگا کی کی کھر ہے ایک معنی تو سے بیان کیا گیا ہے کہ خاوند کا اپنی بیوی کو سے

منظور ہے۔ پہلے کا کہ کو کھر ہے ایک معنی تو سے بیان کیا گیا ہے کہ خاوند کا اپنی بیوی کو سے

《1912》 歌風歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌 公司公司

حضرت مودہ کو طلاق کی خربجوائی۔ بید حضرت عائشہ کے بیباں جا بیٹیس۔ جب آپ تشریف لائے تو کہنے لئیس: آپ کواس اللہ کی فتم جس نے آپ پراپنا کلام نازل فرمایا اور اپنی مخلوق میں ہے آپ کو برگزیدہ اور اپنا لیندیدہ بنایا۔ آپ بھی ہے رجوع کر لیجئے۔ میری عمر بڑی ہوگئی ہے۔ بھی مرد کی خاص خواجش نہیں رہی۔ لیکن تمنا ہے کہ قیامت کے دن آپ کی بیویوں میں اٹھائی جاؤں۔ چنا نچہ آپ نے بیمنظور فرمالیا اور رجوع کرلیا۔ پھریہ کہنے لگیس: یارسول اللہ منافی تی باری کا دن اور رات آپ کی محبوبہ حضرت عائشہ کو ہے۔ کرتی ہوں۔

بخاری شریف میں ہے کہ اس آیت سے مرادیہ ہے کہ برهیا عورت جوابی خاوندکود بکھتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرسکتا بلکدا سے الگ کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنا حق چھوڑتی ہوں تو مجھے جدا نہ کر۔ تو آیت دونوں کو رخصت دیتی ہے۔ یہی صورت اس وقت بھی ہے۔ جب کی کی دو بیویاں موں اور ایک سے اسے بوجہ بڑھاپے یا بدصورتی کے محبت نہ ہواور وہ اے جدا کرنا چاہتا ہواور بیا پے تعلق یا بعض اورمصالح كى بناء پرالگ بونا پئدند كرتى بوتوا ہے حق بكدا ہے بعض ياسب حقوق ے الگ ہوجائے اور خاونداس کی بات کومنظور کرکے اس کوجدانہ کرے۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک مخص نے حضرت عرق ایک سوال کیا (جے اس کی بیبودگی کی وجہ ے) ناپند فرمایا اور اے کوڑ امار دیا۔ پھر ایک اور نے ای آیت کی بابت سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ہاں یہ باتیں پوچھنے کی ہیں۔اس سے ایک صورت مراد ہے کہ مثلاً ا کیے شخص کی بیوی ہے لیکن وہ بڑھیا ہوگئی ہے اولا دنہیں ہوتی ۔اس نے اولا د کی خاطر کسی جوان عورت سے اور نکاح کیا۔ پھریہ دونوں جس چیز پر آپس میں انفاق کر لیں جائز ہے۔ حضرت علی ہے جب اس آیت کی نسبت یو چھا گیا تو آپ مالھائے نے فرمایا کداس سے مرادوہ عورت ہے جو بوجدا پنے بردھا پے کے یا بدصورتی کے یا بدخلقی کے یا گندگی کے اپنے خاوند کی نظروں سے گر جائے اور اس کی تمنا ہلاکہ خاوند مجھے

مالى دُلهن عَرَّهُ عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَيْهِ عَمْ الله عَمْ الله عَلَيْهِ عَمْ الله عَم

صحیح ہے۔ پھر فرمایا: بالکل ہی ایک جانب جھک شہ جاؤ کد دوسری کو لاکا دو۔ وہ شہ خاوند کے رہے نہ خاوند والی ہتم اس ہے بے رخی برتو اور ہووہ تنہاری زوجیت میں۔ نہ تو اے طلاق ہی دو جو اپنا دوسرا نکاح کرے۔ نہ اس کے وہ حق ادا کرو جو ہر بیوی ك اس ك ميال پر بين \_حضور مُن الله في مات بين جس كى دو بيويال بيول پيروه بالكل ہی ایک طرف جھک جائے او قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح آئے گا کہ اس كاآ وهاجهم ساقط موكار (احمد غيره) امام ترندى فرمات بين : بيحديث مرفوع طريق ے سوائے ہما م اور کسی ذریعہ سے روایت نہیں ہے۔ پھر فرما تا ہے: اگر تم اپنے کا مول کی اصلاح کرلواور جہاں تک تمہارے اختیار میں عورتوں کے درمیان عدل وانصاف اور برابری ہے کرواور ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہا کرو۔ تو اگرتم کسی وقت ا یک کی طرف مائل ہو گئے ہوا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمادیگا۔ پھرتیسری حالت بیان فرما تا ہے کہ آگر کوئی صورت ہی نباہ کی نہ ہواور دونوں الگ ہو جائیں۔تو اللہ ایک کو دوسرے سے ب نیاز کردیگا۔اے اس سے اچھا شو ہراورا ہے اس سے اچھی بیوی دیگا۔اللہ تعالی کافضل بہت وسیع ہے وہ بڑے احسانوں والا ہے اور ساتھ ہی وہ حکیم ہے۔ تمام افعال اور ساری تقدرين اور يورى شريعت حكت براسر بحريور ب-

اختیار دینا کداگر تو جا ہے تو ای طرح رہ کر دوسری ہوی کے برابر تیرے حقوق نہ ہوں كاوراكر چاب توطلاق لے لے۔ يہ بہتر باس سے كه يوني دوسرى پرتر ي دي ہوئے رہے۔لیکن اس کا اچھا مطلب سیہ ہے کہ بیوی اپنا پچھیت چھوڑ دے اور خاوند ا سے طلاق شدد سے اور آپس میں مل کررہیں۔ بیطلاق دینے اور لینے سے بہتر ہے۔ بیسے کہ خور نبی منافظ کے حضرت سود ہیں زمعہ کواپنی زوجیت میں رکھا اور انہوں نے ا پنا ون حضرت عا نشر کو ہبد کر دیا۔ آپ مَالْقَائِمْ کے اس فعل میں بھی آپ مَالْقَائِمْ کی امت كے لئے بہترين تمونہ ہے كه عدم موافقت كى صورت ميں طلاق كى نوبت ندآ كے۔ چونکداللہ کے نزد یک صلح افتراق سے بہتر ہے۔اس لئے یہاں فرمادیا کے ضلح خیر ہے بلکه این ماجه وغیره کی حدیث میں ہے تمام حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند چیز اللہ کے بزو یک طلاق ہے۔ پھر فرمایا: تمہارا احسان اور تقوی کرنا یعنی عورت کی طرف کی ٹارافنگی ہے درگز رکرنا اور اسے ناپندیدگی کے باوجود جواس کا پوراحق دینا باری میں لین دین میں برابری کرنا ہے بہترین فعل ہے۔ جے اللہ بخو بی جانتا ہے جس پر وہ بہت اچھا بدلہ عطا فر مائے گا۔ پھرارشاد ہوتا ہے کہ گوتم چا ہو کہ اپنی کئی ایک بیو یوں کے درمیان ہرطرح بالکل پوراعدل وانساف اور برابری کروتو بھی تم نہیں کر کتے۔ اس کے کہ گوایک ایک دن کی باری بائدھ لو کیکن محبت "شہوت جماع وغیرہ میں برابری کیے کر مکتے ہو؟ ابن ملیکہ فرماتے ہیں: بیآیت حضرت عائش کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔حضور مُنافِظ انہیں بہت چاہتے تھے۔ ای لئے ایک حدیث میں ہے حضور سُلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ ے دعا کرتے ہوئے فرماتے تھے الی بیدوہ تقتیم ہے جومیرے بس میں تھی۔اب جو چیز میرے قبضہ سے باہر ہے بیعنی دلی تعلق اس میں تو جھے ملامت مذکر نا۔ (ابوداؤد) اس کی اسناد کیج ہے۔ لیکن امام ترندی فرماتے ہیں: دوسری سندے پیمرسلاً مروی ہے اور وہ زیادہ

# خرج میں میانہ روی زندگی کا آ دھاسر ماہیہ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِقْتِصَادُ فِي الْنَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيْشَةِ وَالتَّوَدُّ دُ اِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَحُسْنُ السُّوَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ.

رواه البيهقي الاحاديث الاربعة في شعب الايمان

"اور حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کہتے ہیں کہ رسول کریم کا اللہ اور ارشاد فرمایا: اخراجات میں میاند روی اختیار کرنا نصف معیشت ہے انسانوں سے دو تی نصف عقل ہے اور خوبی کے ساتھ سوال کرنا آ دھاعلم ہے۔ ان چاروں روایتوں کو پہلی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے "۔

## شر ہر کی کم تنخواہ میں گھر چلانے کانسخہ کیمیاء:

صدیث کے پہلے جز کا مطلب میہ ہے کہ اپنے اور اپنے متعلقین کی ضروریات زندگی خرج کرنے میں نہ تو اسراف کرنا اور نہ تنگی ویخی کرنا بلکہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا زندگی کا آ دھا سرمایہ ہے ہایں طور کہ انسان کی معاشی زندگی کا دار و مدار دو چیز ول پر ہے ایک تو آمدنی دوسرے خرج اور ان دونوں کے درمیان تو ازن خوشحالی کی علامت بھی ہے اور معیشت کے مطحکم ہونے کا ذریعہ بھی لبندا جس طرح آمدنی کے تو ازن کا بگڑنا 'خوشحالی کے منافی اور معیشت کے عدم استحکام کا سبب ہے۔ اسی طرح آرا براخراجات کا تو ازن بگڑ جائے تو نہ صرف خوش حالی مفقو دہوگی بلکہ معیشت کا سارا اگر اخراجات کا تو ازن بگڑ جائے تو نہ صرف خوش حالی مفقو دہوگی بلکہ معیشت کا سارا ڈھا نچہ در جم برہم ہوکر رہ جائے گا۔ لبندا مصارف بین اعتدال اور خرج کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا معیشت کا نصف حصہ ہوا۔

میں محبت ومروت کے جذبات بھی کا رفر مار کھے۔ حدیث کے تیسرے بڑ کا مطلب سے کہ کی علمی مسئلہ میں خوب سوچ سجھ کر اور اچھی طرح سوال کرنا آ دھاعلم ہے کیونکہ جوشن سوال کرنے میں دانا اور مجھددار ہوتا ہای چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے جو بہت زیادہ ضروری اور بہت کا رآ مد ہوتی ہاور چونکہ وہ اپنے علم میں اضا فہ کامتمنی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ پوچھی جائے والى چيزوں كے درميان تميز كرنا جانتا ہے كہ كيا يو چينا جا ہے اور كس سے يو چينا جا ہے اس لئے جب وہ اپنے سوال کا جواب پالیتا ہے تو حل طلب مسلد میں اس کاعلم پورا ہو جاتا ہے اس اعتبار ہے کو پاعلم کی ووشسیں ہوئیں ایک توسوال اور دوسرے جواب۔ ر ہی ہد بات کداچھی طرح سوال کرنے کا مطلب کیا ہے تو جاننا جا ہے کہ ''اچھے سوال'' کا اطلاق اس سوال پر ہوتا ہے جس کے تمام پیلوؤں کی چھیق و تنقیح کرلی گئی ہو اوراس میں جینے اختالات پیدا ہو سکتے ہیں ان سب کی واقفیت ہوتا کہ شافی و کافی جواب پائے اور جواب میں کوئی پہلوتشنہ ندرہے پائے اس طرح کا سوال بذات خود علم کی ایک شق ہوگا اور اس پر سیا اشکال وارونہیں ہوگا کہ جب سوال کرنا ، جہل (ناواقفیت) اور زور دولالت كرنا بي توسوال كرنے كوفصف علم كس طرح كها كيا ب تا ہم نہ کورہ اشکال کے چیش نظرا کیا بات میاسی ہی جاستی ہے کہ جوخص خوب سوچ سمجھ کراور سیج انداز میں سوال کرتا ہے اس کے بارے میں یہی سجھا جاتا ہے کہ بیا لیک ایسا . مخض ہے جو علمی ذوق کا حامل ہے اور علم میں اپنا مچھے حصہ ضرور رکھتا ہے اور اس بات کا خواہش مندہے کدا ہے ناقص علم کو بورا کر سے لہٰڈااس کے سوال کونصف علم کہنا موزوں

وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًاوَخُلُقُ الْإِسْلَامِ ٱلْحَيَآءُ.

(رواه مالك مرسلا ورواه ابن ماحة والبيهقي في شعب الايمان

عن انس وابن عباس)

سنن ابو داؤد' کتاب الادب' باب من کظم غیطا' ح ۴۷۷۹۔

''اور حضرت زید بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے جیں کہ رسول کریم تا اللہ الیک ہر دین اور ند بہب بیں ایک خلق ہے (بعین ہر ند بہ والوں میں ایک الیک صفت وخصلت ہوتی ہے جوان کی تمام صفتوں پر غالب اور ان کی ساری خصلتوں ہے اعلیٰ ہوتی ہے ) اور اسلام کا وہ خلق حیاہے''۔اس روایت کو مالک نے بطریق ارسال نقل کیا ہے ( کیونکہ زید صحابی نہیں ہیں بلکہ تا بعی مالک نے بطریق ارسال نقل کیا ہے ( کیونکہ زید صحابی نہیں ہیں بلکہ تا بعی جین نیز ابن ماجہ اور شعب الایمان میں پیمتی نے اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ عنہ اے نقل کیا ہے''۔

حيا كى تعريف وفضيلت:

یہاں'' حیاء'' سے اس چیز میں شرم وحیا کرنا مراد ہے جس میں حیا کرنا مشروع ہے' چنا نچہ جن چیزوں میں شرم وحیاء کرنے کی اجازت نہیں ہے جیسے تعلیم و تدریس' امر ہالمعروف و نہی عن المئکر' اوا کیگی حق کا تھم دینا' خودحق کوا دا کرنا اور گواہی وینا وغیرہ وغیرہ'ان میں شرم وحیا کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔

ویروں کی رہا ہے۔ حدیث کا زیادہ مفہوم بظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہروین کے لوگوں پر کوئی نہ کوئی وصف وخصلت غالب رہتی ہے چنانچہ اہل اسلام پر جس طبعی وصف کوغالب قرار دیا گیا ہے وہ حیاء ہے اور با وجود یکہ حیا بھی ان اوصاف وخصائل میں سے ہے جوتما م ادیان و ندا جب کے لوگوں میں مشتر کے طور پر پائی جاتی ہیں لیکن ای وصف حیاء کو خاص طور پر اہل اسلام پر غالب کیا گیا ہے اور دوسرے ندا جب کے لوگوں میں اس جو ہر کو بہت کم مثالی دُلهن المحالية ہوگا۔ اس کے برخلاف جو شخص بغیر سوپے سمجھے اور خراب انداز میں سوال کرتا ہے وہ ا پناس سوال کے ذریعہ اپنے نقصان عقل و کمال اور جہالت پر دلالت کرتا ہے۔ اس كى مثال مين اس واقعدكو پيش كياجاسكتا بكدايك مرتبه حضرت امام ابويوسف في اپني على مجلس ميں اپنے ايک شاگر د کومسلسل خاموش بيٹھے ہوئے ديکھا تو اس سے فر مايا كہ یمال بیان کی جانے والی باتوں میں ہے کوئی تمہاری مجھ میں ندآئے یا کوئی مسئلہمہیں مشکل معلوم ہور ہا ہوتو اس کے بارے میں پوچھ لینا شرمانا نہیں وکونکد کسی حل طلب بات میں سوال کرنے سے شرماناعلم سے بازر کھتا ہے اس وقت حضرت امام ابو یوسف " روزہ کی تعریف میں گفتگو فر مارہے تھے چنانچہ جب انہوں نے فر مایا کدروزہ صبح ہے شروع ہوتا ہے اور غروب آفاب تک رہتا ہے تو ای شاگر دیے سوال کیا کہ حضرت اگرآ فآب غروب بی ند ہوتو پھرروز ہ كب تك رے گا؟ حضرت امام ابو يوسف نے (اس کا جاہلانہ سوال س کر) فر مایا کہ چپ رہو! تہمارا چپ رہنااس سے کہیں بہتر ہے

حاصل میہ کہ سوال کی نوعیت اور سوال کرنے کا انداز سوال کرنے والے کی شخصیت وحالت پر بذات خود ولالت کرتا ہے اوراس کے سوال کی روشی میں بیا تدازہ نکالنا مشکل نہیں ہوتا کہ بیخض بالکل ہی جابل ہے یاعلم سے پچھسروکاررکھتا ہے جس شخص میں علم وعقل کی روشی ہوگی اس کا سوال بھی عالمیا شداور عا قلانہ ہوگا اور جوشخص نزا جابل ہوگا اس کی اور باتوں کی طرح اس کا سوال بھی عالمی خابلا نداور عامیانہ ہوگا ور جوشخص نزا کی خابل ہوگا اس کی اور باتوں کی طرح اس کا سوال بھی جابلا نداور عامیانہ ہوگا جیسا کہ جب جابل بات کرتا ہے تو گدھے کی طرح معلوم ہوتا ہے اور جب چپ رہتا ہے تو ریوار کی طرح معلوم ہوتا ہے۔

حياءايك بهت بردى نعمت الهيد:

عَنُ زُيْدِ بُنِ طَلْحَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

べいという 製金の作業の発業の作業の表 いめらしました。

ان دونوں میں سے جب ایک کو دور کیا جاتا ہے تو دوسرا بھی جاتا رہتا ہے''۔

## صحیحین میں حیاء کی بابت مروی چندا حادیث:

عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيْمَانُ بِضُعُ قَ سَبُعُوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَآءُ شُعْبَةً مِّنَ الْإِيْمَانُ...
الْإِيْمَانُ..

ابو بريرة رضى الله عند عدوايت كدر سول الله سلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كدايمان كى سرّ يركى شاخيس بين اور حياء ايمان كى ايك شاخ ب عن أين في هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانُ بِضُعٌ وَسَنَعُونَ أَوْ بِضُعٌ وَسِنتُونَ شُعْبَةً وَسَنَلُمَ الْإِيمَانُ بِضُعٌ وَسَنَعُونَ أَوْ بِضُعٌ وَسِنتُونَ شُعْبَةً فَا الله وَالْدَنَاهَ المَاطَةُ الْآذَى عَنِ الطَّريق وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الْإِيمَانِ .

ابو ہر کرے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا ، ایمان کی ستر پر کئی یا ساٹھ پر کئی شاخیں ہیں ان سب میں افضل لَا إِلَٰهِ اللَّهِ کہنا ہے اور اونی ان سب میں راہ میں سے موذی چیز کا بٹانا ہے اور حیاا بھان کی ایک شاخ ہے۔

عَنْ سَالِم عَنْ آبِيْهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلَّمَ سَالِم عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلَّا يَعِظُ آخَاهُ فِي الْحَيَآءِ فَقَالَ الْحَيَآءُ مِنَ الْإِيْمَان. سالم فَ اليِّهِ إلى عبدالله بن عرض الدَّفَقُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ فَ سَاكه اللهُ فَصَالَهُ اللهُ فَا اللهُ ا

مثالی دُلهن کُلهن کُله کِله بیده جو بر ہے جس سے اسانی اخلاق وکرداری سخیل مبحل ہوتی ہے اور چونکہ حضور مُنالِیْنَا نے فر مایا ہے کہ بعث لا تعم مکارم الاخلاق (میں ایجھے اخلاق کی سخیل کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہوں) اس لئے اس جو برک ذریعہ ملے اضلاق کی درجہ پر پہنچایا گیا ہے اور حقیقت تو ذریعہ ملت اسلامیہ کے اخلاق واوصاف کو کمال کے درجہ پر پہنچایا گیا ہے اور حقیقت تو بیب کہ صرف حیابی میں مخصر نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلے کی امتوں میں تمام تی اخلاق و خصائل ناقص شے یہاں تک کہ نبی کر یم طابق کو خصائل کو کامل کیا گیا اس لئے اور آپ طابق کے ملت خصائل ناقص شے یہاں تک کہ نبی کر یم طابق و خصائل کو کامل و کمل کیا گیا اس لئے ملت اسلامیہ میں تمام اخلاق و خصائل کو کامل و کمل کیا گیا اس لئے ملت اسلامیہ میں تمام اخلاق و خصائل کو کامل و کمل کیا گیا اس طامیہ کی اس خاصیت کو اللہ تعالی نے ان الفاظ میں بیان فر مایا ہے کہ: گفتھ حمور آھی المحد کہ اسلامیہ کی اس خاصیت کو اللہ تعالی نے ان الفاظ میں بیان فر مایا ہے کہ: گفتھ حمور آھی المحد کہ المت بنا کر بیدا کیا گیا

وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحَيَآءُ وَالْإِيْمَانَ قُرَنَاءُ جَمِيْعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُبُمَا رُفِعَ الْحَيَآءُ وَالْإِيْمَانَ قُرَنَاءُ جَمِيْعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُبُمَا تَبِعَهُ الْأَخَرُ الْأَخَرُوفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِذَا سُلِبَ أَحَدُبُمَا تَبِعَهُ الْأَخَرُ (رواه البيهقي في شعب الايمان)

''اور حضرت این عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم مُنَافِیْنِ نے فرمایا: حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ یکجا کیا گیا ہے لہذا جب کسی کو ایک سے محروم کیا جاتا ہے تو وہ دوسرے سے بھی ان دوفوں میں ہے کسی ایمان سے محروم رہتا ہے وہ حیا ہے محروم رکھا جاتا ہے یعنی جوشن ایمان سے محروم رہتا ہے وہ حیا ہے محروم رکھا جاتا ہے یعنی جوشن ایمان سے میں ایمان بھی نہیں ہوتا اور ایک دوسری جاتا اور جس میں حیانہیں ہوتی اس میں ایمان بھی نہیں ہوتا اور ایک دوسری روایت میں جوحضرت این عباس رضی الله عنهما ہے منقول ہے یوں ہے کہ روایت میں جوحضرت این عباس رضی الله عنهما ہے منقول ہے یوں ہے کہ

ایعن حیاے مت منع کر) حیاا تیان میں داخل ہے۔

غَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ يُحَدَّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَيَآءُ لَا يَأْتِى إِلَّا بِخَيْرٍ فَقَالَ بُشَيْرُ ابْنُ كَعْبِ إِنَّهُ مَكْتُوْبٌ فِي الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِيْنَةً فَقَالَ عِمْرَانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِيْ عَنْ صُحُفِكَ.

مران بن حبین حدیث بیان کرر ہے تھے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا حیا ہے نہیں ہوتی گر بہتری۔ بشیر بن کعب نے کہا حکمت کی کتابوں میں کلھا ہے کہ حیاتی ہے وقار ہوتا ہے اور حیا ہے مکینہ ہوتا ہے۔ عمران نے کہا میں تو تجھ ہے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو اپنی کتابوں کی باتیں بیان کرتا ہے۔

اورایک روایت میں ہے کہ حیا ایمان میں ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ حیا کے سے نہیں ہوتی گر بھلائی۔ ایک روایت میں ہے کہ حیا بالکل خیر ہے۔ واحدی نے کہا کہ حیا اور استحیاء دونوں حیات ہے لگے جیں اور حیا انسان کی قوت حیات ہے تو جس مختص کا احساس الطیف اور حیات قوی ہے ای کو حیا ہوتی ہے۔ چنید بغدادی نے کہا کہ حیافت توں کا ویکھنا اور اپنی قصوروں پر نظر کرنا ہے یعنی اللہ کے احسانات اور اپنی اللہ کے احسانات اور اپنی سند میں اور خیا ہوتی ہے جس کو حیا کہتے ہیں۔ اخلاق میں نظام اس تیں رکھ ایک حالت بیدا ہوتی ہے جس کو حیا کہتے ہیں۔ اخلاق میں نظام اس تیں رکھے ایس عفت اور خیا عت اور عدالت۔ پھر حیا عفت کا ایک شعبہ میں نظام اس تیں دیا ہوتی ہے۔ ابوالی بن مسکومیہ نے کتاب الطہارة میں کہا کہ حیا نفس کا بری یا تیں کرنے ہے۔ رک جانا ہے اور برائی سے پر ہیز کرنا ہے۔ قاضی عیاض نے کہا حیا تو ایک خلتی صفت میں کہا ہے اور برائی سے پر ہیز کرنا ہے۔ قاضی عیاض نے کہا حیا تو ایک خلتی صفت ہے بھرا اس کو ایمان بیں داخل کیا اس لئے کہ بھی حیا بیدا ہوتی ہے، ریاضت اور کب

منالى دُلهن عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلْكُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلِهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِي

ے جیے اخلاق صندریاضت سے حاصل ہوتے ہیں اور بھی خلقی ہوتی ہے لیکن حیا کا
استعمال قانون شرع کے موافق مختاج ہوتا ہے کب اور نیت اور علم کی طرف تو وہ ایمان
ہیں ہے اور دوسرے سے کہ حیا نیک کام کر آتی ہے اور گنا ہوں سے بازر کھتی ہے لیکن سے
جوفر مایا کہ حیابالکل خیر ہے اور نہیں ہوتی اس سے گر خیر ، تو اس میں سیا شکال ہوتا ہے کہ
بعض وقت حیا کی وجہ سے انسان حق بات کہنے ہے رک جا تا ہے اور امر بالمعروف اور
نمی کن المنکر ترک کرتا ہے اور بھی حیا کی وجہ سے اس کے حقق تی تلف ہوجاتے ہیں تو خیر
محض کیونکر ہوئی ۔ اس کا جو اب سے ہے کہ سے حیانہیں ہے بیاتو بچر اور نا تو انی ہے اس کو حیا
بعضوں نے مجاز آ کہا ہے لیکن حقیقتا حیا اس خلق کا نام ہے جو بری بات ہے روکتی ہے
بعضوں نے مجاز آ کہا ہے لیکن حقیقتا حیا اس خلق کا نام ہے جو بری بات ہے روکتی ہے
اور انجھی بات کی طرف بلاتی ہے اور کی حقد ار کے حق میں قصور کرنے ہے منع کرتی ہے
اور انجھی بات کی طرف بلاتی ہے اور کی حقد ار کے حق میں قصور کرنے ہے منع کرتی ہے
اور انجھی بات کی طرف بلاتی ہے اور کی حقد ار رک حق میں قصور کرنے ہے منع کرتی ہے
اور انجھی بات کی طرف بلاتی ہے اور کی حقد ار کے حق میں قصور کرنے ہے منع کرتی ہے
اور انجھی بات کی طرف بلاتی ہے اور کی حقد ار کے حق میں قصور کرنے ہے منع کرتی ہے
اور اندیں کا قول اس پر دلالات کرتا ہے ۔ ( نووی ) )

# بيويوں كابات به بات غيرت كھانا تباہى كا پيش خيمه:

وَعَنُ آبِى سَعِيْدِ ارْلُخُدْرِيِّ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا بَعُدَ الْعَصْرِفَلَمُ يَدَعُ شَيْئًا
يَكُونُ إلى قِيَامِ السَّاعَةِ إلاَّذَكَرَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَسَييَهُ
مَنْ نَسِيَهُ وَكَانَ فِيمَا قَالَ إِنَّ الثَّنيَا كُلُوةٌ خَصِرَةٌ وَإِنَّ اللهُ
مَنْ نَسِيَةُ وَكَانَ فِيمَا قَالَ إِنَّ الثَّنيَا كُلُوةٌ خَصِرَةٌ وَإِنَّ اللهُ
مَنْ نَسِيةً وَكَانَ فِيمَا قَالَ إِنَّ الثَّنيَا كُلُوةٌ خَصِرَةٌ وَإِنَّ اللهُ
مُسْتَخُلِفُكُم فِيهَا فَتَاظِرٌكَيْفَ تَعْمَلُونَ الله فَاتَقُوا الدُّنيَا
وَاتَّقُوا النِسَاءَ وَذَكَرَا أَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَآءٌ يَوْمَ الْقِيمَةِ بِقَدْرِ
وَاتَّقُوا النِسَاءَ وَذَكَرَا أَنَّ لِكُلِّ غَادٍ لِوَآءٌ يَوْمَ الْقِيمَةِ بِقَدْرِ
فَا تَقُوا النِسَاءَ وَذَكَرَا أَنَّ لِكُلِّ غَادٍ لِوَآءٌ يَوْمَ الْقِيمَةِ بِقَدْرِ
فَا تَقُوا النِسَاءَ وَذَكَرَا أَنَّ لِكُلِّ غَادٍ لِوَآءٌ يَوْمَ الْقِيمَةِ بِقَدْرِ
فَاتَقُوا النِسَاءَ وَلاَ غَذَرَاكَبَرُمِنُ غَدْرِ آمِيْرِالْعَآمَةِ يُغُرِزُ
لَوْآئُهُ عِنْدَ السَتِهِ قَالَ وَلاَ يَمُنعَنَّ اَحَدُ مِنْكُمْ بَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ لُكُولًا بِحَقِ إِذَا عَلِمَةً وَفِي رِوَايَةٍ إِنْ رَاى مُنْكُرُا أَنْ يُغَيِّرَ

یعنی حیاہے مت منع کر) حیاا تمان میں داخل ہے۔

غَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْحَيْآءُ لَا يَأْتِيَ اللَّا بِخَيْرٍ فَقَالَ ابْشَيْرُ ابْنُ كَعْبِ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكُمَةِ أَنَّ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِيْنَةً فَقَالَ عِمْرَانُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ.

عمران بن حیین حدیث بیان کرر ہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا حیا سے نہیں ہوتی تھر بہتری۔ بشیر بن کعب نے کہا حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیا ہی سے وقار ہوتا ہے اور حیا سے سیکنہ ہوتا ہے۔ عمران نے کہا میں تو تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو اپنی کتابوں کی ہاتیں بیان کرتا ہے۔

اورایک روایت میں ہے کہ حیا ایمان میں ہے اور دومری روایت میں ہے کہ حیا ہے۔

ہم اور ایک روایت میں ہے کہ حیا ہالک خیر ہے۔ واحدی نے کہا کہ حیا اور استخیاء دونوں حیات ہے تو جس کہ حیا اور استخیاء دونوں حیات ہے تک جی اور حیا انسان کی قوت حیات ہے تو جس کا احساس اطیف اور حیات تو کی ہے ای کو حیا ہوتی ہے۔ جنید بغدادی نے کہا کہ حیافتوں کا ویکھنا اور اپنے قصوروں پر نظر کرنا ہے بعنی اللہ کے احسانات اور اپنی تقصیرات پر غور کرنا، اس سے ایک حالت پیدا ہوتی ہے جس کو حیا کہتے ہیں۔ اخلاق میں فضائل ایس جی رہی کہا ہے۔ جا است پیدا ہوتی ہے جس کو حیا کہتے ہیں۔ اخلاق میں فضائل ایس جی رہی کا ایک حالت وی اور عدالت۔ پھر حیا عفت کا ایک شعبہ سے ابوائی بن مسکویہ نے کی الطہارة میں کہا کہ حیافش کا بری با تیں کرنے ہے۔ رک جانا ہے اور برائی سے پر بیز کرنا ہے۔ قاضی عیاض نے کہا حیا تو ایک خلتی صفت ہے کہا جیا تو ایک خلتی صفت ہے کہا دیا تو ایک خلتی صفت ہے کہا دی اور برائی سے پر بیز کرنا ہے۔ قاضی عیاض نے کہا حیا تو ایک خلتی صفت ہے کہا دیا تو ایک خلتی ویا ہی اس کو ایمان میں داخل کیا اس لئے کہ کہی جیا پیدا ہوتی ہے، دیا صفت اور کب

مثالی دُلهن عَرِّهِ عَلَيْهِ عَرِهِ عَلَيْهِ عَرِهِ عَلَيْهِ عَرِهِ عَلَيْهِ عَرِهِ عَلَيْهِ عَرِهِ عَلَيْهِ عَرِهِ عَلَيْهِ عَرَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَرَهُ عَلَيْهِ عَرَهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْهُ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَي

ے بیسے اخلاق صندریاضت سے حاصل ہوتے ہیں اور کبھی خلقی ہوتی ہے لیکن حیا کا
استعال قانون شرع کے موافق محتاج ہوتا ہے کہ اور نیت اور علم کی طرف تو وہ ایمان
ہیں ہے اور دوسرے بید کہ حیا نیک کام کراتی ہے اور گنا ہوں سے بازر کھتی ہے لیکن یہ
جوفر مایا کہ حیایا لکل خیر ہے اور نہیں ہوتی اس نے گرخیر ، تو اس ہیں بیدا شکال ہوتا ہے کہ
بعض وقت حیا کی وجہ سے انسان حق بات کہنے سے رک جاتا ہے اور اس بالمعروف اور
نہی عن المنکر مرک کرتا ہے اور کبھی حیا کی وجہ سے اس کے حقوق تلف ہوجاتے ہیں تو خیر
محض کیونکر ہوئی ۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ یہ حیانہیں ہے بیتو بجز اور نا تو انی ہے اس کو حیا
بعضوں نے مجاز آ کہا ہے لیکن حقیقتا حیا اس خلق کا نام ہے جو بری بات سے روکتی ہے
بعضوں نے مجاز آ کہا ہے لیکن حقیقتا حیا اس خلق کا نام ہے جو بری بات سے روکتی ہے
اور اچھی بات کی طرف بلاتی ہے اور کسی حقد ار کے حق میں قصور کرنے ہے منع کرتی ہے
اور اچھی بات کی طرف بلاتی ہے اور کسی حقد ار کے حق میں قصور کرنے ہے منع کرتی ہے
اور وجنید کا قول اس پر دلالت کرتا ہے۔ (نووئی)

# بيويول كابات به بات غيرت كهانا تبابي كاپيش خيمه:

وَعَنُ آبِى سَعِيْدِ ارْلُخُدْرِيَ قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا بَعْدَ الْعَصْرِفَلَمُ يَدَعُ شَيْئًا يَكُونُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيْبًا بَعْدَ الْعَصْرِفَلَمُ يَدَعُ شَيْئًا يَكُونُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاعَةِ إِلّا ذَكْرَهُ حَفِظَةً مَنْ حَفِظَةً وَنَسِيةً مَنْ نَسِيةً وَكَانَ فِيمَا قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا خُلُوةً خَضِرَةً وَإِنَّ اللّهُ مَنْ نَسِيةً وَكَانَ فِيمَا قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا خُلُوةً خَضِرَةً وَإِنَّ اللّهُ مُسْتَخَلِفُكُمُ فِيهَا فَنَاظِرُكَيْفَ تَعْمَلُونَ الاَ فَاتَقُوا الدُّنيَا وَاللّهُ عَلَيْرٍ لِوَآءٌ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بِقَدْرِ وَاتَّقُوا البّسَآ، وَذَكَرَا أَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَآءٌ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بِقَدْرِ وَاتَّقُوا البّسَآ، وَذَكَرَا أَنَّ لِكُلِّ غَادٍ لِوَآءٌ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بِقَدْرِ وَاتَّقُوا الدِّسَآ، وَذَكَرَا أَنَّ لِكُلِّ غَادٍ لِوَآءٌ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بِقَدْرِ فَالْمَالُونَ اللّهُ عَدْرَاكُمْرُمِنَ غَدْرِ آمِيْرِالْعَآمَةِ يُغْرَلُ عَادِرٍ لِوَآءٌ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بِقَدْرِ فَا الدِّسَآ، وَذَكَرًا أَنَّ لِكُلِّ غَادٍ لِوَآءٌ يَوْمَ الْقِيْمَةِ بِقَدْرِ لَوْلَا عَلْمَهُ وَلَيْمُ مُنْكُمُ مَنْ مُنْكُمْ مَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ لِكُلْ الْوَلْ بِحَقِ إِذَا عَلِمَةً وَفِى رِوَايَةٍ إِنْ رَاى مُنْكُرًا أَنْ يُعْتَرَ لَا عَلْمَةً وَفِى رِوَايَةٍ إِنْ رَاى مُنْكُرًا أَنْ يُعْتَرَ

منالى دُلهن المحلكة ال

میں سے بعض وہ ہیں جن کو کا فر پیدا کیا جاتا ہے 'جو کفر ہی کی حالت میں (ساری عمر) گزارتے ہیں ان کا خاتمہ کفریر ہوتا ہے! اور ان میں ہے بعض وہ ہیں جن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے وہ کفر ہی کی حالت میں (ساری عمر) گزارتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے'' ۔ حضرت ابوسعید رضی الله عنه کہتے ہیں کہ (اس موقع پر ) صنور تنافیظ نے غضب وغصہ کی قسموں کو بھی ذکر کیا' چنا تھے آ پِ مَنْ الْفِيْلِمْ نے فر مایا: ' ابعض آ دمی بہت جلد غضب ناک ہو جاتے ہیں نیکن ان کاغضب وغصہ جلد ہی ختم بھی ہو جاتا ہے ( یعنی کچھ لوگ ایے ہوتے ہیں کہ انہیں ذرای بات پرجلد ہی عصد آجا تا ہے لیکن ان کا غصہ جنتی تیزی کے ساتھ ہے ای تیزی کے ساتھ فرویھی ہو جاتا ہے) چنانچەان دونول میں سے ہرایک دوسرے کا بدل بن جاتا ہے ( یعنی جلد غصة تا برى خصلت ب اورغصه كاجلد جات ربنا اچھى خصلت ب البذا جس مخص میں بیدودنوں خصلتیں ہوں تو ان میں سے جوخصلت احجی ہوہ بری خصلت کی مکافات کردیتی ہے اس طرح اس بارے میں و چخص نہ تو مدح وتحسين كالمشخق ہوتا ہے اور نہ برائی كامستوجب ' بلكہ دونو ل خصلتوں كا حامل ہونے کی وجہ سے بین بین رہتا ہے' بایں اعتبار اس کے متعلق نہ ہے کہا جاسکتا ہے کہ وہ لوگوں میں بہتر مخص ہے اور نہ پیکہا جاسکتا ہے کہ وہ لوگوں میں بدر مخض ہے) اور بعض آ دی ایہا ہوتا ہے کہ اس کو غصد دریش آتا ہے اور دیرے جاتا ہے (ایباشخص بھی ایک اچھی خصلت رکھتا ہے اور ایک بری خصلت که اگر چه غصه کا دیریس آنا چها ہے کیکن اس کا دیرے جانا براہ۔ چنا نچہ ایسا شخص بھی بین بین ہوتا ہے کہ اس کو بہترین شخص کہا جا سکتا ہے اور نه بدرترین مخض کنبذاتم میں بہترین لوگ وہ بیں جن کوغصہ دیرے آتا ہے اور

کے لئے ہوگا تا کہ ایک کو دوسرے سے امتیاز کر کے پیچانا جا سکے جیسے اس د نیامیں امراءاورمقتدرین اینے ساتھ کوئی علامتی نشان رکھتے ہیں' اور کوئی عبد شکنی امیر عامه کی عبد شکنی ہے زیادہ بڑی نہیں ' چنانجیاس کا نشان اس کی مقعد کے قریب کھڑا کیا جائے گا ( تا کہ اس کی زیادہ نضیحت ورسوائی ہو ) حضور مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى كُولِيكُ خُوفُ وهِيبَ حَقَّ بات كہنے سے باز ندر كے جب كدو وحق بات سے واقف ہو ( يعنى كو في مخص كلمه حق کہنے میں کسی کا کوئی خوف ولحاظ نہ کرے بلکہ اس کو برملا کہے ) ہاں اس کی وجہ سے جان جانے کا خوف ہوتو معذوری ہے اور ایک اور روایت میں اس جكر (ولا يمنعن احدا منكم هيبة الناس ان يقول بحق ك بجائ) یہ ہے کہ 'جبتم میں سے کوئی شخص کی خلاف شرع امر کود کھے تو او گوں کا کوئی خوف و ہیبت اس کوخلاف شرع امر کی اصلاح وسرکو بی ہے باز نہ رکھے''۔ یہ بیان کرکے ) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روپڑے اور کہنے گئے کہ ہم نے خلاف شرع امرکو (اپنی آئکھ سے ) دیکھااورلوگوں کے خوف نے ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کہد سکے۔ (اس کے بعد حضرت ابوسعيدرضي الله عند نے بيان كياكه )حضور شائين نے بيسى فرمايا: " جان لو! آ دم علیہ السلام کی اولا د کومختلف جماعتوں اور متضاد اقسام و مراتب کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے چنانچہان میں ہے بعض وہ ہیں جن کومؤمن پیدا کیا جاتا ہے جو (سن تمیزے لے کرآ خرعمرتک گویا ساری عمر) ایمان کی حالت میں (ساری عمر) زندہ رہتے ہیں اورائیان ہی پران کا خاتمہ ہوتا ہے اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن کومؤمن پیدا کیا جاتا ہے وہ ایمان ہی کی حالت میں (ساری عمر) رہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ کفریر ہوتا ہے اور ان

میں بختی کرتا ہے بایں طور کہ مطالبہ و تقاضا کے وقت اس قرض دار کا کوئی اوب ولحاظ نہیں کرتا اور بختی و بد کلامی کے ذریعیاس کو ایڈ اپہنچا تا ہے اس طرح اس میں قرض کوخو بی کے ساتھ ادا کرنے کی بھی خصلت ہوتی ہے ادر وصولی قرض میں برائی افتیار کرنے کی بھی خصلت چنانچداس کی دونوں خصاتوں میں سے ہرایک دوسری کا بدل ہو جاتی ہے۔ لبذاتم میں بہترین لوگ وہ بیں جوکسی کا قرض ادا کرنے میں بھی اچھے ہوں اور کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی اچھے ہوں اورتم میں بدترین لوگ وہ ہیں جو کی کا قرض ادا کرنے میں بھی برے ہوں اور کسی سے اپنا قرض وصول کرنے من بھی برے ہوں'' حضور فالفائل نے اپنے خطبہ میں میصیتیں فرمائمیں) ، یبال تک که جب سورج کا اثر صرف تھجوروں کی چوٹیوں اور دیواروں کے كنارول يرره كيا (يعني جب ون آخر موكيا) تو آپ الفياك ني مدر مايا: " یا در کھو! اس دنیا کا جوز ماندگزر چکا ہے اس کی برنسبت صرف اتناز ماند باتی رہ گیا ہے کہ آج کے ون کے گزرے ہوئے حصد کی بانبت بیآ خری وقت! ( یعنی جس طرح آج کے دن کا قریب قریب یورا حصر گزر چکا ہے اب بہت قلیل عرصہ باقی رہ گیا ہے'۔ ( زندی )

'' یہ ونیا بڑی شیری اور ہری تجری ہے'' کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اپنے متعلقات کے ساتھ بظاہراس قد دلذت آ میز اور خوش نما ہے کہ تھیں ظاہری حالت پر ریجھ جانے والے لوگوں کو طبعی طور پر اس سے بہت مناسبت اور اس کی طرف میلان ہوتا ہے اور ان کی آئیکھوں میں اس کی حقیقت نہایت وکلش اور سرسبز معلوم ہوتی ہے! بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اہل عرب کے زن دیک جو چیز نرم و نازک ہوتی ہے اور اپنی نایا تیداری کی وجہ سے زیادہ مدت نہیں تھے برتی ہلکہ جلد جاتی رہتی ہے اس کو وہ لوگ

جلد فرو ہو جاتا ہے جب کہ تم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کو جلد غصہ آئے اور دریس خصر جائے''۔ (اس کے بعد)حضور تالیخ نے قرمایا: "متم غصرے بچو ( یعنی ایبا کام ندکروجس ہے غصر آئے یا بیرمطلب ہے کہ خصہ ے خدا کی پناہ ہانگواور اس خصلت ہے بچو ( کیونکہ وہ غصرابن آ دم کے قلب پرایک و کمتا ہوا انگارہ ہے ( یعنی غصر آگ کے انگارہ کی طرح حرارت غریز بیداور حدت جبلیه رکھتا ہے جونفس کی آنگیٹھی میں دیا ہوا ہے اور جب خواہش نئس اس کو بھڑ کاتی ہے تو اس کی حرارت اور تیزی قلب پر غالب آ جاتی ہے اور عقل اپنا تقرف کرنے سے عاجز رہتی ہے جس کا متیجہ يه ہوتا ہے كدايما فخص اپنے غصر كى آگ ميں دوسروں كولو جلاتا ہے ليكن خود كوبھى جلا ڈالتا ہے ) كياتم نہيں ديكھتے كە (جب كوئى څخص غضب ناك ہوتا ہے تو )اس کی گرون کی رکیس پھول جاتی ہیں اور آ تکھیں سرخ ہو جاتی ہیں ( یعنی میہ چیزیں دراصل ای غصہ کی حرارت غریز میداور بخارات غلیظ کے ا شخنے کا اثر ہوتی ہیں'اس طرح غضب ناک شخص کا ظاہر کو یا اس کے باطن کا غاز ہوتا ہے) لہذا جب كوئى شخص يدمحسون كرے كداب عصر آيا بى عابتا ہے تو اس کو عاہے کہ وہ فور أيبلو پر ليث جائے اور زبين سے چت جائے''۔ اور حضور ٹالٹیزائے قرض کا بھی ذکر کیا ( لیتی قرض قر ضدار اور قرض خواہ کے احوال واقسام کو بھی بیان کیا ) چنا نچے آپ ٹالٹیڈ آنے فر مایا کہ " تم میں سے بعض آ دمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ( قرض کی ) ادا لیگی میں تو اچھا رہتا ہے لیکن اپنا قرض وصول کرنے میں پختی کرتا ہے ( یعنی اگر اس پر کسی کا قرض ہوتا ہے تو اس کواد ا کرنے میں صفائی معاملہ اور خوبی کا ثبوت دیتا ہے \* لیکن جب اس کا قرض کسی پر ہوتا ہے تو اس کو قرض دار سے وصول کرنے

منالى دُلهن 素面學素學學素學學

مثالی دُلهن عَرِّقِي عُرِّقِي اللهِ عَرْقِي اللهِ عَرْقِي اللهِ عَرْقِي اللهِ عَرْقِي اللهِ عَرْقِي اللهِ

کہ مبادا یہ چیز مال و دولت جمع کرنے کی حرص اور دنیا کوزیا دہ سے زیا دہ حاصل کرنے کے استفراق میں مبتلا کر دے جس کی وجہ ہے تم علم وحمل کی راہ سے دور ہوجاؤ۔
''امیر عامہ'' سے مراد صحلحی ہے یعنی وہ صحف جو مسلمانوں کے معاملات اور ان کے ملک وشہر پر غالب و حکمر ان ہو گیا ہواور عام لوگوں نے ارباب حل وعقد یعنی علاء اور دانشوران زمانہ کی رائے ومشورہ کے بغیراس محف کوامیر و حاکم تنکیم کرلیا ہواور اس کے حامی و مددگا رہوں۔

اور حضرت ابوسعیدرضی اَلله عنه کا رونا اس احساس کی بنا پرتھا کہ ہم نے کلمہ حق کہنے کے سلسلہ میں اس مرجبہ کوڑک کر دیا جواولی ہے اور وہ بیا کہ ہر حال میں جن بات کہی جائے خواہ اس کی یا داش میں جان ہی کیوں ندد بنی پڑے! ظاہر ہے کدان کا سے ا حساس محض اس کے کمال ایمان اور دین کے تئیں شدت احتیاط پر پنی تھا ور نہ حقیقت سے ہے کہ اس مرتبہ کوترک کرنے اسلامی تعلیمات کے قطعاً خلاف نبیس تھا بلکہ ان احادیث رعمل کرنے کی بناء پرتھا جن ہے واضح ہوتا ہے کہ اہل ایمان کےضعف واضحالال کے ز ما نہ میں اور عجز و بے بسی کی صورت میں کلمہ حق کہنے ہے سکوت اختیار کرنا جائز ہے' بشرطیکداس کی وجہ ہے جان و مال اور آبر و کی ہلاکت ونقصان کا خوف ہو! اس ہے ہیے بات ظاہر ہوئی کہ جب اسلام کے ابتدائی زمانہ میں اکابر صحابہ کرام جیے عظیم انسان کو جودین کے بارے میں انتہائی سخت ومضبوط تھے اور جو یقین ومعرفت کی دولت سے پوری طرح مالا مال تھے اگر وہ اس وصف ومرتبہ کے باوجود اہل باطل جیسے یزید و حجاج مفاک وغیرہ کے خوف سے اظہار حق کی قدرت نہیں رکھتے تھے تو ہم جیے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جواہل ایمان کے انتہائی ضعف واضحلال کا زمانہ پائے ہوئے ہیں جن میں باعمل علاءاورا بمانی جرأت وایثارر کھنے والے راہبر کم ہیں جو ريا كارمشائخ وصوفياء كى كثرت ركھتے ہيں اور جن پراكثر ظالم امراء وحكماءمسلط ہيں! لبذااس میں کوئی شک نہیں کہ بیز مانہ صبر وخمل رضا بقضاءاور سکوت و بیسوئی اختیار

مثالی دُلهِن عِرْضِيَة عِرْضِية عِرْضِية عِرْضِية حَرِيْنِينَ

خفروات یعنی سبز یوں اور ترکار یوں ہے مشابہت دیتے ہوئے '' خضراء'' کہتے ہیں۔
بہرحال حدیث کے اس جملہ میں دراصل اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ بید دنیا مکرو
تضنع اور ظاہری حسن ولذات ہے بھری ہوئی ہے کہ لوگوں کو اپنے ظاہری ٹیپ ٹاپ
رکھنے والے حسن و جمال پر فریفتہ کرتی ہے اور اپنی جھوٹی لذات اور خواہشات کی
طرف ماکل کرتی ہے حالا تکہ اس کی تمام تر دلکشی اور زنگینی اور خواہشات ولذات بہت
جلد فنا کے گھاٹ اتر جاتی ہیں۔

''اللہ تعالی نے تہمیں اس دنیا میں خلیفہ بنایا ہے'' کا مطلب سے ہے کہ اس دنیا میں تہمیں جو مال و دولت حاصل ہے اس کے بارے میں تم اس حقیقت کو جان لو کہ اس مال و دولت کے تم حقیقی ما لک آئیس ہو بلکہ حقیق ما لک اللہ تعالی ہے اور تم صرف اس کے خرج و تصرف میں خلیفہ اور وکیل کی حیثیت رکھتے ہو۔ یا سے کہ اللہ تعالی نے تہمیں ان لوگوں کا خلیفہ قر ار دیا ہے جو تم ہے پہلے اس دنیا میں تھے اور ان کے اموال و جائیدا دکو تمہاری سپر دگی میں دے دیا ہے' لہذا وہ دیکھتا ہے کہ تم اپنے اموال و اطاک کے بہارے میں کیا طرز عمل اختیار کرتے ہواور اس میں کس طرح تصرف کرتے ہویا کہ تم گزرے ہواور ان کے اموال و جائیدا دیس کی طرح تصرف کرتے ہواور ان کے جوار ان کے بیلے موال و اطاک کے بہور کے بیلے کہ تم ایک کے بیلے کہ تا موال و جائیدا دیس کی طرح تصرف کرتے ہواور ان کے بیلے کو رہے کہ تا موال و جائیدا دیس کس طرح تصرف کرتے ہو۔

'منم دنیا ہے بچو' کا مطلب میہ ہے کہ جبتم نے دنیا کی حقیقت جان لی کہ وہ فنا ہونے والی چیز ہے اور اس کی کسی بھی شے کو کوئی استحکام و دوام نہیں ہے تو پھراس کے پیچھے پڑنا نہایت نازیبا اور غیر دانش مندی کی بات ہے کہ نبذاتم دنیا کواس قدر حاصل کرنے کی خواہش و کوشش نہ کرو جو ضرورت و حاجت سے زیادہ ہواور ضرورت و حاجت بھی وہ کہ جس سے آبر و مندانہ زندگی کی بقاء دین کی مدواور آخرت میں نفع حاجت بھی وہ کہ جس سے آبر و مندانہ زندگی کی بقاء دین کی مدواور آخرت میں نفع حاصل ہو۔ ''اسی طرح عور توں سے بچو'' کا مطلب میہ ہے کہ عور توں کے حسن و جمال اور ناز وادا کے مکر و فریب اور ان کی ناروا محبت و شیفتگی کے جال سے اپنے آپ کو بچاؤ

عالت کواختیار کرنے کا تھم اس کئے دیا گیا ہے کہ بید حالت نفسیاتی طور پر غالت کو فرائز کے کا بہترین ذراجہ ہے کیونکہ غصہ کے وقت زمین سے لگ کر پہلو پر لیٹ جانا فوری طور پر بیدا حساس پیدا کرتا ہے کہ جب میری حقیقت بس وتی ہے کہ جب میری حقیقت بس وتی ہے کہ جب میری حقیقت بس وتی ہے کہ جب میری خوا کو جھے کہ اورا تھیاری کی راہ اختیار کرنی چاہے۔

کو تکبرنہ کرنا جا ہے بلکھی اورا تھیاری کی راہ اختیار کرنی چاہے۔

منالى دُلهن عَرَضَيَة عَرَضَة عَرَضَة عَرَضَة عَرَضَة منالى دُلهن عَرَضَة عَرَضَة عَرَضَة عَرَضَة عَرَضَة عَرَضَة کرنے اور بقدر بقاء زندگی معاشی ضروریات کے حصول پر قناعت کرنے کا ہے۔ ود بعض وہ بیں جن کومؤمن پیدا کیا جاتا ہے " بعنی ان کی پیدائش مؤمن ماں باب کے پہال یامسلم آبادی یاشہر میں ہوتی ہاوراس اعتبارے ان کومؤمن کہا جاتا ہے۔ بیدوضاحت اس لئے کی جاتی ہے کہ جب کوئی مخض پیدا ہوتا ہے تو س تمیز کو پہنچنے ے قبل اس کی طرف ایمان کی نسبت نہیں کی جاتی 'پیاور بات ہے کی علم اللی کے اعتبار ے یااس ہے آئندہ زمانہ کی حالت کے اعتبارے اس کی طرف ایمان کی نبیت کر دی جائے۔ای طرح '' بعض وہ ہیں جن کو کا فرپیدا کیا جاتا ہے'' ہے مرادوہ لوگ ہیں جو کا فریاں باپ سے پیدا ہوتے ہیں یا جن کی پیدائش کا فروں کی آبادی اوران کے شہر میں ہوتی ہے۔اس اعتبارے حدیث کا پیجملداس حدیث کے منافی نہیں ہے جس میں فر مایا گیا ہے کہ کل مولد پولد علی الفطرۃ کیونکہ اس ارشادگرامی (کل مولود الخ) کی مراوی بتانا ہے کہ جو بھی شخص اس دنیا میں آتا ہے وہ فطری طور پر ہدایت ورائتی قبول كرنے كى استعداد وصلاحيت ركھتا ہے بشرطيكه كوئى اليا مانع پیش ندآ تے جواس كو گرائل کے راستہ یر ڈال دے جیسا کہ خود ای حدیث کے بعد کے الفاظ فاہواہ یرود انه الخ \_ اس بردادات كرتے بين \_ واضح رب كدندكوره بالا ارشاو كراى مين اوگوں کی جومشمیں بیان کی گئی ہیں وہ غالب واکثریت کے اعتبارے ہیں' ورنہ بعض اوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جومؤمن پیدا ہوتے ہیں' کفر کی عالت پر زندگی گزارتے ہیں' لیکن ان کا خاتمہ ایمان ہی کی حالت پر ہوتا ہے' اسی طرح بعض وہ ہیں جو کا فرپیدا ہوتے ہیں'ایمان کی حالت پر زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ کفر کی حالت پر ہوتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بید دونوں فتمیں اس لئے ذکر نہ فر مائی گئی ہوں کہ یہاں حقیق مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے کہ ہدایت و گمراہی میں اصل اعتبار خاتمہ کی حالت کے ہے ا اور سے بات مذکور وقسمیں بیان کرنے سے بھی اجمالی طور پر سمجھ میں آجاتی ہے۔ اليبلويرليك جائے اورزين سے چمك جائے" عصر آنے كے وقت اس

زیادہ جس کو کفاف (بقدر ضرورت) کہا جا سکتا ہے! عنوان بالا میں ''فقراء کی فضیات' اور' محضور کی معاشی زندگی'' کوایک ساتھ ذکر کرنے اور دونوں سے متعلق احادیث و مضمون کوایک باب میں نقل کرنے میں جو خاص حکمت ہے وہ اس طرف اشارہ کرنا مقصور ہے کہ اکثر انبیاء واولیاء کی طرح حضور شائی نظر کا معیار زندگی اور بسر اوقات بھی غرباء وفقراء کی طرح تھا' یعنی سرکار دوعالم شائی نظر خوشحال زندگی افتتیار کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنی زندگی اس طرح بسرکرتے تھے جس طرح کوئی غریب کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنی زندگی اس طرح بسرکرتے تھے جس طرح کوئی غریب و مفلس مختص بسرکرتا ہے اور اپنے متعلقین کی کفالت ای تنگی اور تخت کوثی و جا نکا بی کے ساتھ کرتے تھے جوغریب و نا دار اوگوں کا معمول ہے' چنا نچے غریب و نا دار مؤمن کی فضیات کو ثابت کرنے کے لئے بھی بات بہت کا فی ہے۔

واضح رہے کہ اس بارے میں علاء کے اختلافی اقوال میں کہ صبر ورضا اختیار كرنے والاغريب ومفلس زيا وہ فضيلت ركھتا ہے ياشكر گز ارغى وخوشحال؟ چنانچے بعض حضرات پیر کہتے ہیں کہ شکر گز اراورغنی زیادہ فضیلت رکھتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ سے ا کثروه چیزی عمل میں آتی ہیں جوصد قد وخیرات اور مالی انفاق وایٹاریعنی زکو ۃ قربانی اور نیک کاموں میں خرچ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ قرب ونزد کی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں نیز حدیث میں بھی اغنیا ، کی تعریف میں یوں آیا ہے کہ حضور مَنْ يَشَمَا } فرما يا ذلك فصل الله يولينه من يَشَما ، ( يعني يدمال ودولت الله تعالیٰ کافضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فریاتا ہے ) اور اکثر حضرات پیفر ماتے ہیں کہ صبر کرنے والاغریب ومفلس زیادہ فضیلت رکھتا ہے جس کی ایک سب سے بوی دلیل یمی ہے کہ خودحضور سرور کا نئات کا معیار زندگی اغتیاء کے مطابق نہیں تھا بلکہ غرباءاور مفلسوں کی طرح تھا' نیز اس بات میں جواحادیث منقول ہوں گی وہ سب بھی ان حضرات کے قول کی دلیل ہیں! تا ہم یہ بات طحوظ رہے کہ اس اختلاف اقوال کا تعلق دراصل مطلق فقراورغناكي حقيقت وماهيت سے ہاوراس كااعتبار بھى وجوہ كے مختلف

# معاشی تنگی کے دنوں میں نیک بیوی کا طر زعمل

الذعر وجل نے اس زندگی میں بے شار دنگ جردیے ہیں اور خودی قرآن بیں فرما دیا کہ میں لوگوں کے درمیان دنوں کو چھیرتا رہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اگرآئ آئ آپ کے شوہر پہمشکل وقت آیا ہے تو بیصدانہیں رہنا کیا پہلے حالات الجھے نہیں تتے اور اگر پہلے بھی نہیں تتے تو یقین جانے پھر بھی الیے حالات الجھے نہیں رہنے۔ مشکل وقت اگر آپ نے چند دن خوش دِلی ایسے حالات سدانہیں رہنے۔ مشکل وقت اگر آپ نے چند دن خوش دِلی سے شوہر کا ساتھ دے لیا تو آگے اچھے وقت میں وہ شوہر آپ پہ کیے نثار جائے گا کی صرورت

آ ہے اس بابت اپنی فر مانبر دار بیٹیوکو بکے نفیجت کے دیتے ہیں: فقت کی فروں میں میں میں میں میں میں میں میں اسلامات کے دیتے ہیں:

فقراء کی فضیلت اور نبی کریم مَثَالِیْمُ آگی معاشی زندگی کابیان:

''فقراء''فقیر کی جمع ہے جس کے معنی ہیں مفلس محتاج' غریب اور''فضیات' کے مراد اجر و ثواب کی کثرت ہے! لہذا فقراء کی فضیلت کے بیان کا مطلب ان احادیث کوفقل کرنا ہے جن سے بیدواضح ہوگا کہ جولوگ اپنی غربت وافلاس اور محتاجگی کی وجہ سے اپنی اور اپنے متعلقین کی معاشی زندگی کی تخیتوں کومبر وسکون کے ساتھ جھیلتے ہیں اور تمام مشکلات کا مقابلہ نہایت عزم واستقلال کے ساتھ کرتے ہوئے تو کل وقنا عت اختیار کرتے ہیں اور تقذیر اللی پرراضی وشا کررہے ہیں ان کو کتنا زیادہ اجرو و ثواب ماتا ہے۔ اور وہ آخرت میں کتنا بڑا درجہ یا تعیں گے۔

و وحضور مُنْ النَّيْرُ كَمَا مَنْ رَنْدَكَى " ہے مراد آپ مُنْ النَّيْرُ کے کھانے پینے" رہن ہن اور بسر اوقات كا وہ معيار اور طور طريقہ ہے جوغر باء اور فقراء كا موتا ہے اور زيادہ ہے جنانچ بعض حضرات نے ان دونوں میں فرق کیا ہے اور کہا ہے کہ'' فقیر'' کا اطلاق اس خص پر ہوتا ہے جونسا ب ( بینی اس قدر مال واسباب ) کا مالک ند ہوجس کی دجہ ہے اس پرز کو ق وفطر واجب ہوتا ہو'یا اس شخص کو'' فقیر'' کہا جاتا ہے جوبس ایک دن کی غذائی ضروریات کے بقدر مال واسباب رکھتا ہواوراس سے زائداس کے پاس اور پچھ غذائی ضروریات کے بقدر مال واسباب رکھتا ہواوراس سے زائداس کے پاس اور پچھ ند ہو جب کہ' مسکین' اس شخص کو کہتے ہیں جو ندصرف یہ کہ نصاب کا مالک ند ہو بلکہ اس نہ ہو جب کہ ' مسکین' اس شخص کو کہتے ہیں جو ندصرف یہ کہ نصاب کا مالک ند ہو بلکہ اس اسباب ندر کھتا ہواور بعض حضرات نے اس کے برعس کہا ہے! بہر حال عنوان میں جو الفظار' فقرا م' استعال کیا گیا ہے اس سے فقیر اور مسکین دونوں مراد ہیں ۔

عَنُ آبِى مُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ اَشْعَتَ اَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالْآبُوَابِ لَوْاَقْسَمَ عَلَى اللهِ لآبَرَّهُ (رواه مسلم)

صحيح مسلم كتاب البرا باب فضل الضعفاء ع ٢٦٢٤-

صحیح مسلم الله الله عند کہتے ہیں کدرسول الله فالقطار نے ارشادفر مایا:

بہت ہے لوگ ایسے ہیں جو (بظاہر تو) پراگندہ بال اور غبار آلود (لیعنی

نہایت خشہ حال اور پریشان صورت) نظر آتے ہیں جن کو (ہاتھ یا زبان

کے ذریعہ) دروازوں ہے دھکیلا جاتا ہے لیکن (وہ خدا کے نزدیک اتنا

اونچا درجہ رکھتے ہیں کہ) اگروہ اللہ کے مجروسہ پرتنم کھالیں تو اللہ ان کی تنم

کو یقینا پوراکرے'۔

# افلاس اورخشة حالى كى فضيلت:

افلان اور سندن کو دروازوں ہے دھکیلا جاتا ہے''اس کا مطلب بینہیں ہے کہ وہ الوگ واقعتاد نیا داروں کے دروازوں پر جاتے ہیں اوران کود ہان سے دھکیلا جاتا ہے کیونکھ مثالی دُلهن عَرَّهِ عَلَيْهِ عَرَّهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي

چنا نچدایک شخص کے حق میں کبھی تو غنایعنی دولتندی نیر و بھلائی کا باعث بن سکتی ہے اور بھی اس کا فقیر ومفلس ہونا ہی اس کے حق میں بہتر ہوسکتا ہے جیسا کہ ایک صدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ پر مہر بان ہوتا ہے تو اس کو وہی چیز دیتا ہے جو اس کے حق میں صلاح وفلاح کا ذریعہ ہوتی ہے۔خواہ فقر ہویا غنا اورخواہ صحت ہویا تندری ! یمی حکم (کہ اختلاف وجوہ کی بناء پر ایک ہی چیز بھی افضل ہوسکتی ہے اور بھی مفضول) ان تمام صفات کا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

حضرت شخ المشائخ سيد کي الدين عبدالقادر جيلا ئي کے بارے بيل منقول ہے کہ کی نے ان سے پوچھا کہ صبر کرنے والا مفلس بہتر ہے یا شکر گزار دولتند؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شکر گزار دفقیر دونوں سے بہتر ہے۔ انہوں نے اس جواب کے ذریعہ گویا فقر وافلاس کی فضیلت کی طرف اشار ہ فرمایا کہ فقر وافلاس در حقیقت ایک نعمت ہے کہ اس پر شکر گزار ہونا چاہئے نہ کہ وہ مصیبت و بلا ہے جس پر صبر کیا جائے 'شخ عالم عارف ربانی اور ولی اللہ حضرت عبدالو ہا ہے شق اپ شخ کے بارے بیس فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے جب تک ہم سے فقر وافلاس کی فضیلت کا اقر ارواعتراف نہیں کرالیا اس انہوں نے جب تک ہم سے فقر وافلاس کی فضیلت کا اقر ارواعتراف نہیں کرالیا اس وقت تک ہمیں بیعت نہیں کیا 'چنا نچے فرمایا کہ اس طرح کہو : الفقر افضل من الفناء وقت تک ہمیں بیعت نہیں کیا 'چنا نچے فرمایا کہ اس طرح کہو : الفقر افضل من الفناء انہوں نے ہمارا

اس موقع پراس بات کوبھی جان لیما چاہئے کہ اصلاح شریعت میں '' فقیر'' کا وہ مفہوم مراد نہیں ہوتا جو عام طور پر معروف ہے یعنی گدا گر' بھکاری اور منگا' بلکہ اس لفظ سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کوعرف عام میں '' غریب ومفلس کہا جاتا ہے اور جو مال و اسباب سے تہی دست ہوتا ہے! اسلام کی غد ہبی کتابوں اور احکام و مسائل میں ایسے ' شخص کے لئے عام طور پر دولفظ استعال ہوتے ہیں ایک تو '' فقیر'' دوسرے'' دمسکین''

منالى ذلهن المحملة الم

گر حقیقت میں اللہ تعالی کے نزدیک ان کا مرتبہ اتنا بلنداور اس کی بارگاہ میں ان کی عزت ومقبولیت اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ کسی بات پر تتم کھا جیٹھیں تو اللہ تعالی ان کوسچا کرتا ہے اور ان کی قتم پوری کرتا ہے یعنی وہ بات بوری ہوکر رہتی ہے۔

# قریبی رشته دارون کی دولت د مکیه کرشو هر کوغلط کامون پرمت ابھار ہے:

وَعَنُ أَبِى پُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لاَ تَغْبِطُنَّ فَاجِرُا بِنِعُمَةٍ فَإِنَّكَ لاَتَدْرِى مَا يُولَا فِي بَعْدَ
مَوْتِهِ إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلاً لاَ يَمُوتُ يَعْنِى النَّارَ.

(رواه فني شرح المننة)

صحيح بخاري التاريخ الكبير.

"اور حضرت ابو ہر میں اللہ عنہ کہتے ہیں کدر سول کر یم ملی اللہ فی ارشاد
فر مایا: "کسی فاجر (لیعنی کا فریا فاسق) کو و نیاد کی نعتوں" لیعنی جا و وحشمت
اور دولت نے مالا مال و کی کر اس پر رشک نہ کرو کیونکہ تم نہیں جانے کہ
مرنے کے بعد (قبر میں یا حشر میں) اس کو کیا گیا چیش آنے والا ہے (لیعنی
وہ بہاں تو ہے شک د نیاوی نعتوں ہے مالا مال ہے لیکن اس کے برمکس
آخرت میں طرح طرح کے عذاب اور ختیوں ہے دوجیار ہوگا) اور (یاد
کوی) فاجر کے لئے خدا کے لئے بیمال ایک ایسا قاتل ہے جس کوموت اور
نامہیں ہے "اور اس قاتل ہے حضور تا ایک ایسا قاتل ہے جس کوموت اور
المندی

لوگوں کی دولت پرنظرر کھ کر کڑھتی نہ رہے:

''ایک ایبا قاتل ہے الح''یعنی اللہ تعالیٰ نے کفاروفساق کے لئے ایک ایسی چیز

منالى دُلهن المحلقة المحلقة المحلقة المحلقة المحلقة المستديد جولوگ خدا کے لئے دنیا کی ظاہری زینت وعزت کی چیزوں سے دوررہتے ہیں'ان کے بارے میں پیاتھور بھی نہیں ہوسکتا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے ذلت المانا پڑے 'بلکداس جملدے مرادیہ ہے کہ اولیاء اللہ کی روحانی عظمتوں کا راز ان کی شکتہ حالی میں پوشیدہ ہوتا ہے اور ان کا ظاہر' ان کے باطن کا اس حد تک سرپوش ہوتا ہے کہ اگر بالفرض وہ کسی کے گھر جانا چاہیں او لوگوں کی نظر میں ان کی کوئی قدر ومنزلت ند ہونے کی وجہ سے ان کو در واز ہ ہی پر روک دیا جائے مکان میں واخل نہ ہونے دیا جائے اور ظاہر ہے کہ جب وہ دروازوں سے دھکیلے جا کتے ہیں تو ان کومجلسوں اور محفلوں میں آنے سے بطریق اولی رو کا جاسکتا ہے اور اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں خبیں چاہتا کہ ان کی حقیقت لوگوں پر ظاہر ہواور وہ ایس حالت میں رہیں جس ہے لوگ ان کی طرف ماکل و ملتقت ہوں تا کہ ان کو انٹد تھا ٹی کے سوانسی اور سے کوئی انس و رغبت ند ہو! پس حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان پاک نفس بندوں کو دنیا داروں اور ظالموں کے درواز وں پر کھڑے رہے اوران کے حرام مال کے کھانے پینے سے محفوظ رکھتا ہے' جیبا کہ کوئی شخص اپنے مریض کومصر آب و ہوا اور نقصان دہ غذاؤں ہے بچانے کی کوشش کرتا ہے! چنانچہ وہ لوگ اپنے مولی کے در کے علاوہ اور کسی دروازے پر عاضری نہیں دیتے اور اپنے کمال استغناء اور بے نیازی کی وجہ سے اپنے پرور دگار کے علاوہ کی دوسرے کے آھے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔

اوراگر وہ اللہ پرتم کھا کیں .....الخ کا مطلب بیہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر اعتاد کر کے اوراس کی تم کھا کر یہ کہد دیں کہ اللہ تعالی فلاں کام کرے گایا فلاں کام کرے گایا فلاں کام نہیں کرے گایا فلاں کام نہیں کرے گا تو اللہ تعالی ان کی قتم کو سچا کرتا ہے بایں طور کہ ان کے کہنے کے مطابق اس کام کو کرتا ہے یا نہیں کرتا ' جیسا کہ باب الدیت میں اس کے متعلق ایک روایت گزر چکل ہے! حاصل بید کہ وہ لوگ اگر چاپی میں اس کے متعلق ایک روایت گزر چکل ہے! حاصل بید کہ وہ لوگ اگر چاپی طاہری حالت کی وجہ سے دنیا داروں کی نظر میں کوئی قدر ومنزات نہیں رکھتے طاہری حالت کی وجہ سے دنیا داروں کی نظر میں کوئی قدر ومنزات نہیں رکھتے

مثالى دُنهن المحكية المحكية المحكية المحكية المحكية تیار کررکھی ہے جوان کو بخت عذاب دے گی' ہلاک کرے گی اور طرح طرح کی اذبیت نا کیوں میں مبتلا کرے گی اور اس چیز کی شان یہ ہے کہ خود اس کوموت وفنانہیں ہے۔ بلكه بميشه موجودر يكى -

"يُعْنِي النَّارِ" ك الفاظ ان راوى ك بين جنبول في اس حديث كوحفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے اور ان کا نام نامی حضرت عبداللہ بن ابی مریم ہے۔ کو یا انہوں نے الفاظ کے ذریعہ پروضاحت کی ہے کہ حضور مُنْ اِنْتُنْ مُ نے لفظ " قاتل " کے ذرایعہ جس چیز کی طرف اشارہ فر مایا ہے وہ دوزخ کی آگ ہے۔

حدیث کا حاصل میہ ہے کہ ایسے کا فروفائق کود کھے کر کہ جوزیا دہ اولا در کھتا ہے یا زیادہ جاہ وحشمت کا ما لگ ہے یا مال و دوات کی فراوانی رکھتا ہے اور یا دوسری و نیاوی نعتوں سے مالا مال ہے تو اس پر رشک ند کیا جائے اس تمنا کواپنے ول میں جگہ نہ دی جائے کہ کاش ای طرح کی تعتیں ہمیں بھی حاصل ہوں۔

عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا سِجُنُ الْمُؤْمِن وَسَنَتُهُ وَإِنَّا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجُنَّ وَالسَّنَّةَ ـ

احمدين حنيل المسندر

" اور حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنها كہتے ہيں كدرسول كريم مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي ارشا وفرمایا: ' میدونیا! مؤمن کے لئے قید خاندا ورقط ہے جب وہ مؤمن ونیا ے رخصت ہوتا ہے تو ( گویا ) قید خانداور قبط ہے نجات یا تاہے''۔

#### نيك زن وشوكے كئے توبيدُ نياہے ہى قيدخاند:

قید خانداور قحط کا مطلب میہ ہے کدمؤمن یہاں ہمیشہ طرح طرح کی تھی وختی کا شکار رہتا ہے اور معاشی پریشان حالیوں میں بسر اوقات کرتا ہے اور اگر کسی مؤمن کو

یباں کی خوشخالی میسر مجھی ہوتو ان نعمتوں کی بہنسبت کہ جواس کو آخرت میں حاصل ہونے والی ہیں میدونیا پھر بھی اس کے لئے قید خانداور قط زوہ جگہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی! یا بیدمراد ہے کہ کلص عبادت گز ارمؤمن چونکدا ہے آ پ کو بمیشہ طاعات اور عبادات کی مشقتوں اور ریاضت ومجاہدہ کی مختبوں میں مشغول رکھتا ہے۔عیش وراحت کواپی زندگی میں راہ نہیں پانے دیتا اور ہر لحداس راہ شوق پر گامزن رہتا ہے کہ اس محنت ومشقت بجری د نیا ہے نجات پا کر دارالبقاء کی راہ پکڑے۔اس اعتبارے بید دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ اور قط ز دہ جگہ ہے تم صبر آ زمانہیں ہوتی ' ایک روایت میں يول قرمايا كيا: لا يخلو المؤمن قلة او علة او ذلة وقد يجتمع للمؤمن الكامل جميع ذلك يعنی ايسا كوئی مؤمن نبيس جو يا تو مال كی كمی يا بياری اور يا ذلت وخواری سے خالی ہو اور بعض او قات مؤمن كامل ميں پيسب چيزيں جمع ہو جاتی ميں ۔

عَنُ قَتَادَةً بُنِ النَّعْمَانِ أَنَّ رَسُؤلُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ إِذَا أَحُبُّ اللَّهُ عَبُدًا حَمَاهُ الدُّنيَّا كُمَا يَظِلُّ ﴿ أَجَدُكُمْ يَحْمِيُ سَقِيْمَهُ الْمَآءَ.

جامع الترمذي٬ كتاب الطب٬ باب ما جاء في الحمية٬ ح ٢٠٣٦\_ ''اور حضرت قادہ بن نعمان رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول كريم مَنْ الْفَيْزِمْ فِي ارشاد قرمايا: "جب الله تعالى كى بندے كودوست ركھتا ہے تو اس کو دنیاہے بیاتا ہے' جس طرح کہتم میں ہے کو کی محض اپنے مریض کو پائی سے میا تا ہے'۔ (احمد)

جن کوخداا پنامحبوب بنا نا جا ہتا ہے ان کود نیا وی مال و دولت سے

مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہارا کوئی عزیز ومتعلق جب کی ایسے مرض میں جتلا

## مال کی کمی ورحقیقت بردی نعمت ہے:

'' فتنهٔ' ے مراد ہے کفر وشرک اور گنا ہوں میں گرفتار ہونا' ظالم و جابرلوگوں کا ا یسے کام پرمجبور کرنا جواسلامی عقائد وتعلیمات کے خلاف ہوں اور ایسے حالات ہے دو چار ہونا جن سے دین وآخرت کی زندگی مجروح ہوتی ہو! حقیقت توب ہے کہ زندگی اور زندہ رہنے کی تمنا تو ای صورت میں خوب ہے جب کہ خدا اور خدا کے رسول کی اطاعت وفر ما نبر داری کی جائے طاعات وعبادات کی تو فیق عمل حاصل رہے ٔ راہ متعقیم یر ٹابت قدمی نصیب ہواور سب سے بڑھ کرید کہ اس دنیا ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھەرخصت ہو!اگریہ چیزیں حاصل نہ ہوں اورایمان کی سلامتی نصیب نہ ہوتو پھر پیر زندگی کس کام کی؟ ظالم و جابراوگوں کی طرف سے جبروا کراہ کی صورت میں اگر چدول اُ ایمان عقیدہ پر قائم رہے مگرزبان ہے ایس بات کا ادا ہونا کہ جوایمان وعقیدہ کے مناسب ولائق نہیں ہے میکھی ایک' فتنہ' ہی ہے! ہاں اگرفتنہ کا تعلق کسی اور طرح کے دنیاوی اہلاء ومصائب زندگی کی تختیوں اور نفس کی مشقت وشدائد سے ہوتو اس صورت میں زندگی سے نفرت اور موت کی تمنا درست نبیں ہوگی کیونکہ ایسا فتند گنا ہوں کے کفارہ اور اخروی در جات کی بلندی ورفعت کا سبب ہوتا ہے۔

وَقِلَةُ الْمَالِ آقَلُ لِلْحِسَابِ كَا مطلب بيہ ہے كدونیاوی مال ودولت كى كئ عذاب ہے بعیرتراور ہر مسلمان کے گئے بہتر ہے۔ لبندا جومسلمان تنگ دست وغریب ہواس كو خوش ہونا چاہئے كداللہ تعالی نے مجھے مال و دولت كی فراوانی ہے بچا كر گویا آخرت كے حساب وعذاب ہے بچایا ہے! ہے اور ظاہر ہے كداس دنیا میں غربت و نا دارى كی وجہ ہے جو بختیاں اور پریشانیاں برواشت كرنا پرتی بیں وہ ان نخیوں اور ہولنا كيوں ہے كہيں كم اور آسان تربیں جو مال و دوات كی فراوانی كے وبال كی وجہ ہے آخرت میں چیش آ كیں گے۔

حصزت شیخ عبدالحق د ہلویؓ نے اس موقع پر بردی حکمت آ میز بات کہی ہے انہوں

ペイプン 製画を製造の作業を発生を受けるという。

ہوجائے جس میں پانی کا استعمال بخت نقصان پہنچا تا ہے جیسے استیقاء اور ضعف معدو وغیرہ اور تہمہیں اس کی زندگی بیاری ہوتی ہوتہ ہم اس بات کی پوری کوشش کرتے ہوکہ وہ مریض پانی کے استعمال سے دور رہے تا کہ صحت یا بی سے جلد ہمکنار ہو۔ اس طرح اللہ تعالی جس بندے کو اپنا محبوب بنا نا اور اس کو آخرت کے بلند درجات پر پہنچا نا جاہتا ہما کو دنیا وی مال و دولت 'جاہ و منصب اور اس ہر چیز سے دور رکھتا ہے جو اس کے دیا کو نقصان پہنچانے اور عقبی میں اس کے درجات کو کم کرنے کا سبب ہے۔

تحکیم الامت مولانا اشرف علی تھا نویؒ نے بھی ای طرح کی بات نمجی ہے اور لکھا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے کو دنیاوی مال و جاہ اور یہاں کی کوئی ایسی چیز نہیں دیتا جو اس کی دینی واخر وی زندگی کی زینت وخو بی کو داغدار کردے تا کہ اس کا دل دنیا اور دنیا کی چیز وں کی محبت وخواہش کے مرض میں مبتلانہ ہو۔

وَعَنُ مَحُمُودِ بُنِ لَبِيُدٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَعَنُ مَحُمُودِ بُنِ لَبِيُدٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اثْنَتَانِ يَكُرَهُمُا ابْنُ ادَمَ يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَيْمُونِيْنَ مِنَ الْفِتُنَةِ وَيَكُرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُ لِلْمِسَابِ (روأه إحمد)

احمد بن حنبل المسند

"اور حضرت محمود بن لبيدرضى الله عند سے روايت ہے كه رسول كريم من الله عند سے روايت ہے كه رسول كريم من الله عند في ارشاد فرمايا: "دو چيزيں الي بيں جن كو ابن آ دم (انسان) نا پيند كرتا ہے (اگر چه حقيقت كے اعتبار سے وہ دونوں چيزيں بہت اچھى بيں چنا نچيانسان ايك تو موت كونا پيند كرتا ہے حالانكه مؤمن كے لئے موت فتند سے بہتر ہے دوسر سے مال و دولت كى كى كونا پيند كرتا ہے حالانكه مال كى كى حساب كى كى كاموجب ہے "۔ (احمد)

مالى دلون المحلك المحلك

زیادہ) محبت رکھتا ہوں!حضور تلافیڈ نے بید(سن کر) فرمایا کدد کیجہ لوکیا کہہ رہے ہو؟ (لعنی اچھی طرح سوچ لوکہ تم کیا کہدرہے ہو کیونکہ تم ایک بہت بوی چیز کا دعویٰ کررہے ہوا ایبانہ ہوکہ بعد میں اپنی بات پر پورانہ اتر سکو) اس مخص نے عرض کیا کہ خدا کی تتم میں آپ ٹی پیٹا ہے محبت رکھتا ہوں اور تین باراس جملہ کوا دا کیا! حضورتا پیٹر نے ارشا دفر مایا: اگرتم (میری محبت کے دعوے میں) سے ہوتو پر فقر کے لئے پا کھر 'تیار کرلو کیونکہ جو فض جھے ے محبت رکھتا ہے اس کوفقر وافلاس اس پانی کے بہاؤ ہے بھی زیادہ جلد پنچاہے جوابے منجا کی طرف جاتا ہے''۔اس حدیث کوتر ندگ نے قال کیا عاوركها عكريد عديث فريب "-

ذات رسالت سَلَاثُنَا الله عَلَيْ الله عَالِينَ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الدكى

"تجفاف" كمعنى بين" يا أهر" اور يا كهر اس آئني جيول كو كهتي بين جوميدان جَلِّكِ مِينَ بِإِنْ كُلُورُ مِي رِوْ الى جَاتَى ہے تا كدان كاجسم زخمی بوئے ہے بچار ہے جيبا کہ زرہ ' سوار سپاہی کے جسم کو نیزہ وتلوار وغیرہ کے زخم سے محفوظ رکھتی ہیں۔ پہال حدیث میں '' پاکھ'' کے ذریعیہ''صبر واستقامت'' کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے کہ جس طرح" پاکھ" ہاتھی گھوڑے کے جسم کو چھیا تا ہے۔ اس طرح صبر واستیقامت اختیار کرنا 'فقروفا قد کی زندگی کاسر پوش بنتا ہے! حاصل سے کی جبرواستقامت کی راہ پر ہبرصورت گا مزن رہو خصوصاً اس وقت جب کے فقر وافلاس تنہاری زندگی کو کھیر لے تا كتهبين مراتب ودرجات كى بلندى ورفعت نصيب ہو-

حدیث کے آخری جملہ کا مطلب سے کہ جوفض حضور مانا ایکا کی محبت سے بوری طرح سرشار ہوتا ہے اس کوفقر و فاقد کا جلد پنجنا اور اس پر د نیاوی آ فات و بلا وُں اور

نے ہر طالب حق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ "عزیز من! بیسب ایمان کی مشاخیں ہیں' جو محض شارع علیہ السلام کے ارشادات کے مطابق ایمان کو میچے درست رکھتا ہے وہ یقینا جانتا ہے کہ شارع نے جو پچھ فرمایا ہے وہ برخق اور عین صداقت ہے اوراگر وہ خض عقل سلیم اور سیجے تجربه رکھتا ہوتو وہ ای دنیا میں بھی جان لیتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی اوراس مال ودولت کوحاصل کرنے اور جمع کرنے 'نیز اس کے ساتھ تعلق ومحبت رکھنے کےسلسلے میں جن مصائب وآلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس قدر ذلت وخواری کا مند دیکینا پڑتا ہے اور جنتی زیادہ محنت اور مشقت برواشت کرنا پڑتی ہے وہ سب فقر وافلاس کی تختیوں اور پریشانیوں ہے کسی طرح کم نہیں اپس ( دنیاوی طور پر محنت ومشقت اور ہر طرح کی ذات وخواری سے بیخے ہی کانہیں بلکہ )نفس کی یا کیزگی وصفائی (اوراخروی حساب وعذاب سے بیچنے نیز درجات کی بلندی ورفعت) كا انحصاراس بات پر ب كه مال و دولت كى كثرت ب اپنا دامن بچايا جائے اس ب قطع کر کے اور قدر کفایت پر قناعت کر کے عزبت نفس اور اخلاق و کر دار کی بلندی و استقامت کواختیار کیا جائے۔

وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلٍ قَالَ جَآءً رَجُلٌ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّكَ فَقَالَ أَنظُرُ مَا تَقُولُ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَّاحِبُّكَ ثَلْتَ مَرَّاتٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأَعِدُ لِلْفَقُرِ تِجُفَافًا لَلْفَقُرُ اَسْرَعُ اِلَى مَنْ يُجِبِّنِيْ مِنَ السَّيُلِ اِلْي

جامع الترمذي كتاب الزهد عاب ما جاء في فضل الفقر ع - ٢٣٥٠ "اور حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عنه كيت بين كدا يك فخض ني بي كريم مَنْ تَقِيْقُ كَى خدمت مِين حاضر بوكر عرض كيا كدمين آپ مَنْ الْفِيرِ كالسِب

くだけ 製の産業の産業の産業の産業の産

تختوں کا کثرت سے نازل ہونا ایک یقنی امر ہے کیونکہ منقول ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کوسب سے زیادہ آفات وشدا ند کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انبیاء ہیں ان کے بعد ورجہ بدرجہ ان لوگوں کا نمبر آتا ہے جوعقیدہ وعمل کے اعتبار سے اعلیٰ مرتبہ کے ہوتے ہیں۔
پس حضور تالیق ہی انبیں انبیاء میں سے تھے لبذا آپ تالیق نے اس فحض پر واضح فر مایا کہ اگر واقعا تم میری محبت رکھو گے تو میر سے تینی تمہاری محبت جس درجہ کی ہوگ ای درجہ کی دنیاوی ختیوں اور پر بیٹا نیوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ میداصول ہے کہ درجہ کی دنیاوی ختیوں اور پر بیٹا نیوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ میداصول ہے کہ درجہ کی دنیاوی ختیوں اور پر بیٹا نیوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ میداصول ہے کہ درجہ کی دنیاوی ختیوں اور پر بیٹا نیوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ میداصول ہے کہ المدی و مع من احب (یعنی جو شخص جس کو دوست رکھتا ہے ای جیبی حالت میں رہتا المدی و مع من احب (یعنی جو شخص جس کو دوست رکھتا ہے ای جیبی حالت میں رہتا

حضرت شخص عبدالحق قرماتے ہیں کہ حضور شکافی آئے اس ارشاد' فقر کے لئے پا کھر تیار کرلو'' کے ذریعے بطور کنامیاس امر کی تلقین فرمائی کہ فقرو فاقد کے وقت' صبر'' کی راہ پر چلنے کے لئے تیار رہو کیونکہ پیر جن ہے جو فقر و افلاس کی آفتوں اور صعوبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت بم پنجاتا ہے وینی ودنیاوی ہلاکت و تباہی ہے محفوظ رکھتا ہے جزع و فزع اور شکوہ و شکایت کی راہ سے دور رکھتا ہے اور غضب خداوندی سے بچاتا ہے حضرت ﷺ آ گے فرماتے میں کہ''اس حدیث سے پی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ فقر و فاقد کی زندگی اختیار کئے بغیراورحضور منافیق کے طرز حیات پر عمل پیرا ہوئے بغیر آپ خالفیز کی محبت کا دعویٰ بالکل نار واا ورجھوٹ ہے کیونکہ حقیقت میں اسوۃ نبوی کی اتباع اور حضور تلاقیم کی محبت دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں اور مجبوب کی اتباع و پیروی کے بغیر محبت کا دعوی درست ہو ہی نہیں ہوسکتا 'ان المحب لمن يحب مطيع! تاجم واضح رب كدحب نبوى كابيرب ساعلى مرتيد ہے کہ کسی مسلمان کا حضور مُثَالِيَّةِ مُرك اسورُ حيات كى كامل اتباع كواپنا شيوه بناليمَااس بات کی علامت ہے کہ وہ حضور سُلِی اِنْ اِللَّ کے شین دعوی محبت میں بالکل سچا اور درجہ کمال کا حامل ہے! اگر چہ''محبت'' کی حقیقت و ماہیت سیر ہے کہ انسان کا کسی کی طرف اندر

ے کھنچااوراس کے دل کا اس (محبوب) کی خویوں اس کی ذات وصفات کی تحسین اوراس کی شکل وصورت اور عا دات واطوار کی تحریف و تو صیف ہے معمور ہو جانا کہ وہ اپنے محبوب کو سب کے انتخاب کے پہلے بتایا اپنے محبوب کو سب کے انتخاب محبوب کی کامل اتباع اور پیروی پر ہے اگر باطنی تعلق ومجت کے ساتھ ممل واتباع کی دولت بھی نصیب ہوتو اصل اور کامل محبت و تی کہلائے گی ورنہ محبف دل بین محبت کا ہونا اور زبان سے اس کا اعتراف افرار بھی کرنا مگر عمل واتباع کی دولت بھی نصیب ہوتو اصل اور کامل محبت و تی کہلائے گی ورنہ محبف دل بین محبت کا ہونا اور زبان سے اس کا اعتراف افرار بھی کرنا مگر عمل واتباع کی داوہ بین غفلت و کوتا ہی کا شکار ہونا محبت کے ناقص ہونے کی دلیل ہے جیسا کہ عمل کے بغیرا بیان درجہ بھیل تک نہیں پہنچا تا۔

منالى دُلون عَرَّمِي عَرَّمِي عَمِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

بیان کرنا انتہائی معیوب بات ہے چنانچہ آپ کُلُگُوُّ نے اس سے عورتوں کومنع کیا ہے۔ کیونکہ بیرنہ صرف بے شری کی بات اور غیراخلاقی حرکت ہے بلکہ اس سے پیجی خطرہ ہے کہ اس کا خاوند کسی اجنبی عورت کے جسم کی پُرکشش خصوصیات من کرنفسانی بیجان اور گندے خیالات میں مبتلا ہو جائے جوفقنہ ویرائی کی جڑہے۔

وَعَنُ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلٰى عَوْرَةِ الرِّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إلٰى عَوْرَةِ الْمَرْآةِ وَلاَ يُفْضِى الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ فِى ثَوْبٍ وَاجِدٍ وَلاَ تُغْضِى الْمَرْأَةُ إلَى الْمَرْأَةِ فِى ثَوْبٍ وَاجِدٍ

(رواه مسلم)

صحیح مسلم کتاب الحیض باب تحریم النظر الی العورات ح ٣٣٨"اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت کرتے جیل که رسول
الله مَا الله الله الله الله عنه روایت کرتے جیل که رسول
الله مَا الله مَا الله الله الله الله عنه روایت کرتے جیل که رسول

و کھے کوئی عورت کسی دوسری عورت کے سترکی طرف ندد کھے دو بر بہنمرد
ایک کپڑے میں جحع نہ ہوں اور نہ دو بر بہنہ عورتیں ایک کپڑے میں جمع
ہوں ''۔ (مسلم)

ايك يا د د مانى! جوآپ كى عفت وعصمت كومحفوظ ركھے گى:

شریعت نے مرد وغورت کے جم کے جن حصوں اور اعضاء کو باہم ویکھنے اور چھونے کی ممانعت کی ہاں کو''سر'' کہا جا تا ہے اور جم کے ان حصوں کوعام نظروں سے چھپا ناڈ ھانگنا ضروری ہے' اس بارے میں جوفقہی تفصیل ہے وہ اس طرح ہے:
''مرد کا ستر اس کے جم کا وہ حصہ ہے جوزیر ناف سے گھٹوں کے بینچے تک ہوتا ہے۔ اس کے جم کے اس حصہ کو بلا ضرورت ویکھنا نہ تو کسی مرد کیلئے جائز ہے اور نہ کی

منالى دُلهن المحلاد المحلود ال

# سہیلیوں اور کزنز کو بلا جھجک شوہر سے ملوانے کے نتائج

جیسی ہی آپ کی شادی ہوئی' شو ہر صاحب نے اپ دو چار دوستوں کو گھر مدعو کیا اور کمال ڈھٹائی ہے آپ کی اُن سب سے ملاقات کروائی اور آپ نے بھی نت سے فیشن کئے تا کہ شوہر کی ''عزت'' رہ جائے۔ اب بدلے میں آپ کی سہیلیاں اور کزنز کھانے پہ آنے لگیس اور پھر کیا باق کے محاملات آپ اخبارات ہیں نہیں پڑھتیں۔

# سىعورت كے جسم كا حال اپنے شو ہر كے سامنے بيان نه كرو:

وَعَنِ اثْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لاَ تُبَا شِرُالُمَرُأَةُ الْمَرْأَةُ فَتَنْعَتُهَا لِرَوْجِهَا كَا نَّهُ
 يَنْظُرُ إِلَيْهَا ـ (متفق عليه)

صحبح بعادی کتاب انتکاح باب لانبائیر السراہ المیرہ ہ ن ج ۲۰ مد اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا فیائے ارشاو فرمایا: ''کوئی عورت اپنا ہر بہنہ جم کسی دوسری عورت کے ہر بہنہ جم سے نہ لگائے اور نہ اس عورت کے جم کا حال اپنے خاوند کے سامنے بیان کر بے لگائے اور نہ اس عورت کے جم کا حال اپنے خاوند کے سامنے بیان کرنا (کیونکد اپنے خاوند کے سامنے کسی اجنبی عورت کے جم کا حال بیان کرنا ایسانی ہے ) جیسا کہ اس کا خاوند اس عورت کے جم کوخودد کی رہا ہو''۔

( بخاری وسلم )

کی عورت کا اپنے جم کو ہر ہند کر کے کسی دوسری عورت کے ہر ہند جم ہے م کر:ااور پھراس عورت کے جم کی خصوصیات یعنی گدازین وغیرہ اپنے شو ہر کے سامنے

اوراس مرتبہ بھی غلط بھی میں وہ مال ایک زانیے کے ہاتھ میں دے دیا 'جب صبح بوئي تو پيراوگ چه ميكوئيال كرنے كيك كدآج توايك زانيصد قد كامال نے اُڑی وہ محض کہنے لگا کہ اے للہ اسیرے لئے بی تعریف ہے آگر جداس مرتبه صدقة كامال ايك زانيه كه باتخطالك گيا اور پيم كينے لگا كه آن كى رات پرصدقہ دوں گا' چنانچہ اس نے پھر کچھ مال صدقہ کی نیت سے نکالا اور اس مرتبہ پھرغاط فنجی میں وہ مال ایک غنی کے ہاتھ میں دے دیا' جب سبح ہوئی تو پراوگ چہ میکوئیاں کرنے گئے کہ آج کی رات تو ایک دولت مند ہی کو صدقہ کا مال کل گیا۔ وہ صحف کہنے لگا اے اللہ! تیرے بی لئے تعریف ہے اگر چەسىدقە كا مال چورازانىياور دولت مند كومل گيا۔ جب دەھخص سويا تو . خواب میں اس سے کہا گیا کہ تو نے جتنے صدقے ویے ہیں سب قبول ہو کے کیونکہصد قد کا جو مال تو نے چورکودیا ہے وہ بے فائندہ اور خالی از ثو اب شیں ہے مکن ہے وہ اس کی وجہ سے چوری سے باز رہے اور صدقتہ کا جو مال تونے زانیہ کو ویا ہے ممکن ہے وہ اس کی وجہ سے زنا سے باز رہے اور صدقے کا جو مال تو نے دولت مند کو دیا ہے مکن ہے وہ اس کی وجہ ہے عبرت حاصل کر نے اور القد تعالی نے اے جو پچھ دیا ہے اس میں سے خرج كرے \_'( بخارى ومسلم ) \_ (الفاظ بخارى كے بيں )

صدقہ وینے والے نے خدا کی تعریف یا بطریق شکر کی کہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے صدقہ تو دیا اگر چہوہ غیر ستحق ہی کے ہاتھ میں لگایا پھر بطریق تعجب یا اسپنے ول کے اطمینان کے لئے اس نے خدا کی تعریف کی ۔

یں کر پم ٹاٹیٹائے بنی اسرائیل کے اس شخص کا بیہ واقعہ اس لئے بیان فربایا تا کہ بیہ معلوم ہوجائے کہ خدا کی خوشنو دی کی خاطر صدقہ وخیرات ہم نوع بہتر اور باعث ثواب ہے جس کسی کو بھی صدقہ دیاجائے گا ثواب ضرور پائے گا۔ منالی دلیس 新原學 新國際 新國際 金山山

غَا صُبَحُوا يَتَحَدُّ ثُونَ تُصُدُقِ اللَّيْلَةَ عَلَى زانِيَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ عَلَى زانِيَةٍ لَا تُصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِغَنِي فَاصَبُحُوا يَتَحَدُّثُونَ بُصَدَقَتِه فَوَضَعَهَا فِي يَدِغَنِي فَاصَبُحُوا يَتَحَدُّثُونَ تُصُدِقَ اللَّيْلَةُ عَلَى غُنِي فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ عَلَى تُصُدِقَ اللَّيْلَةُ عَلَى غُنِي فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ عَلَى سُارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَنِي فَأَ تِي فَقِيلَ لَهُ اَمَا صَدَ قَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ الرَّانِيَةِ وَغَنِي فَأَ تِي فَقِيلَ لَهُ اَمَا صَدَ قَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ الرَّانِيَةِ فَلَعَلَّهُا الرَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا الرَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا الرَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا الرَّانِيَةُ فَلَعَلَهُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيَةُ فَلَعَلَهُا اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّه

محیح البحاری مینات الرکاہ باب إذا تصدق علی علی وهو لا بعلیہ تے ۱۳۳۲ ادر حفرت ابو ہر رہ وضی القد عند روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم تا الفیار نے استاہ فر مایا ایک شخص نے اپنے دل میں یا کسی اپنے ووست سے کہا کہ میں آن رات غدا کی راہ میں یکھے مال فرج کروں گا چنا نچاس نے اپنے قصد و اراد و کے مطابق فیرات کے لئے پھی مال نکالا تا کہ اے کسی مینی کو دے دیا در وو مال اس نے ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا اے معلوم نہ تھا کہ یہ چور کے ہاتھ میں دے دیا اے معلوم نہ تھا کہ یہ چور کے ہاتھ میں دے دیا اے معلوم نہ تھا کہ یہ چور کے ہاتھ میں دے دیا اے معلوم نہ تھا کہ یہ چور کہ جب کی اور اور گول اور اور گول کو البام خداوندی کے سب یا خود اس چور کی زبانی معلوم ہوا تو بطریق تجب اوگ چرمیاں کرنے گئے کہ آج کی رات ایک پور کو صدقہ کا مال دیا گیا ہے۔ جب صدقہ دینے والے کو بھی صور تھال معلوم موتی تو ایک چور کے ہاتھ دیا گا کہ اے القدا تیر کے لئے آت کی رات پھر صدقہ کا مال ایک چور کے ہاتھ دگا کہ اس دیا گیا کہ استحق کول جائے چا نچاس نے صدقہ کی نیت سے پھر پھی مال نکالا مال ایک چور کے ہاتھ دگا کہ آت کی رات پھر صدقہ دوں گا تا کہ دو صدقتی کول جائے چا نچاس نے صدقہ کی نیت سے پھر پھی مال نکالا تا کہ دو صدی کول جائے چا نچاس نے صدقہ کی نیت سے پھر پھی مال نکالا تا کہ دو صدی کول جائے چا نچاس نے صدقہ کی نیت سے پھر پھی مال نکالا

وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَا لَ بَيُنَّا رَجُلُ بِفُلاً وَ مِّنَ الَّا رُضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَمَابَةٍ إِسْقِ حَدِ يُقَةَ فُلانِ فَتَنَخَى ذَالِكُ السَّحَابُ فَأَفُرَغَ مَا، هُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتُ ذَالِكَ الْمَاءُ كُلَّهُ فَتَتَبُّعُ الْمَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ صَا ثِمْ فِيْ حَدِ يُقَتِهِ يُحَقِّ لُ الْمَاءَ بِمِسْحًا تِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ قَالَ فُلَّانٌ ٱلْإِسْمُ الَّذِي سَنَمِعَ فِي الْسَّحَابَةِ فَقَالَ لَـهُ يَا عَبُدَ اللَّهِ لِمَ تَسُأَلُنِي عَنْ اِسْمِي فَقَالَ اِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِيْ السِّحَابِ الَّذِي هَذَا مَا ءُ هُ وَيَقُوْلُ اِسْق حَدِيْقَةَ فُلاَ ن لِاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا قَالَ آمًا إِنَّا قُلْتَ هٰذًا فَإِنِّي ٱنْظُرُ إِلَى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا فَا تَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَاكُلُ آنَا وَعَيَا لِي ثُلُثًا وَاَرُدُّ فِيُهَا ثُلُثَةَ (رواه مسلم)

صحیح مسلم کتاب الزهد والرفائق باب الصدفة فی السسا کین سے ۲۹۹ دا اور حضرت ابو ہر برہ درضی القدعنہ نبی کریم منافیۃ فی السسا کیں ہے ۲۹۹ د آپ منافیۃ فی السسا کیں القدعنہ نبی کریم منافیۃ فی روایت کرتے ہیں کہ آپ منافیۃ فی ارشاد فر مایا۔ ایک شخص زمین کے ایک جھے جنگل میں کھڑا تھا کہ اس نے ابر میں سے ایک آ وازئی کوئی کہنے والا کمہ در ہاہے کہ فلال شخص کے باغ کو سراب کر پھروہ ابر ایک طرف چلا اور ایک پھر میلی زمین پر پائی برسانے لگا اور تمام پائی ان نالیوں میں سے کہ جواس زمین میں تھیں ایک برسانے لگا اور تمام پائی ان نالیوں میں سے کہ جواس زمین میں تھیں ایک نالی میں جمع ہوئے لگا تو بہنے لگا تو وشخص بھی اس یانی کے بیجھے جیجھے جانے لگا تا کہ بدد کھے کہ جمشخص کے باغ

منالى دُلهن عِرْقِينَةُ عِرْقِينَةً عِرْقِينَةً عِرْقِينَةً عِرْقِينَةً وَمِنْ عَرْقِينَةً عِرْقِينَةً عِرْقِينَةً وَمِنْ اللهِ اللهِي المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

میں یہ یانی جارہا ہے وہ کون ہے؟ نا گہاں اس مخص نے ایک آ وی کود یکھا جوائے کھیت میں کھڑا بیلیے کے ذریعے اس پانی کو ہاغ کے درفتوں میں پھیلا ر ہاتھا ای شخص نے باغ والے سے بوچھا کہ اے خدا کے بندے تنہارا نام كيا ہے؟ اس نے كباكد ميرا نام كيوں يو چھ رہے ہو؟ اس مخص نے كباكد میں اس لئے یو چھر باہوں کہ جس ابر کا سے ان ہاس ابر میں میں نے ایک آواز سی کدکوئی کہنے والا اس ابرے کہدر ہاتھا کہ فلال مخص کے باغ کو سیراب کراوروہ نام تمہارا ہی تھا اوراب مجھے یہ بتاؤ کہتم اس باغ میں کیا كرتے ہوجس كى وجد سے تم اس فضيات اور بزرگى بے نواز سے گئے ہو باغ والے نے کہا کہ چونکہ اس وقت تم یو چھرے ہواس لئے میں بھی تم سے بتائے دیتا ہوں کہاس یاغ کی جو پچھ پیدا وار ہوتی ہے میں اے دیکھتا ہوں پھراس میں سے ایک تہائی تو خدا کی راہ میں خرج کر دیتا ہوں ایک تہائی میں اور میرے اہل وعیال کھاتے ہیں اور ایک تبائی ای باغ میں لگا دیتا بول-"(ملم)

## الله كى راه مين خرج كرنا باعث بركت به:

اگر چہابر کی آواز نے باغ والے کا نام صراحة لیا تھا جیسا کہ بعد میں ذکر کیا گیا گرآپ ٹالٹی آنے نی قضہ سناتے ہوئے ابتداء میں اس کا صراحة نام نہیں لیا بلکہ لفظ '' فلاں'' سے اس کے نام کو کنایہ ذکر کیا۔

ای طرح ابرکی آواز بننے والے تحف نے بھی ابر میں باغ والے کا نام صراحة سنا تھا مگراس نے باغ والے کا نام صراحة سنا تھا مگراس نے باغ والے سے اس کا نام اس لئے پوچھا تا کدا سے یقین ہوجائے کہ واقعی بیروہی شخص ہے جس کا نام ابرکی آ واز نے لیا تھا' نیز جب باغ والے نے اس سے اپنا نام دریا فت کرنے کا سبب پوچھا تو اس ابرکی آ واز کی نقل کرتے ہوئے بھی اس کا مام نیس لیا بلکہ لفظ' فلاں'' کہا گو ہا اس ابرکی آ واز کی نقل کرتے ہوئے تھی اس کا مام نیس لیا بلکہ لفظ' فلاں'' کہا گو ہا اس نے ظام کہا کہ اگر حدایر کی آ واز نے تمہارانا م

اللُّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَا يُّ الْمَالِ آحَبُّ الَّيْكَ قَالَ ٱلْغَنَّمُ فَأُعْطِيَ شَمَا ةً وَالِدًا فَأَ نُتَجَ هَذَانِ وَوَلَّدُ هَذَّ ا فَكَانَ بِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلِهَٰذَا وَادِمِنَ الْبَقَرِ وَلِهَٰذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ أَنَّهُ أَتِيَ الْآئِرَصَ فِي صُوْرَتِهِ وَهَيُنَتِهِ فَقَالَ رَجُلُ مُسْكِيُنَّ قَدِانُقَطَعَتْ بِيَ الْجِبَالُ فِيُ سَفَرِئُ فَلاَ بَلاَ غَ لِيَ الْيَوْمَ اِلاَّ بِا للَّهِ ثُمَّ بِكَ آسُا لُكَ بِالَّذِي آعَطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالُ بَعِيْرًا أَ تَبَلَّغُ بِهِ فِيُ سَفَرِي فَقَالَ ٱلْحُقُوقَ كُثِيْرَةٌ فَقَا لَ إِنَّهُ كَانِّي ٱغْرِفُكَ ٱ لَمْ تَكُنُ ٱبْرَصَ يَقُذُرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَأَعْطَا كَ اللَّهُ مَا لاَّ فَقَالَ إِنَّمَا وَرِثُتُ هَٰذَا الُمَالَ كَا بِرًا عَنْ كَابِرِهَ قَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ قَالَ وَأُ تِيَ الْآ قُرْعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهِذَا وَرَدُّ عَلَيْهِ مِثْلُ مَارَدٌ عَلَى هَذَا فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ قَالَ وَأَ تَى الْآ عُمَٰى فِي صُوْرَتِهِ وَهَيُثَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مُّسُكِيْنٌ وَابُنُ سَبِيْلِ إِنْقَطَّعَتُ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَمَقَرِيُ فَلاَ بَلاَ غَ لِيَ الْيَوْمُ إِلَّا بِا للَّهِ ثُمُّ بِكَ أَسُأُلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً اَ تَبَلُّغُ بِهَا فِي سَفَرِيْ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ ٱعُمْى فَرَدَّ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرِيْ فَخُذُمَا شِيثُتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَقَ اللهِ لَا أَجْهَدُ كَ الْيَوْمَ بِشَنِي ، اَ خَذْتَهُ لِلَّهِ فَقَالَ آمُسِكُ مَا لَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِيَتُمُ فَقَدُ رَضِيَ

مثالی دُلهن گریس اس وقت تمہارے متعین نام کی بجائے لفظ 'فلاں' ذکر کررہاہوں صراحة لیا تفاقر بین اس وقت تمہارے متعین نام کی بجائے لفظ 'فلاں' ذکر کررہاہوں حاصل ہے کہ ہا تف فیبی نے باغ والے کا نام صراحة ذکر کیا تفاقر کرسامع نے اس کے نام کو لفظ 'فلاں' سے کنایة تعیر کیا اور اسے بتا دیا کر تمہارا نام میں نے سنا تفار گراب کو لفظ 'فلاں' سے تعیر کیا ہے۔

وَعَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ثَلاً ثَةً مِّنْ بَنِي إِسْرَا يُلَ أَبْرَصَ وَٱقْرَعَ وَٱعْمَى فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُّبُتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ النَّهِمْ مَلَكًا فَاتَى الْأَ بُرَصَ فَقَالَ أَيُّ شَيِّ أَحَبُّ اِلَّيْكَ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَ يَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَ هَبَ عَنْهُ قَذَ رُهُ وُأُعْطِى لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْإِ بِلُ آقِ قَالَ الْبَقِّرُ شَيكً إِسْحَقِ إِلَّا أَنَّ الْآ بُرَصَ أو اللَّا قُرْعَ قَالَ آحَدُ هُمَا الْإِبِلُ وَقَالَ اللَّا خَرُ الْبَقْرُ قَالَ غَأُعُطِيَّ نَا قَةُ عُشَرَاءً فَقَا لَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيْهَا قَالَ فَا تَي الْإَ قُرْعَ فَقَالَ آئُ شَنى ، أَحَبُّ النِّكَ قَالَ شَبعُرُ حَسَنُ وَيَذُ هَبُ عَنَّىٰ هَذَا الَّذِي قَدْ قَدْ رَنِيَ النَّاسُ قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنَّهُ قَالَ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ آحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ فَأُ عَطِي بَقَرَةً حَامِلًا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيْهَا قَالَ فَأُ تِيَ الْأَعْمَى فَقَالَ آئُ شَيٍّ ءِ أَحَبُّ اِلَيْكَ قَالَ آنُ يِّرُدُّ اللَّهُ اِلْيِّ بَصَرِي فَأَبْصُرَ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَمَسَحَهُ فَرَدٌّ منالى دلهن 新國知事新國政學新國政學

میں۔آپٹھائے ارشادفر مایا فرشتے نے اس کے سریر ہاتھ پھیرااوراس كالتخ جا تار با نيزاے بہترين قتم كے بال عطا كرديئے گئے ' پھر فرشتہ نے اس سے بوجھا کہ تہمیں کونسا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس فحض نے کہا كُ ' كَا نَمِن'' چِنانچِها سے حاملہ كا نميں عطا كر دى گئيں اور فرشتہ نے اے بھی وعا وی کہ اللہ تعالی تمہارے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ نبی كريم التي المرام التي تتح كداس كے بعد پر فرشته اندھے كے ياس آيا وراس ے یو چھا کہ ہمیں کون ی چیز سب سے زیادہ پیند ہے؟ اند سے نے کہا کہ الله تعالی مجھے بینائی وے وے تاکہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو و یکھوں۔آپ مُنافِیکِ نے ارشاد فرمایا فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اے اس کی مینائی عطافر مادی مجرفر شتے نے اس سے پوچھا کہ اب تنہیں کون سا مال سب ہے زیادہ پیند ہے؟ اس نے کہا'' محریاں'' چنا نچدا سے بہت ی بیجے دینے والی بحریاں عنایت فرما دی گئیں کوڑھی اور شنجے نے اونٹیوں اور گائیوں کے ذریعے اور اندھے نے بحریوں کے ذریعے بچے حاصل کئے بہاں تک کہ کوڑھی کے اوٹؤں سے ایک جنگل مجر كيا منج كي كائيوں سے ايك جنگل جر كيا' اور اندھے كى بكريوں سے ايك جنگل بھر گیا انبی کر یم النظام نے ارشادفر مایا فرشتہ پھر کوڑھی کے باس اپنی ای شكل وصورت ميں آيا اوراس سے كتے لگا كه ميں ايك مسكيين شخص ہوں ميرا تمام سامان سفر کے دوران جاتار ہاہاں گئے آج میرا پنچنامکان نہیں ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت ومہر بانی ہو جائے اور اس کے بعدتم ؤربعہ بن جاؤ لہٰذا میں تم ہے اس ذات کا واسطہ دے کرجس نے تمہیں اچھا رنگ' بہترین جلد' اور مال عطا کیا ہے ایک اونٹ ما نگتا ہوں تا کہ اس کے ذریعے میراسفر پوراہو جائے اور میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں اس کوڑھی نے

عَنْكُ وَسَخَطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ . (متفق عليه)

なるで 乳の砂に 乳の砂に 乳の砂に 利のかに

صحيح البخاري كتاب أحاديث الانبياء باب حديث أيرص وأعمى

وأقرع في بني اسرائيل ح ٣٢٠٥

ا اور حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے نی کریم مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین الشخاص تصان میں سے ایک تو کوڑھی تھا دوسرا گنجا اور تیسراا ندھا اللہ تعالی نے انہیں آز مانا عا با چنا نچداللہ تعالی نے ان کے پاس ایک فرشتہ (مسکین) کی صورت میں بھیجا 'و وفرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تہمیں کون می چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ کوڑھی نے کہا کہا چھارنگ اورجم کی بہترین جلد نیزید کہ مجھے اس چیزے نجات ل جائے جس کی وجہ ہے لوگ مجھے گئن كرتے يں۔ بى كريم اللظ افر ماتے تھے كديدين كرفرشدنے كورهى كے بدن پر ہاتھ پھیرا' چنانچاس کا کوڑھ جا تار ہا۔اے بہترین رنگ وروپ اور بہترین جلدعطا کر دی گئی۔ پھر فرشتہ نے بع چھا کہ اب متہبیں کونسا مال س سے زیادہ پسند ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ''اونٹ'' یا کہا '' گا کیں'' صدیث کے ایک زاوی الحق کوشک ہے کدگائے کے لئے کوڑھی نے کہا تھایا سنج نے کہا تھا بہرحال یہ طے ہے کہ ان میں سے ایک نے تو اونٹ کے لنے کہا تھا اور دوسرے نے گائے کے لئے نبی کریم تابیق فر ماتے تھے کہ اس فخص کو حاملہ اونٹنیاں عطا کر دی گئیں' پھر فرشتے نے بید دعا دی کہ اللہ تعالی تمہارے اس مال میں برکت عطافر مائے۔ نبی کریم مُنگِیْفِائے نے ارشاد فرمایا پھر فرشتہ سنچ کے پاس آیا اور اس سے بوچھا کہ تہمیں کون می چیز سب ہے زیادہ پندہ؟ منج نے کہا کہ بہترین قتم کے بال اور یہ کہ بیہ چیزیعنی سیج ے میں نجات یا جاؤں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے منالى دُلهن عِرْهِي عِرْهِي عِرْهِي عَرْهِي عَرِيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَا لِكَ اللَّحَمِ فَذَ هَبَتُ فَلَمْ تَجِدَ فِى الْكُوَّةِ اِلاَّ قِطْعَةَ مَرُوَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَالِكَ آللَّحَمَ عَادَ مَرُوَةً لِمَا لَمْ تُعْطُوهُ السَّائِلُ .

رواه البيهقي في دلالل النبوة '' اور حضرت عثمان رضي الله عنه کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ اتم المؤمنین حضرت الم سلمه رضى الله عنهاكي خدمت ميس گوشت كإمكر التحفه كے طور برآيا' نبي كريم مَنْ الْيُؤْمُ كُو جِونِكُه كُوشْت بهت مرعوب تفااس كئے حضرت امّ سلمه رضي الله عنها نے اپنی لونڈی سے فرمایا کہ اس گوشت کو گھر میں رکھ دو شاید نبی كريم تلقيق السي تناول فرمائين چنانچه لونڈي نے وہ گوشت گھر ميں ايک طاق میں رکھ دیا ایک سائل نے دروازے پر کھڑے جو کرصدا بلند کی کہ اے گھر والو' خدا کی راہ میں پچھوعنایت کر و۔اللہ تعالیٰ تنہیں برکت دے گھر والوں نے کہا کہ اللہ تعالی تمہیں برکت وے سائل واپس چلا گیا جب نجی كريم التي الله المائة فرمايا كدام المدرض الله عنها تمهار عياس کھانے کے لئے کوئی چیز بھی ہے؟ امّ سلمہ رضی اللہ عنہانے کہا کہ ہاں پھر انبوں نے اوٹڈی سے کہا کہ جاؤ رسول اللہ فالی کے واسطے موشت لے آ وُ' اونڈی چلی گئی مگرطاق کے پاس پیٹی کراس کی جیرے کی کوئی انتہا شدرہی جب اس نے دیکھا کہ وہاں گوشت کا کہیں نا منہیں تھا بلکہ سفید پھر کا ایک مكرُ اركها بوا تها و نبي كريم من الينائي في ما يا كرتم في سائل كو يحديد دياس لت یہ گوشت سفید پھر کی شکل اختیار کر گیا۔ بیجی نے اس روایت کو والائل الدوة میں نقل کیا ہے۔''

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْآ

مثالی دُلهن گاهی گاهی گاهی گاهی گاهی در ماند مسند احمد! کتاب بافی مسند الأنصار! باب حدیث ام بحید! ح

مسند احمد؛ كتاب بافي مسند الأنصار؛ باب حديث ام بحيد؛ ح ٢٥٨٩٧

''الله تُحَافِقَةِ جَبِ وَلَى سَائِل مِيرِ نَ دَرُوازَ نَ پِي كَدِينَ نِي كَدِينَ كَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنِهَا كَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُوالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### نی کریم منافقیم کے ایک واقعہ میں ہارے لئے ایک سبق:

وَعَنْ مَوْلَى لِعُثْمَانَ قَالَ أُهْدِى لِامْ سَلَمَةَ بَضَعَةٌ مِّنَ لَحُمْ
وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ اللَّحُمُ فَقَا لَتُ
لِلْخَاهِ مِ صَعِيْهِ فِى الْبَيْتِ لَعَلَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَا كُلُهُ فَوَضَعَتْهُ فِى كُوَّةٍ الْبَيْتِ وَجَاءَ سَائِلٌ فَقَا مُ
عَلَى الْبَابِ فَقَالَ تَصَدَّ قُوا بَارَكَ اللَّهُ فِيْكُمْ فَقَا لُو ابَارَكَ
اللَّهُ فِيْكَ فَذَ هَبَ السَّا يِلُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمِّ سَلَمَةً هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ اَطْعَمُهُ فَقَا لَتُ

# بہترین بیوی کی پہچان

' اور حضرت ابو ہر پرہ وضی اللہ عنہ کہتے ہیں کدرسول اللہ فاللی آئے ہے ہے اگیا کہ کون کی بیوی بہتر ہے؟ تو آپ فائے آئے آئے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جب اس کا خاونداس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے اور جب شوہراس کو کوئی تھم دے تو اس کو بجالائے (بشر طیکہ وہ تھم خلاف شرع نہ ہو) اور اپنی ذات اور اپنے مال میں اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کرے جس کو وہ بیند نہ کرتا ہو۔''

#### بہترین بیوی کی پہچان:

اس روایت میں ایک اچھی ہیوی کی پہچان سے بتائی گئی ہے کہ جب اس کا شوہراس کی طرف و کیھے بیخی اس کی خوش اخلاقی وخوش اطواری کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے اور اگر کہیں وہ ہوی صورت وسیرت و دنوں میں اچھی ہوتو پھر کیا کہنا' نور علی نوراور سرور علی سرور ہے اسی طرح ایک پہچان سے بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مال میں ایسی کوئی بات نہ کرے جواس کے شوہر کی نظر میں پہند بدہ نہ ہو۔

'' يہاں اپنے مال' سے خود اس ہوی کا مال بھی مراد ہوسکتا ہے یعنی جس مال کی حقیقت میں وہ خود مالک ہوائی مال کو بھی اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف خرچ نہ کر ہے اور اس سے وہ مال بھی ہوسکتا ہے جو خود اس کی ملکیت میں نہ ہو بلکہ حقیقت میں مالک تو اس کا خاوند ہوالبتہ اس عورت کے قبضہ وتصرف میں ہو۔اس صورت میں بھی سیہ مطلب ہوگا کہ اس کا خاوند اس کو جو بچھ مال واسباب اور رو پیے پیسہ دے وہ اس کو ایک امانت کے طور پر اپنے پاس رکھے اس میں نہ تو خیانت کرے اور نہ اپنے خاوند کی مرضی کے خلاف اس کو خرج کرے۔

如此。 新國際 新國際 新國際 新國際

أُخُبِرُكُمْ بِشَرِ النَّاسِ مَنْزِلاً قِيْلَ نَعَمُ قَالَ الَّذِي يَسْئَلُ بِاللَّهِ وَلَا يُعْطِيُ بِهِ (رواه احمد)

مستد احمد کتاب ومن مسند بنی هاشم باب بدایة مسند عبد الله بن العباس ح ۲۰۱۱

"اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم منگائیلاً ف ارشاد فرمایا کیا میں تنہیں یہ بتلاؤں کہ خدا کے نزویک بااعتبار مرتبہ کے بدترین شخص کون ہے؟ صحابہ ف عرض کیا کہ جی! یا رسول الله منگائیلاً ا آپ منگائیلاً نے فرمایا وہ شخص جس سے خدا کے نام پرسوال کیا جائے اور وہ اس سوال کو پورانہ کرے۔ "(احمہ)

## سىسوالى كاسوال بوراندكرنے والوں كے لئے تعبيد

مطلب یہ ہے کہ کوئی سوال کمی شخص سے خدا کے نام پر خدا کے واسطے سے

ہایں طور سوال کرے کہ 'خدا کے نام پر جھے کچھ عطا کرواور اس کے باوجود وہ شخص

سائل کو پچھ نہ دے تو وہ خدا کے نزدیک تمام لوگوں میں بااعتبار کے برا ہے ہاں اگر

سائل مستحق نہ ہویا سائل نے جمش مخص سے سوال کیا اس کے پاس اس کی اپنی ضرورت

و حاجت اور اس کے اہل وعیال کی ضرورت و حاجت سے زائد مال نہ ہوتو پھر اس

سائل کا سوال پورانہ کرنے کی صورت میں نہ تو وہ گنہگار ہوگا اور نہ وہ اس حدیث کے

مطابق قابل ندمت ہوگا حاصل میر کہ خدا کے نام پرسوال کرنے والے کا سوال پورانہ

کرنے والا اسی صورت میں قابل ندمت اور گنبگار ہوگا جب کہ سائل اس کے مال کا

مستحق ہو نیز یہ کہ اس کے پاس اتنا مال ہو جو اس کی ضروریات سے زائد ہو۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ أُعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أُعْطِى خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ قَلْبُ شَاكِرُ وَلِسَانُ ذَاكِرٌ وَبَدَنُ عَلَى الْبَلاَءِ صَابِرٌ وَرُوْجَةُ لاَ تَبْغِيْهِ خَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلاَ مَا لِهِ

رواه البيهقي في شعب الايسان

''اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله طالیّ فی فی الله عنها الله طالیّ فی الله عنها الله طالیّ فی الله عنها کی الله عنها الله و میاو الله طالی فی الله عنها کی الله عنها کی الله تعالی کی افعیت ریاس کا ) شکر اوا کرنے والی اوا کرنے والی اور رئح میں الله تعالی کو ) یاد کرنے والی اوا کرنے والی خیار موہ عورت جواپی ذات اور زبان موم بلاؤں پر صبر کرنے والاجم اور چہارم وہ عورت جواپی ذات اور اپنے خاوند کی مال میں خیانت نہ کرے۔اس روایت کو پیہاتی نے شعب الله یمان میں فیانے'۔

وَعَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَا لَتَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللِيَ أَجُرُ أَنُ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي آبِي سَلَمَةً إِنَّمَا هُمُ بَنِي فَقَالَ أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجُرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ. (متفق عليه) صحيح البحاري، كتاب الركاة، باب الركاة على الزوج والأتيام في الحجراح ١٣٧٤

''اورام المؤمنین حضرت امّ سلمه رضی الله عنها فرماتی میں کدایک دن میں نے عرض کیا کہ یا رسول الله تألیقی ابوسلمہ رضی الله عنہ کے جیوں پرخرج کرنے میں میرے لئے تو اب ہے کہ نہیں؟ درآ نحالیکہ وہ میرے ہی بیٹے میں؟ آپ تالیقی نے ارشاد فرمایا۔ان پرخرج کرو'جو چیزتم ان پرخرج کرو

مثالی ذاهن هر هر ۱۵ می مثالی داهن هر دوری مثالی دادی و مثلم

اولاد پرخرچ کرنے کا أجر:

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ ایک سحابی سے مصرت الم سلمہ رضی اللہ عنہا پہلے ان کے عقد میں تھیں ابوسلمہ رضی اللہ عنہ ان کی کئی ہے ہوئ عمر زینب اور درہ جب ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ' تو الم سلمہ رضی اللہ عنہ اکو نبی کریم سکا قائد ہو گیا ' تو الم سلمہ رضی اللہ عنہ اک نبی کریم سکا قائد ہو ہو ہو ان کے میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ ابوسلمہ رضی اللہ عنہ ان کے جو بچے تھے وہ ان کے افرا جات انہیں کچھ و یا کرتی تھیں۔ چنا نچے اسی کو انہوں نے نبی کریم سکا قائد ہو ہے افرا جات انہیں بچھ و یا کرتی تھیں۔ چنا نچے اسی کو انہوں نے نبی کریم سکا قائد ہو ہو تھی کہ ان کو بیں جو بچھ دیا ہوں آیا اس کا ثو اب بھی مجھے ماتا ہے یانہیں ؟ لہٰذ ااس صورت میں '' میٹوں' کے حضرت اللہ سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کی دوسری ہوگے جو ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی دوسری ہوگے کے جو بچے ہوں گائی گائی ہوں گائی گائی ہوں گائیں گائی ہوں گائی ہو گھا اس صورت بھی ' نہوں ' سے آن سے آن ہو گھا اس صورت بھی ' نہوں ' سے آن ہو گھا ہوں گائی ہوں گائی ہو گھا ہوں ہوں گائی ہو گئیں گائی ہوں گائی ہو گھا ہوں ہوں گائی ہو گھا ہوں ہو گھا ہو گھا ہوں ہو گھا ہو گھا ہو گھا ہوں ہو گھا ہ

وَعَنُ رُيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَا لَتُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّ قُنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ اللهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّ قُنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ كُلِيَكُنَّ قَالَتُ فَرَجَعْتُ إلى عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ مِنْ كُلِيَكُنَّ قَالَتُ فَرَجَعْتُ إلى عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِقُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفِقُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ آمَرَنَا بِالصَّد قَةِ فَأ تِهِ فَا شَأْ لُهُ فَإِنْ كَانَ ذَالِكَ يُجُزِئُ عَنْ وَإِلَّا صَرَفُتُهَا إلى غَيْرِكُمْ قَالَتُ فَقَالَ لِى عَيْدُ اللّٰهِ بَلِ عَيْدُ وَلَا مُرَاقًةً مِنَ الْاَنْصَارِ بِبَابِ النَّهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ہمیں صدقہ وخیرات کر مفے کا حکم فرمایا ہے اس لئے آپ رسول اللہ فاللے آپ خدمت میں جا کر بیمعلوم کرئیں کہ اگر میں آپ پر اور آپ کی اولا د بطور صدقہ خرج کروتو آیا بیصدقہ میرے لئے کافی ہوگا یانہیں؟ اگرآپ کی اولا دکومیراصدقد دینامیر نے لئے کانی ہوجائے تو پھرآپ ہی کوصدقد دے دول اورا گرمیرے لئے کائی شہوتو پھرآپ کے علاوہ دوسرے لوگوں بر بطور صدقة خرج كرول! خطرت زينب رضى الله عنه كبتى بين كه حطرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند نے مجھ ہے کہا کہتم ہی جاؤ چنا نچہ میں خود نبی كريم الأينظم كي خدمت من حاضر موكى من وبال كيا ويمحتى مول كدرسول کریم تا پیلے کے دروازے پر انسار میں کی ایک عورت کھڑی ہے اور ہماری · دونوں کی حاجت کیسال تھی یعنی وہ بھی معلوم کرنے آئی تھی کرآیا میں اپنے صدقہ کا مال اینے خاوند اور اس کے متعلقین کو دے سکتی ہول یا نہیں؟ حضرت زينب رضى الله عنها كهتي بين كدرسول كريم فالفيظم كي ذات اقدس بیب وعظمت کا پیکرتھی اس لئے ہم وہاں سے نکل کر حضرت بلال رضی اللہ عند کے پاس آسمی اوران سے کہا کہ آپ رسول کر یم تلافظ کی خدمت میں جا كركم كدوروازے يركفرى موكى دوعورتين آپ تاليكاے يوچھتى إلى کہ کیا اسپے شوہروں اور ان تیموں کی جوان کی پرورش میں ہیں ان کا صدقہ دینا ان کے لئے کافی ہو جائے گا، مگر دیکھتے نبی کریم طالق کم کو سےنہ بتاہے کہ ہم کون ہیں؟ لیعنی انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر کے ریا ہے بیجنے على مبالغدكيا كداس بار عيس رياكا كياكام؟ حضرت زينب رضى الله عنها كہتى ہيں كد حضرت بلال رضى الله عند في كريم الله على ياس كے اور آ پِ مَا لِيَقِيمَ ہے وہ مستلہ دریا فت کیا تی کر بم مَا فَقِیمَ ہے حضرت باال رضی اللہ عندے یو چھا کہ دوعورتیں کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ

منالى دُلهن عِلْمُولِكُ عِلْمُولِكُ عِلْمُولِكُ عِلْمُولِكُ عِلْمُولِكُ عِلْمُولِكُ مِنْ الْمُولِكُ الْمُولِكُ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَلُهَا قَالَتُ رَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ ٱلْقِيْتُ عَلَيْهِ الْمَهَا يَةُ فَقَالَتَ فَخَرَجَ عَلَيْنًا بِلاّلُ فَقُلْنَا لَهُ إِثْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبِرُهُ أَنَّ امْرَاتَيْنِ بِا لُبَابٍ تَسْالَانِكَ ٱلتُجْزِئُ الصَّدَقَّةُ عَنْهُما عَلَى ٱزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَام فِي خُجُوْرِهِمَا وَلا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُو لِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ لَـهُ رَسُبو لُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُمَا قَالَ أَمْرَأَةٌ مِّنَ اللَّا نَصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الزَّيَائِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ رَسْنُو لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا أَجْرَانِ أَجُرُ الْقَرَائِةِ وَأَجْزُ الصَّدَقَةِ .

صحبح مسلم كتاب الركاة ماب قضل النفقة والصدفة على الاقربين والزوج والاولاداح ١٦٦٧

''اور حفزت عبداللہ بن مسعود رہنی اللہ عنہ کی زوجہ محتر مدند بنب رہنی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ مجلس فرکر و تھیجت ہیں عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے رسول کر یم مخاطب کرتے ہوئے رسول کر یم مخاطب اسٹاد فر مایا۔ اے عورتوں کی جماعت! صدقہ و خیرات کروا اگر چہ وہ تمہارے زیورات ہی میں سے کیوں نہ ہو! حضرت نہ بنب رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں عبدالقد ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور النہ عنہ کی کہ آپ خالی ہاتھ مرد ہیں اور چونکہ رسول کر یم اللہ فالی ہاتھ مرد ہیں اور چونکہ رسول کر یم اللہ فالی ا

ایک تو انسار میں کی کوئی عورت ہے اور دوسری نیب رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ تالیق ہے ان ہے پوچھا کہ کون کی نیب ؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کہ کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی! پھر آپ تالیق نے فرمایا کہ ان کے لئے دو ہرا تواب ہے ایک تو حق قرابت کا اور دوسراصد قد دیے گا۔ ' ( بخاری و مسلم الفاظ مسلم کے ہیں )

#### شو ہر کوصد قد؟

الله تعالی نے رسول کر یم منافظ کی ذات اقد س کو بیب وعظمت کا ایسا پیکر بنایا تھا کہ اور آپ منافظ کی کے انتہا تعظیم کرتے کہ اور آپ منافظ کی کے انتہا تعظیم کرتے سے اس وجہ ہے کسی کو بھی جراً تنہیں ہوتی تھی کہ وہ اچا تک آپ منافظ کی خدمت میں بنج جائے اور ظاہر ہے کہ آپ منافظ کی مید عظمت ہیبت آپ منافظ کی کسی برطفتی اور خشونت کی وجہ نے نہیں تھی بلکہ بیاتو خدا داوتھی کہ الله تعالی نے آپ منافظ کی کسی منافظ میں اس عظمت و بیبت آپ منافظ کی کسی منافظ کی اس عظمت و بیبت کی آپ منافظ کی کسی برطفتی اور خشونت کی وجہ نے نہیں تھی بلکہ بیاتو خدا داوتھی کہ الله تعالی نے آپ منافظ کی اس عظمت و بیبت کو آپ منافظ کی کرت و تعظیم کا سب بنایا تھا۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کومنع کر دیا تھا کہ وہ ان
کے نام نبی کریم مُنالِیْنِم کو نہ بتا کیں تو انہیں ان کی اس خواہش کا احترام کرنا چاہئے تھا مگر
نبی کریم مُنالِیْنِم نے چونکہ ان سے ان عورتوں کا نام پوچھااس گئے نبی کریم مُنالِیْنِم کے حکم
کی بناء پر ان کے لئے یہ بی ضروری ہوگیا تھا کہ وہ ان کا نام بتا دیں چنا نچے انہوں نے
نبی کریم مُنالِیْنِم کے حکم کی تعمیل کی۔

مئلہ میہ ہے کہ آیا کوئی عورت اپنے خاوندیا کوئی مردا پنی بیوی کواپنی زکو ق کا مال
دے سکتا ہے یا نہیں لبذا اس بارے میں تو بالا تفاق تمام علماء کا بیر سلک ہے کد کوئی مرد
اپنی بیوی کواپنی زکو ق کا مال شددے مگر اس کے برتھس صورت میں امام ابو حنیفہ تتو یہ
فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے خاوند کواپنی زکو ق کا مال شددے کیونکہ منافع اور مال
میں عاد ق دونوں ہی شریک ہوتے ہیں (اس طرح کوئی عورت اپنے خاوند کواپنی زکو ق

مثالی دُلهن عرصی المسال المسال

کا مال دے گی تو اس مال ہے خو دہجی فا کدہ حاصل کرے گی جو جائز نہیں ہوگا) صاحبین بعنی حضرت امام بوسٹ اور حضرت امام محر قرماتے ہیں کہ جس طرح مرد کوائی بیوی کو زکو قاکا مال دینا جائز ہے اس طرح ہیوی بھی اپنی زکو قاکا مال اپنے خاوند کو دے تی ہے ایک تی سے ایک تی کے اس اختلاف کی بنا پر کہا جائے گا کہ حضرت امام اعظم ابو صنیف تھے نز دیک اس سے صدقہ نقل اس نہ کور'' صدقہ'' سے صدقہ نقل مراد ہوگا اور صاحبین تے نز دیک اس سے صدقہ نقل مراد ہوگا اور صاحبین تے نز دیک اس سے صدقہ نقل محمد مراد ہوسکتا ہے اور صدقہ فرض یعنی زکو قاکو بھی مراد اور جاسکتا ہے۔

وَعَنُ مَيُمُونَةً بِنُتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا آعَتَقَتُ وَلِيْدَةً فِى زَمَانِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ ذَالِكَ لِرَسُولِ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَعْطَيْتِهَا آخُوالَكِ كَانَ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ أَعْطَيْتِهَا آخُوالَكِ كَانَ
اعْظَمَ لِآجُرِكِ. (متفق عليه)

صحيح مسلم كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على الاقربين والزوج والاولاد ع ١٦٦٦

''اورام المؤمنين حضرت ميموندرضى الله عنها بنت حارث كے بارے بنگ منقول ہے كدانہوں نے ايك مرتبدرسول كريم تلاقظ كے زمانے ميں ايك منقول ہے كدانہوں نے ايك مرتبدرسول كريم تلاقظ كے زمانے ميں ايك لونڈى آزادكى اورسركار دوعالم تلاقظ ہے اس كا تذكره كيا' آپ تلاقظ أنے ارشاوفر مايا اگرتم وہ لونڈى اپنے مامول كودے ديتيں تو تمهيں بہت زيادہ تواب ملتا۔''( بخارى وسلم )

ا ہے عزیز وں کوصد قد دینے دوسری جگہوں پر دینے ہے بہتر ہے: مطلب یہ ہے کہ تہارے ماموں کو چونکہ ایک خدمت گار کی ضرورت تھی اس لئے اگرتم وہ لونڈی انہیں دے دیتیں تو تہہیں صدقہ کا ثواب تو ملتا بی اس کے ساتھ ہی صدر حی کا ثواب بھی ملتا۔ والاحسان اليه ع ٢٥٨٤

"اور حضرت ابوذر غفاری رضی الله عند روایت کرتے ہیں که رسول كريم تَلْقُطِيمُ نِهِ ارشاد فرمايا - جب تم شور با پكاؤ تو اس ميں پانی زيادہ ڈالو اورايخ مساميكا خيال ركھو۔" (مسلم)

اس ارشادگرامی کا منشاء میہ ہے کہ جب سالن پکاؤ تو اپنی لذت وخواہش ہی کو مقدم ندر کھو بلکہ ہمسایہ اور پڑوی کی ضرورت کا بھی خیال رکھواوراس کی شکل یہ ہے کہ سالن میں پانی زیادہ ڈالوتا کہ شور بازیادہ ہواورتم اپنے بمسابید میں ضرورت مندلوگوں

# بیوی اینے شو ہر کے مال میں سے جو چیز خرج کر عتی ہے اسکا بیان:

عَنُ عَآثِشَةَ قَا لَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْآةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجُرُهَا بِمَا أَنْفَقَتُ وَلِزَوْجِهَا أَجُرُهُ بِمَا كُسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَا لِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمُ أَجُرَ بَعْضِ شَيْئًا.

( متفق عليه ) صحيح البخاري كتاب الزكاة ا باب من امر خادمه بالصدقة ولم ينال بنفسه ع ١٣٣٦

" سیّدہ عائشہ رضی الله عنها روایت کرتی ہیں کہ رسول کریم تا اللّٰج نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت این گھر کھانے میں سے صدقہ دیتی ہے بشرطیکہ وہ اسراف میں كرتى تواے اس كے خرج كرنے سے ثواب ملا باوراس کے شوہر کو مال کمانے کی وجہ ہے تواب ملتا ہے اور داروغہ کو بھی ایسا ہی تواب ماتا ہے اور ان میں ہے کسی کے ثواب میں دوسرے کے ثواب کی وجہ ہے کی جیس ہوتی۔"

### منالى ذلون المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية

وَعَنُ عَآئِشَةً قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَالِّي أَيِّهِمَا أُهْدِئ قَالَ أَقُرَبِهِمَا مِثُكَ بَابًا ( رواه البخاري) صحيح البحاري، كتاب الادب، باب حق الحوار في قرب الابواب، ح

''سیّرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے عرض تجیجوں؟ آپ مُنْ فَقِعُ نے ارشاد فر مایا۔اس پڑوی کوجس کا درواز وتم ہے زیاده قریب مو-" ( بخاری )

قریب ترین جمسامیکاحق زیادہ ہے:

اگر کسی کے دو پڑوی ہوں اس طرح کدان میں ایک پڑوی کی دیوارا پنے ہے زیاده قریب ہواور دوسرے پڑوی کا دروازه زیاده قریب ہوتو قریبی دروازه والے ہی کومقدم رکھا جائے۔

کیکن اتن بات مجھ کیجئے کہ یہاں حدیث میں'' حصر'' مرادنہیں ہے' یعنی آ ہے تا اللّٰجُمْ ك ارشاد كامطلب ينهيں ہے كەصرف اى كوديا جائے دوسرے كوندديا جائے كلدمراد ہیہ ہے کہ پہلے یا زیادہ اس پڑوی کو بھیجا جائے جس کا در داز ہ قریب ہواور اس کی وجہ بظاہر سیمعلوم ہوتی ہے کہ جس پڑوی کا دروازہ زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس سے ملنا جلتا اوراس کے یہاں آنا جانا زیادہ رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے حالات کا مجی زیاد وعلم رہتا ہے لبذااس کے ساتھ محبت وسلوک کا معاملہ کرنا اولی ہے۔

وَعَنُ أَبِي نَدِّ قَالَ قَالَ رَسُؤلُ اللَّهِ إِذَا طَبَخُتَ مَرَقَةً فَٱكْثِرُ مَاءَ هَا وَتُعاهَدُ جِيْرَائِكُ ( رواه مسلم ) صحيح مسلم! كتاب البر والصلة والآداب؛ باب الوصية بالجار

خاص طور پراس کی اجازت شو ہرنے نہیں دی ہوئی ہے لیکن وہ شو ہر کی صراحة یا دلالۃ اجمالی رضا جانتی ہواور وہ چیز تھوڑی اور کمتر ہو کہ اس کے دینے کو کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں عام طور پرعور تیں دروازوں پر ماتلنے والوں کوآٹے کی چنگی رو ٹی کا کلڑایا ایک آ دھ پیسد دے دیتی ہیں۔

وَعَنُ عَآئِشَنَةَ قَا لَتُ إِنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّ أُحِيُ الْفُتُلِقَتُ نَفُسُهَا وَأَظُنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتُ تَصَدَّقَتُ

فَهَلُ لَهَا أَجُرُ إِنْ تَصَدَّ قُتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمُ (متفق عليه)

محبح البحارى كتاب الحنائز باب موت الفحاة البعنة ح ١٢٩٩

"اورسيّده عا تشرض الله عنها كهتى بين كدا يكفي ض في بي كريم في المنافي المنافي المنافي عنها كهتى بين كدا يكفي ص في بي كريم في الله عنها موسية عن كريم المنافي المنافي عليه المنافي عنها الربيم عنها المنافي عنها المنافي عنها المنافي المنافية المناف

ميّت كومالى عبادت كا ثواب پېنچتا ہے:

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مرحوم عزیز کی طرف سے بطور صدقہ کچھ مال وغیرہ دے تو اس میت کوثو اب ملتا ہے اس طرح میت کے لئے دعاء استغفار وغیرہ مجسی کارآ مدہ چنانچہ المسنّت والجماعت کے متفقہ طور پر یہی مسلک ہے ہاں بدنی عبادت نماز' روزہ اور تلاوت قرآنی وغیرہ کے بارے میں علاء کے اختلافی اقوال ہیں کیکن اس بارے میں بھی قابل اعتاد زیادہ سیح قول یہی ہے علاء کے اختلافی اقوال ہیں کیکن اس بارے میں بھی قابل اعتاد زیادہ سیح قول یہی ہے کہ میت کوعبادت بدنی کا بھی ثواب پہنچتا ہے۔

چنانچدا مام عبدالله في كلها ب كدايك عالى بزرگ شيخ عبدالسلام كوان كانتقال

مثالی دُلهن عُرِهِ الله عُرِهِ الله عُرْهِ الله عَرْهِ الله عَلَيْهِ الله عَرْهِ الله عَرْهِ الله عَرْهِ الله

صدقات کے سائل:

اس مدیث کاتعلق اس صورت ہے جب کہ شوہرنے بیوی کواپنے مال سے صدقہ وخیرات کرنے کی اجازت دے رکھی ہوخواہ اس نے صراحة اجازت دی یا مدالہ

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اہل حجاز کا بیہ معمول تھا کہ انہوں نے اپنی مہمان نوازی اور حفاوت کے پیش نظرا پنی بیویوں اور اپنے خدمت گاروں (مثلا داروغہ طبخ وغیرہ) کو بیا جازت دے رکھی تھی کہ وہ مہمانوں کی مجر پور ضیافت کریں اور فقراء و مساکین نیز پڑوں کے لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلا دیا کریں چنانچہ نبی کریم فالی نیا مساکین نیز پڑوں کے ذریعے اپنی امت کو ترغیب دلائی کہ بیہ نیک اور اچھی عادت اختیار ارشادگرامی کے ذریعے اپنی امت کو ترغیب دلائی کہ بیہ نیک اور اچھی عادت اختیار

وَعَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرُأْةُ مِنْ كَسَبِ رَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجُرِهِ (متفق عليه)

صحيح البحاري كتاب النفقات باب نفقة المراة اذا غاب عنها زوحها ونفقة الولد ح ٢ ٩٤١

و مصد ہوں ہے۔ ''اور حعزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ٹاٹیٹی ا نے ارشاد فر مایا۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر کی کمائی میں ہے،اس کی اجازت کے بغیرصدقہ وخیرات دیتی ہے تواہے آ دھا تواب ماتا ہے۔'' ( بخاری ومسلم)

شوہری کمائی ہے صدقہ کرنے کا ثواب

"اس کی اجازت کے بغیر" مطلب سے کہ جو چیز ووصد قد میں وے رہی ہے

وَعَنُ سَعُدٍ قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَا مَتِ امْرَأَ ةٌ جَلِيْلَةٌ كَا نَهَا مِنْ نِسَاءِ مُصَرَ. فَقَالَتُ يَا نَبِيًّ اللّهِ إِنَّا كَلُّ عَلَى أَبَا ثِنَا وَأَبُنَا ثِنَا وَأَرْوَاجِنَا فَمَا يَجِلُّ لَنَا مِنُ آمُوالِهِمْ قَالَ الرَّطُبُ تَأْ كُلُنَهُ وَتَهْدُ ينَهُ -سنن ابى داؤد كتاب الزكاة اباب العراة تتصدق من بيت زوجها "ح سنن ابى داؤد كتاب الزكاة اباب العراة تتصدق من بيت زوجها "ح

''اور حضرت سعد رضی الله عنه کہتے ہیں کہ جب رسول کر پم کا اللہ نے عورتوں سے بیعت کی تو ان میں سے ایک بڑے قد کی یا بڑے مرتبہ کی عورت کھڑی ہوئی بھی اوراس نے عرض کیا کہ یارسول الله مالی ہوئی تھی اوراس نے عرض کیا کہ یارسول الله مالی ہوئی ہوئی ہی اولا داورا پے شو ہروں پر کے یا ان کا مال ہمارے لئے طلال ہے؟ آپ مالی ہمارے لئے طلال ہے؟ آپ مالی ہمارے کھے اور بطور تحف کے ہیںجو۔'' (ابوداؤد)

### جلدخراب ہونے والی چیزوں کاصدقہ کرنا:

" تازہ مال" ہے وہ چیزیں مراد میں جو دیریا نہ ہوں بلکہ جلدی خراب ہو
جاتی ہوں جیسے سالن تر کاری اور دود دو غیرہ لبندا ان چیز وں کے استعمال
میں اجازت کی ضرورت نہیں کیونکہ عام طور ہے لوگ ان کوخرچ کرنے ہے
منع نہیں کرتے گویا اس طرح ان چیز وں کے خرچ کرنے کے لئے دلالة
اجازت حاصل ہوتی ہے بخلاف ان چیز وں کے جو خشک اور خراب نہ
ہونے والی ہوں کہ ان کے خرچ کرنے کے لئے اجازت ورضاء کا حاصل
ہونا ضروری ہے۔

مالى دُلهن المحملة المحملة المحملة المحملة حملته

کے بعد کسی نے خواب میں ویکھا تو شخ مرحوم نے فرمایا کہ ہم تو دنیا میں کہا کرتے تھے کہ علاوت قرآن کا ثواب میت کوئیں پہنچتا گراس عالم میں آ کرہم نے معاملہ برعکس دیکھا ہے۔

عَنُ آبِى أُمَامَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ لَا تُنْفِقُ امُرَأَةُ
شَيْتًا مِنْ بَيْتِ رَوْجِهَا إِلَّا بِإِذُنِ رَوْجِهَا قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ذَٰلِكَ آفُضَالُ آمُوَالِنَا (رواه الترمذي)

منن الترمذي كتاب الزكاة عن رسول الله باب في نفقة المراة من بيت

'' حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم اللّٰیُّا اللّٰہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم اللّٰیُّا اللّٰہ الوواع کے سال اپنے خطبہ میں فرماتے تھے کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر میں سے پچھ فرج نہ دکرے۔ (خواہ صراحة اجازت ہویا ولالة) عرض کیا گیا کہ یا رسول اللّٰہ اللّٰیُّا اللّٰہ کیا گھانے میں سے بھی فرج نہ کرے؟ آپ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کا اللّٰہ الل

بیوی کے لئے شوہر کی اجازت لازی ہے:

آپ تا الله کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ جب شوہر کی اجازت کے بغیران چیزوں کوخرچ کرنا جائز نہیں ہے جو کھانے ہے کم تر درجہ کی ہیں تو کھانا خرچ کرنا کیے درست ہوگا' جب کہ بیافضل ترین چیز ہے۔

بظاہر اس حدیث میں اور اس بارے میں ذکر کی گئی گزشتہ احادیث میں تعارض نظر آتا ہے لیکن ان احادیث کی تشریحات اگر سامنے ہوں تو پھر کوئی تعارض نظر نہیں آئے گا کیونکہ ان تشریحات کے ذریعے احادیث میں تطبیق بیان کردی گئی ہے۔

#### منالی دُلهن عُرِهِی عُرِهِی عُرِهِی الله عُرِهِی الله عُرِهِی الله عَرِهِی الله عَرَهِی الله عَرْهِی الله عَم

# يادد ماني

# گھریلوزندگی کومسرت بخش بنانے کے

### سات اصول

پہلا (صول : ہرگز ہرگز بے دجہ وانفوعیب جوئی نہ سیجیے۔ ود مراز (صول : اپنے ساتھی کو نیچا دکھانے کی کوشش مت سیجیے۔ نبعر اراضو ک : نکتہ چینی نہ سیجیے۔

جبر ارطوں . جو نها (صول : خلوص ول ہے شو ہراور دیگر اہل خانہ کوا چھے کا م پد داود ہیجئے ۔ با نجو (ادر اصول : ہرموقع پر آپ اپنے شو ہر پر توجہ دینے کی ہرممکن سعی سیجئے ۔ جہنا (صول : شو ہراورسر الی رشتوں داروں سے اخلاق سے چیش آ ہیئے ۔ ساز (ادر السول : شادی ہے تبل یا بعد ہیں اہل موضوع پر کسی متند کتا ہے کا مطالعہ سیجئے ۔

# يك سوال

یں نے اس کتاب کی تیاری میں ایک انگریزی کتاب کا مطالعہ کیا' جس میں گھریلو زندگی کو سرت بخش بنانے کے اصول کے تحت سب سے پہلا اصول بیلکھا تھا کہ مرد' عورت کی زندگی میں روک ٹوک نہ کرے اورعورت مرد پہنگاہ نہ رکھے' معاشرہ ان کی اصلاح خود ہی کردے گا' سجان اللہ!

يا در كھئے!

میر کسی عمیاش ذہن وعیاش معاشرے کی سوچ ہے جبکہ اقبال ان کو استے عرصہ قبل ہی سے بتا دیا تھا کہ

کوئی پوچھے کیم یورپ سے ہند و یوناں ہیں جس کے حلقہ بگوش!

کیا یہی ہے معاشرت کا کمال مرد بیکار و زن تہی آغوش!

وَ خَيْرِ مَا فِيُهَا وَأَعُوٰذُ بِكَ مِنْ شُرِهَا وَشَرِمَا فِيُهَا اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُونُهُ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءُ الْكِبَرِ وَفِتُنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَٰلِكَ أَيْضًا أَصْبَحُنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ رَبِّ أَعُونُهِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَا بِ فِي الْقَبْرِ (رواه مسلم)

صحيح مسلم كتاب الذكر والدعا ح ٢٧٢٣ ـ

''اور حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كہتے ہيں كه جب شام ہوتی تو رسول الله مَعَافِيظِم كي لسان مقدس پر بيدالفاظ جاري ہوتے أَمْسَيْهُما وأَمْسَى الْمُلُكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَةٌ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْدٌ اللَّهُمَّ إِنِّي الشَّالُكَ مِنْ خَيْرٍ هٰذِ ۗ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرَّهَا وَشَرَّمَا فِيْهَا ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءُ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ اللَّهُ نَيَا وَعَذَا بِ الْقَبْرِ اور جب سج موتى تو آ بِ مَنْ الْفَيْلُمُ الله طرح برا حق ليكن شروع بين أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلهِ كَى بَجَائِ أَصْبُحْنَا وَأَصْبَحُ الْمُلْكُ لِلهِ يَتَىٰ بَمِ نَ صَحِ كَى اور برجيز نے صبح کی جواللہ کی ملک میں ہے) پڑھتے۔ایک دوسری روایت میں وَسُوْءِ الْكِيدِ كَ بعد يه الفاظ مِين رَبِّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي العَّبْرِ (لِعِن الممير عدب! مِن اس عذاب عجو دوزخ میں ہاوراس عذاب سے جوقبر میں ہے تیری پناہ جا ہتا ہول '۔

# سن وشام کے وقت آ پ منافقا کم کی وعا:

جب بیددعا صبح کے وقت پڑھی جائے گی تو اس میں اللیلة کی بجائے الیوم پڑھا جائے گا لینی یوں پڑھیں کے اللّٰہُمَّ الِّنِي ٱسْنَالُكَ مِنْ حَمْد هٰذَا الْمَوْمِ نَيزجهاں

# صبح وشام پڑھنے کی دعا ئیں

" قابل احرّ ام! فرمانبردار بچوا میں نے کتاب کے اختتام سے قبل مناسب جانا کہ آپ کوچنددعاؤں کی بابت کچے موادمہیا کردوں۔ أميد ہے کہ جب آپ كتاب ك پہلے حصوں پرحتی الا مکان عمل کرنے کی کوشش کریں گی اور اس کے بعد ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ جھے امید ہے (اور میں نے بار ہا خاندانوں کوان دعاؤں پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اور عملی اقدام اٹھانے سے ) کافی مجڑی ہوئی حالت ہے الله كفشل وكرم مستعطة ويكها ب-الله آپ كوجمي ان پر عمل پيرا ہونے كي سعي عطافر مائے اور مجھے بھی''۔

صبح 'شام اورسوتے وقت پڑھی جانے والی دعاؤں کا بیان :

" صح" عراد ب آ فآب طلوع مونے تک دن کا بالکل ابتدائی حصد۔ "شام" عراد ہے آ فاب عفروب ہونے کے وقت سے شفق غروب ہونے کے وقت تک دن کا بالکل آخری حصہ لبذا جو دعا کیں میج کے وقت پڑھنے کے لئے منقول میں ان کو چاہے نماز فجر سے پہلے پڑھا جائے نماز فجر کے بعد دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے ای طرح شام کے وقت جن دعاؤں کا پڑھنامنقول ہے ان کو بھی جا ہے تو مغرب کی نمازے پہلے پڑھاجائے جاہے مغرب کی نماز کے بعد۔

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا أُمْسِنَى قَالَ أَمْسَتَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلُكُ لِلَّهِ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلِّكُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوًّ عَلَى كُلِّ شَنَى ، قَدِيْرُ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هِذِهِ اللَّيْلَةِ

وَعَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّم ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِإِسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحَىٰ وَإِذَا سُتَيْقَظَ قَالَ الْحَمُدُ لِلَٰهِ اللَّهُمُّ بِإِسْمِكَ اَمُوْتُ وَاحَىٰ وَإِذَا سُتَيْقَظَ قَالَ الْحَمُدُ لِلَٰهِ اللَّهُمُ بِإِسْمِكَ اَمُوتُ وَاحَىٰ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ.

(رواه البحاري ومسلم عن البراء)

### سونے اور جا گئے کے وقت کی وعا:

''ای کی طرف رجوع ہے'' کا مطلب بعض علاء نے تو بیلکھا ہے کہ''آخر کار موت کے بعد حساب اور جزا و مزاکے لئے ای ذات باری تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے' لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ کہا جائے گا کہ یہاں نشور (رجوع) ہے مراد ہے۔''سونے

مثالی ذاہون علاق کے اور اپنے کام کاج میں مصروف ہونے کے لئے زندگی کی بعدا تھ کر طلب معاش اور اپنے کام کاج میں مصروف ہونے کے لئے زندگی کی ہماہمی میں شریک ہو جانا۔ رضار کے نیچے ہاتھ دکھ کرسونے سے چونکہ غفات بہت زیادہ طاری نہیں ہوتی اس لئے آپ تا ای ای ایک ایک دائیں رضار مبارک کے نیچے اپنی وائیں ہوتی میں رضار مبارک کے نیچے اپنی وائیں ہوتی وقت اور جانے کے بعد ذکرو دعا کرنے کی حکمت و وجہ یہ ہے کہ اعمال کا خاتمہ بھی عبادت و طاعت پر ہوا افعال کی ابتداء بھی عبادت و طاعت پر ہوا افعال کی ابتداء بھی عبادت و ص

وَعَنُ عَلِيًّ آنَ فَاطِمَةَ آتَتِ النَّبِيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشُكُوا اللَّهِ مَا تَلُقَى فِي يَدِ هَا مِنَ الرُّحٰى وَبَلَغَهَا آنَهُ جَاءَ هُ دَقِيْقُ فَلَمْ تُصَادِفُهُ فَذَكَرَتُ لَا لِكَ لِعَا يُشَعَّ فَلَمَّا جَاءَ الحُبَرَتُهُ عَا يُشَعَ قَالَ فَجَاءَ نَا وَقَدُ الْخَذُنَا مَصَا جِعَنَا فَذَهَبُنَا نَقُومُ فَقَالَ عَلَى مَكَا نِكُمَا فَجَاءً فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَى نَقُومُ فَقَالَ عَلَى مَكَا نِكُمَا فَجَاءً فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَى فَقُومُ فَقَالَ عَلَى مَكَا نِكُمَا فَجَاءً فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَى وَجَدْتُ بُرُدَ قَدَمِهِ عَلَى بَطْنِي فَقَالَ اللَّ الْدَلِّكُمَا عَلَى خَيْرِمِمًّا وَجَدْتُ بُرُدَ قَدَمِهِ عَلَى بَطْنِي فَقَالَ الاَ الدَلَّكُمَا عَلَى خَيْرِمِمًّا سَالُلْتُمَا إِذَا الْحَدُ تُمَا مَصْبَحَعَكُمَا فَسَيِّحَا ثَلَاثُا وَثَلَا ثِيْنَ فَهُو خَيْرً وَالْمُعَلِي وَكَيْرَا الْرَبَعَا وَقَلَا ثِيْنَ فَهُوَ خَيْرً وَاحْمَدَا ثَلَا ثُا وَثَلَا ثِيْنَ وَكَثِرَا الْرَبَعَا وَقَلَا ثِيْنَ فَهُو خَيْرً وَاحْمَدَا ثَلَا ثًا وَثَلَا ثِيْنَ وَكَثِرَا الْرَبَعَا وَقَلَا ثِينَ فَهُو خَيْرً وَلَا اللّهُ مَا مِنْ خَادِم (متفوعلِه)

صحيح مسلم كتاب الذكر والدعا - ٢٧٢٦

"اور حضرت على كرم الله وجبه كبتے بيں كه (ميرى زوجه محتر مه اور نبى كريم مُنَّافِيَّةُ كَ صاحبزادى) حضرت فاطمه رضى الله عنها نبى كريم مُنَّافِيَّةُ كَ الله عنها نبى كريم مُنَّافِقَةُ كَ الله عنها نبى كريم مُنَّافِقَةُ كَ الله عنها الله عنها كي وجب ان كم ہاتھ جس بال اس غرض سے حاضر ہو كي كم يہنے كى وجہ سے ان كم ہاتھ جس زحمت ومشقت بيں جنلا تھاس كى شكايت آ مخضرت مَنَّافِقَةُ سے كريں (اور

مثالی دُلهن عَالَمِی الله عَلَمِی الله عَلَمِی الله عَلَمِی الله عَلَمِی الله عَلَمِی الله عَلَمِی الله عَلَمِی

كو كى خدمة گار ماتكيس ) كيونكه حضرت فاطمه رمنى الله عنها كومعلوم ہوا تھا كه آ مخضرت الفالم ك ياس بحد غلام آئے بيں كر (اس وقت) آپ تلفام ے ان کی ملا قات نہیں ہوئی' چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ك سامن اس كا تذكره كيا (يعنى ان س كباك جب أتخضرت كالثالم تشریف لائیں تو کہدد بچئے گا کہ فاطمہ اپنی مشقت و تکلیف کے پیش نظر ایک غلام ما تكنے حاضر مولى تفين ) كير جب آتخضرت مَا الفِيَاتشريف لائے تو حضرت عائشہ رضی الله عنہائے حضرت فاطمہ رضی الله عنہا کا پیغام آ پِسَٰ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ كَتِمْ مِينَ كَدَاسَ كَ بِعِد آ تخضرت مَلِيَّةُ أيمار على الله وقت تشريف لائ جب كه بم ايخ بسرّوں پر لیٹ چکے تھے (آپ ٹاٹیٹاکود کھ کرہم نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو آ پ تالیکانے ارشاد فرمایا: "اپی جگه پر لینے رہو" مجرآ ب تالیکا ہمارے نزدیک) تشریف لائے اور میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان بیٹھ گئے یہاں تک کدیس نے اپنے پیٹ پرآ پ مُالْفِرُ کے مبارک قدموں کی شندُ صوس كى چرآ ب تُلْقِيِّ ن فرمايا ( محصة فاطمه كانيفام ل كياب) كيا میں تنہیں وہ چیز نہ بتلا دوں جواس چیز (بعنی غلام) سے بہتر ہے جوتم نے ما كلى تقى اوروه بدكد جب تم اين بستريرة و توتينتيس بارسبحان الله تينتيس بارالحمدلله اورچوتیس بارالله اکبرکوتمهارے لئے خاوم سے بیچ چیز بہتر ہے '-( بقاری وسلم )

### نى كريم مَنْ اللَّهُ عَلَى صاحبز ادى رضى الله عنها سے مروى دعا:

وَعَنُ بَعُضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا نَ يُعَلِّمُهَا فَيَقُولُ قُولِي حِيْنَ

تُصْبِحِيْنَ سُنِحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ مَا شَاءَ اللهُ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاءُ لَمْ يَكُنَ آعُلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَا لُمْ يَكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا عَيْنَ يُمُسِي وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمُسِي وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمُسِي وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمُسِي حُوظَ حَتَى يُمُسِي وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمُسِي خُوظَ حَتَى يُمُسِي وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمُسِي خُوظَ حَتَى يُمُسِي

ابوداود كتاب الادب ح ٥٠٧٥ -

زندہ کرتا ہے( بعنی زمین کوخٹک ہو جانے کے بعد سرسبز کرتا ہے) اورای طرح تم بھی ( قبرے ) نکالے جاؤگے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَوُلا ، الْكَلِمَاتِ حِيْنَ يُمْسِى وَحِيْنَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ إِنِّى اَسَأَلُكَ الْعَا قِيَةَ فِى دِيْنِي وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِيُ وَمَالِيُ اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرًا تِي وَامِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظُنِي مِنْ بَيْنِ يَدَى وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِيْنِي وَعَنْ شَمَا احْفَظُنِي مِنْ بَيْنِ يَدَى وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِيْنِي وَعَنْ شَمَا

لِىُ وَمِنُ فَوَقِى وَاَعُوَذُ بِعَظُمَتِكَ أَنُ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِى يَعْنِى الْخَسُفِ

ابوداود كتاب الادب باب

'' اور حضرت ابن عمر رضى الله عنهما كہتے ہيں كه رسول الله مَنْ لِلْيَوْضِيح اور شام ك وقت بيده عا روعنا نه تيمور ت : اللَّهُ عَلَى إِنَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُ الْعَا فِيهَ فِي دِيني وَدُنِّياً يَ وَأَهْلِي وَمَا لِي اللَّهُمُّ اسْتَرْ عُورًا تِي وَامِنْ رَوْعَا تِي اللَّهِمُّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شَمَا لِي وَمِنْ فَوْ قِي وَأَعُوذُ بعَظُمَتِكَ أَنُ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي إلى الله مِن تَجْدِي ونياوآ خرت كي عافيت مانگتا ہوں یا الہی میں تجھ ہے گنا ہوں کی معافی چاہتا ہوں اور اپنے دین و ا پنی د نیا کے امور میں (عیوب اور برائیوں ہے) اور اپنے اہل وعمال اور ا ہے مال میں سلامتی ما نگتا ہوں اے پرورد گار میرے عیوب کی پر دہ پوٹی فر ما اور مجھے خوف کی چیزوں ہے امن میں رکھ ( یعنی میری مصیبت اور بلائنیں دور فرما) اوراے اللہ! تو مجھے آ گے ہے چیجے ہے دائیں ہے یا ئیں ے اوپر سے محفوظ رکھ اور اے اللہ تیری عظمت و کبریائی کے ذراجہ اس بات سے بناہ مانگتا ہوں کہ ہلاک کیا جاؤں ا جا تک نیچے کی جانب ہے یعنی ز مین میں وقتس جائے ہے'۔ (ابوداؤو)

بعض روایتوں میں لفظ نبیا ہے اور بعض میں رسولا کلبذامتیب میہ کے دونوں ہی لفظ پڑھے جا تیں یعنی یوں کہا جائے وَ بَعْ حَمَّدٍ، نَبیًّا وَ رَسُّولاً

وَعَنُ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا نَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَا مَ وَضَعَ يَدَ هُ تَحْتَ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَا بَكَ يَوْمَ تَجُمَعُ عِبَا دَكَ أَوْ تَبْعَتُ عِبَا دَكَ رواه الترمذي

واحمد عن البراء ـ

حامع الترمذي كتاب الدعوات ع ٣٣٩٨\_

''اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ نبی کریم طالیقی جب سونے کا
ارادہ فرماتے (بینی سونے کے لئے لیٹے تو) اپنا ہاتھ اپنے سرکے نیچے
رکھتے اور بید دعا پڑھتے کا لُلھ تقیق عَذَا بلک یو مُور تَجْمعَ عِبا دک اَوْ تَبْعَثُ عِبا دک َ اَوْ تَبْعثُ عِبا دک کے عذاب سے بچاہے جب تو
اپنے بندوں کو جمع کرے گایا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا ( بینی قیامت
کے دن ) بینی راوی کوشک ہے کہ آپ تُلگی آئے نے تُجْمعُ عبادت کہایا اس کی
بجائے تبعث عبادت کہا ( تر فری ) امام احمد نے اس روایت کو برا ورضی
اللہ عند نے تو کی کیا ہے' ۔

اس روایت میں تو یہ ہے کہ 'آ پ شائیڈ است مبارک سر کے پنچ رکھتے تھے'
جب کدایک اور روایت میں منقول ہے کہ رضارہ مبارک کے پنچ رکھتے تھے للخداان
دونوں روایتوں میں یوں مطابقت پیدا کی جائے کہ آ پ شائیڈ اپنا ہاتھ بھی تو سر کے
پنچ رکھتے ہوں گے اور بھی رضارہ مبارک کے پنچ جس راوی نے جو دیکھا اس کو
روایت کر دیا یا یہ کہ ہاتھ کا پکھ حصہ تو سر کے پنچ ہوتا ہوگا اور پکھ حصہ رضارہ کے
پنچ ۔ لہذا جس راوی نے ہاتھ کا پکھ حصہ سر کے پنچ و یکھا اس نے یہ بیان کیا کہ
آ پ شائیڈ اپنے ہاتھ سر کے پنچ رکھتے تھے اور جس راوی نے ہاتھ کا پکھ حصہ رضارہ
کے پنچ اس نے رضارہ کے پنچ رکھتے تھے اور جس راوی نے ہاتھ کا پکھ حصہ رضارہ

وَعَنُ شَدَّادِ بُنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْخُذُ مَضْجَعة بِقِرَاءَ وَ سُورَةٍ مِّنُ كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا وَكُلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا فَلاَ يَقْرَبُهُ شَنَى ءُ يُؤَ ذِ يُهِ

حَتّٰى يَهُبُّ مَتْى هَبُّ (رواه الترمذي)

حامع الترمذي! كتاب الدعوات! ح ٣٤٠٧-

"اور حضرت شداد بن اوس رضی الله عند کہتے ہیں که رسول الله مُلَّا اللهُ مَلِی اللهُ مُلِی اللهُ اللهُ

سوتے وقت قرآن کی کوئی سورۃ پڑھنے کی برکت:

حضرت انس سے بطریق مرفوع روآیت ہے کہ (آپ آنگی آئے ارشاد فر مایا) جب تم اپنے بستر پراپنا پہلور کھو یعنی سونے لگو اور اس وقت سور وَ فاتحہ اور سور وَ قل ہو اللہ پڑھ لوتو (جب تک سوتے رہو گے' موت کے علاوہ ہر چیز سے حفاظت میں رہو گے )۔

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ عَمْرِوبُنِ العَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّتَانِ لاَ يَحْصِيهُهِمَا رَجُلُ مُسَلِّمٌ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّتَانِ لاَ يَحْصِيهُهِمَا رَجُلُ مُسَلِّمٌ إلا تَحْلَ الْجَنَّةَ إلاَّ وَهُمَا يَسِيرُ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيُلٌ يُسَبِّحُ اللّٰهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلا قِ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا فَيكَمِرُهُ عَشْرًا قَالَ فَا ذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ هَا بِيَدِهِ قَالَ فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِا ثَةٌ بِاللِّسَانِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ هَا بِيدِهِ قَالَ فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِا ثَةٌ بِاللِّسَانِ

وَٱلْقُ وَخُمُسُ مِا ثَةٍ فِي الْمِيْزَانِ وَإِذَا آخَذَ ا مَضْجَعَهُ يُسَيِّحُهُ وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ مِا ثَةً فَتِلُكَ مِا ثُةٌ بِاللِّسَانِ وَٱلْفُ فِيُ الْمِيْزَانِ فَاتُّكُمْ يَعُمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ٱلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِا ثَةِ سَيِّئَةٍ قَا لُوْ ا وَكَيْفَ لاَ نُحُصِيبُهِمَا قَالَ يَأْ قِي ٱحَدَكُمُ الشَّنيُطَانُ وَهُو فِي صَلا تِهِ فَيَقُولُ أَنُكُرُ كَذَا أَنُكُرُ كَذَا حَتَّى يَنْفَتِلَ فَلَعَلَّهُ أَنْ لَّا يَفْعَلَ وَيَا تِيْهِ فِي مَصْجَعِهِ فَلاَ يُزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتْى يَنَامَ رواه الترمذي وابوداود والنسائى وفى رواية ابى داود قَالَ خَصْلَتَانِ أَوُ خَلَّتَانِ لا يُحَا فِظُ عَلَيْهِمَا عَبُدُ مُسْلِمٌ وَكَذَا فِي رِوَايَتِهِ بَعُدَ قَوْلِهِ وَٱلْفُ وَخَمُسُ مِا يَهِ فِي الْمِيُزَانِ قَالَ يُكَبِّرُ ٱرْبَعًا وَثَلَا ثِيْنَ إِنَّا أَخَذَ مَضَجَعًا وَيَحُمدُ ثَلًا ثًا وَّثَلًا ثِيْنَ وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَقَلاَ ثِيْنَ وَفِي آكُثَرِ نُسَخٍ الْمَصَا بِيُحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ) ابوداود كناب الادب ع ١٥٠٥٠

و و خصاتیں ایسی بین یا دو (چیزیں ایسی بین) راوی کوشک ہوا کہ آپ ایسی بین ایسی بین کا دونوں کے معنی ایک بین بین بین بین بین بین بین ایسی بین ایسی بین ایسی بین بین بین بین بین بین بین ایسی دونوں کے معنی ایک بین بین بین بین بین بین و مسلمان اختیار کرتا ہے ( بینی اس روایت بین الا یحصیه ما رجل مسلم کے بجائے لا یحافظ علیه ما عبد مسلم بین اس طرح ابوداؤ دکی روایت بین والف عبدانة فی المدونان کے بعد بیدالفاظ بین کہ تجبیر کے چونیس بار جب کدا پنے بستر پرآئے اور حمد ابعد بیدالفاظ بین کہ تجبیر کے چونیس بار جب کدا پنے بستر پرآئے اور حمد کر سے بینتیس بار اور تبیع کر سے تبینیس بار بین مواف مشکلو قانے تو کر سے بیدروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے منقول ہے بینی مؤلف مشکلو قانے تو اس روایت کوعبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہا ہے تب کہ مصابح کے اکثر شخوں بین اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا دونان بین اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا دونانہ بین عمر و بین العاص رضی اللہ کی عبداللہ بین عمر رضی اللہ کا دونانہ بین عمر رضی اللہ کا دونانہ بین عمر و بین العاص رضی اللہ کا دونانہ بین عمر رضی اللہ کا دونانہ بین عمر و بین العاص رضی اللہ بین عمر و بین العاص رضی اللہ کا دونانہ بین عمر و بین العاص رضی اللہ کا دونانہ بین عمر و بین العاص رضی اللہ کا دونانہ بین عمر و بین العاص رضی اللہ کا دونانہ بین عمر و بین العاص رضی اللہ کا دونانہ بین عمر و بین العاص رضی اللہ کہ دونانہ بین عمر و بین العاص رضی اللہ کو بین العاص رضی اللہ کی دونانہ بین عمر و بین العاص رضی اللہ کی دونانہ بین عمر و بین العاص رضی اللہ کو بین العاص رضی اللہ کو بین العاص رضی اللہ کی دونانہ کی کو بین اللہ کی دونانہ کی کو بین اللہ کی دونانہ کی کو بین العاص رضی اللہ کی کو بین اللہ کی دونانہ کی کو بین اللہ کی کو بینانہ کی کو بین اللہ کی کو بینانہ کی کو بین اللہ کی کو بین کو بین اللہ کی کو بین اللہ کی کو بین کی کو بین کو

دن اوررات میں حاصل ہونے والی نعمتوں کے شکر کی اوالیگی:

منقول ہے کدایک ون حضرت داؤ دعلیہ السلام نے عرض کیا کہ ' پروردگار! تیری بہت زیادہ نعتیں مجھے حاصل ہیں میں ان کا شکر کس طرح ادا کروں! پروردگار نے فرمایا: اگرتم نے بیہ جانا کہ تہہیں نعتیں جو حاصل ہیں وہ سب میری ہی طرف سے ہیں تو سمجھاو کہ تم نے ان کاشکرادا کیا۔

وَعَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

وَعَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

كَانَ يَقُولُ إِذَا أُوى إِلَى فِرَا شِنهِ اللَّهُمُّ رَبُّ السَّمُوَاتِ

وَالْاَرْضِ وَرَبُّ كُلِّ شَنَيْ فَا لِقَ الْحَبِ وَالنَّوىٰ مُنْزِلَ

التَّوْرَاةِ وَالْإِ نُجِيْلِ وَالْقُرْانِ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شُرَ اللَّهُ الْمَنْ قَبْلَكَ شَنَى مُنْ اللَّهُ الْمَنْ قَبْلَكَ شَنَى مُ وَانْتَ الْاوَلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَنَى مُ وَانْتَ الْاوَلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَنَى مُ وَانْتَ

مداومت کے ساتھ عمل کرنے میں شاذ ونا در ہی ہیں )ان میں سے ایک چیز توبیہ کہ ہرفرض نماز کے بعداللہ کو یا کی کے ساتھ یاد کیا جائے یعنی سجان الله يوها جائے دس مرتبه خداكى حمركى جائے يعنى الحمد لله كہا جائے اور دس مرتبداللدا كبركها جائے۔ ابن عمرو كہتے بين كديس نے ديكھا آپ تاليكانے ان کواینے ہاتھ کی انگیوں پرشار کیا اور فرمایا پس (یا نجوں نمازوں کی مجموعی تعداد کے اعتبارے ) بیز بان سے کہنے میں تو ڈیڑھ سو ہیں لیکن (اعمال) کے تراز و میں ان کی تعداد ڈیڑھ ہزار ہوگی (بایں طور کہ ہر نیکی پر دس نکیاں لکھی جاتی جیں اور دوسری چیزیہ ہے کدایے بستریر، آ کر ( یعنی سونے کے وقت ) سجان اللہ اللہ اکبراور الحمد للدسوم تبہ کیے ( یعنی سجان الله تينتيس باراورالحمد لله تينتيس باراورالله اكبر چونتيس باركها جائة توان كي مجموعی تعداد سوہوتی ہے اور بیزبان میں کہنے ہے تو سوبار ہیں کیکن میزان اعمال میں ایک ہزار ہوں گی۔ پس تم میں ہے وہ کون ہے جودن رات میں وْ هَا فَي بِزَارِ بِرَا يُمَالِ كُرِمَا مِوكًا ؟ صحابة في عرض كيا (جب بديات بي تو پير) ہم ان چیزوں کی بھلا کو تکر محافظت ند کریں گے۔ آپ تا اُور اُن ارشاد فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی مخص تماز پڑھتا ہوا ہوتا ہے تو اس کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلال چیزیا دکروفلال بات یا دکرو ( بعنی اے نماز کی حالت میں دنیا کی باتیں یا آخرت کی باتیں ایمی جن کاتعلق نماز ہے ہوتانہیں ہے یا دولاتا رہتا ہے) یہاں تک کدوہ ٹماز پڑھ کرفارغ ہوتا ہے پس ہوسکتا ہے کہ وہ (ان کلمات پر محافظت نہ کرے) اور اس طرح شیطان اس کی خواب گاہ میں آتا ہاں کوسلاتار بتا ہے یہاں تک کدوہ سو جاتا ہے (تر نہ ی ٔ ابوداؤ ڈ نسائی ) اور ابوداؤ د کی روایت میں بعض الفاظ میں اختلاف ہے چنانچدان کی روایت میں یوں ہے کہ آپ سُلُالِیُمُ اُنے فر مایا:

مثالى دُلهن 素面如果素面如果素面如果

(رواه ابوداود والترمذي وابن ماحة ورواه مسلم مع احتلاف يسير) ابوداود كتاب الادب ح ١ ٥ ٠ ٥ \_

### بےخوابی وُورکرنے کی وعا:

وَاغْنِنِي مِنَ الْفَقُر.

حصین حصین بیں ہے کہ اس روایت کوطبرانی نے اوسط میں اور این ابی شیبہ نے افتال کیا ہے لیکن ان روایتوں میں لفظ جَمِیمُعاً کی بجائے اُجْمَعِیْن ہے اور لفظ یَبُونی کی بجائے یکطفی اور ای طرح و بَجَلَّ وُمَاوُكَ ہے آخر تک کے الفاظ ان کی روایت میں نہیں ہے بلکہ عزجارات کے بعد و تبارات اسمات ہے اور ای جملہ پرروایت ختم ہوگئی

وَعَنْ عَنِدِ اللَّهِ بُنِ آبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُو لُ اللَّهِ صَلَّى

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ أَصْبَحُنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لله وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَالْكِبْرِ يَاءُ وَالْعَظُمَةُ لِللهِ وَالْخَلُقُ وَالْآمُرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِللهِ ٱللَّهُمُّ اجْعَلُ أَوَّلَ هَذَا النَّهَا رِ صَلاَحًا وَأَوْسَطَهُ نَجَا حُا وَاحْرَهُ فَلاَحًا يَا أَرْحَمَ الرَّ احِمِينَ ذِكْرَهُ النَّوْوِيُّ فِي كِتَابِ الْا ذُكَارِ بِرِ وَايَةِ ابْنِ

### صبح کے وقت آ تخضرت مَنْ اللَّهُ عَلَم كى دعا:

جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے جس دعا کوارتم الراحمین پرختم کیا جائے' وہ جلد قبول ہوتی ہے اس لئے آنخضرت ملکھیائے نے اس دعا کوانہیں الفاظ پرفتم کیا۔ حاکم نے

# مختلف اوقات کی دعاؤں کا بیان

جواذ کار لینی دعائیں وغیرہ شارع ہے کئی بھی وقت اور کئی بھی حالت ہے متعلق منقول ہیں ان کوا ختیار کرنا اور ان اذ کارکوان کے منقول اوقات میں پورا کرنا ہڑمخض کے لئے مسنون ہے اگر ان اذ کارکو یا بندی کے ساتھ اختیار کیا جائے تو کیا ہی کہنے اور اگر میمکن نہ ہوتو کم ہے کم ایک مرتبہ تو ضرور ہی پورا کیا جائے تا کہ آنخضرت ملکی کا ا تباع کی سعادت حاصل ہوجائے۔

نی کریم منطقانے ارشاوفر مایا:

"جبتم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی یا لونڈی کے پاس صحبت کے لئے آئے تو دعا پڑھے اگر اس وقت (ان دونوں) مردعورت کے جماع کے نتیجه میں فرزند دیا جانا مقدر ہوا ( یعنی بچه بیدا ہوا ) تو اس ( بچه ) کوشیطان بهى ضررتيس يبنيائ كاوروه دعاييب بسه الله اللهم جيبنا الشيطان وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَّقْتِنَا جم مروحا ہے جی اللّٰہ کے نام کے ساتھ! اے اللّٰد تو نہمیں جواولا دنصیب کرےاہے شیطان سے اور شیطان کواس ہے

### اولا د کوشیطان سے کیے محفوظ رکھا جا سکتا ہے:

اگر میاشکال پیدا ہو کہ اکثر لوگ بید دعا پڑھتے ہیں مگراس کے باوجودان کی اولا و شیطان کے تصرف اور اس کے ضرر ہے محفوظ نہیں رہتی؟ تو اس کا جواب میہ ہوگا کہ ''شیطان بھی ضرر تہیں پہنچائے'' ہے مرادیہ ہے کہ شیطان انہیں کفر کی کھائیوں میں تہیں پھینک سکتا' لہٰذااس حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ صحبت کے وقت ذکر اللہ کی برکت ہےاولا دخاتمہ بخیر کی سعادت ابدی ہے نوازی جاتی ہے یا پھراس کے معنی

منالى دُلهن المُولِيَّةِ المُولِيَّةِ المُولِيَّةِ المُولِيَّةِ المُولِيَّةِ المُراكِيِّةِ المُولِيَّةِ المُراكِيِّةِ متدرک میں ابوامامہ رضی اللہ عنہ ہے بطریق مرفوع بیان کیا ہے کہ یا ارحم الراحمین کہنے والوں پراللہ تعالی فرشتہ متعین فرما دیتا ہے چنانچہ جو محض اس جملہ کوتین بار کہتا ہے تو و وفرشته اس سے کہتا ہے کہ ارتم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے جو مانگنا ہے مانگ لو۔ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ آبُزٰى قَالَ كَا نَ رَسُو لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَشِيلُّمَ يَقُولُ إِنَّا أَصْبَحَ أَصْبَحُنَا عَلَى فِطُرَةِ الْإِ سُلًا م وَكَلِمَةِ الْإِ خُلًا صِ وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةً أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْمِرِكِيْنَ (رواه احمد والدارمي) '' اور حضرت عبدالرحنٰ بن ابزي رضي الله عنه كتبة بين كدرسول الله تأييُّة أصبح ك وقت يوفر مات : أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ أَلَّا سُلًا م وَكَلِمَةِ أَلَّا خُلًا ص وَعَلَى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةَ اَبِينَا إِبْرَاهِيْمَ

حَدِيْقًا وَهَا كَانَ مِنَ الْمُشُرِكِيْنَ صَح كى جم في وين اسلام يراوركام، توحيد يركدوه لا اله الا الله محمد رسول الله باورائي ني محم كالمعامك دين پر اور اپنے باپ ابراہیم کے دین پر جو باطن سے بیزار ہوکر دین حق کی طریف متوجہ تھے اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے'ا۔

''اپنے نبی محمد تالیق کے دین پر''ان الفاظ سے طاہری طور پر بہی معلوم ہوتا ہے كريًا مخضرت تُلَاثِينًا جس طرح دوسرون كي طرف مبعوث فرمائ مح اي طرح آ پِ آلاَيُوْ أَمْو رہي اپني ذات كى طرف مبعوث تھے يا پھران الفاظ كے بارے ميں سركها جائے گا کہ آ پ اللظام نے اُست کو سکھانے کے لئے فرمایا کہ دعا میں اس طرح کہا

منالى دُلهن ﷺ ﴿ وَمِن اللَّهُ اللّ

پُرسوار ہے اور وہ کلمہ بیہ ہے آغود گُر بنا للّٰہ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْدِ (بين اللّٰهُ كَلَّ اللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْدِ (بين اللّٰهُ كَلَّ بِينَا مَا بِينَ اللّٰهِ عِنَ الشَّيْطَانِ مردود ہے ) صحابہ ہے جب بید یکھا کہ اس شخص نے کلمینیس پڑھا تو اس ہے کہا کیا تم سن نہیں رہے ہو۔ آنخضرت مَا اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ مَا كُدُ مِن لَوْلَى وَيُوا نَنْہِيں ہوں اُنْ رِجَارَى) رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ 'میں کوئی ویوا نیٹیس ہوں اُنْ رِجَارَی)

### غصەفروكرنے كى ايك بےمثل تدبير:

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غصہ فروکرنے کا بڑا آسان طریقہ میہ ہے کہ اعوز باللہ پڑھ لیا جائے اس سے غصہ فروہ و جائے گا اس حدیث کی بنیاد میہ آیت ہے وَاِمَّا یکڈز عَنَّکُ مِنَ الشَّیْطَانِ نَدْعُ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِیمُ الْعَلِیمُ اورا گرتہیں شیطان بہکا کراہے جال میں بھانے تو اللہ سے پتاہ مانگو بلاشہوہ سننے والا اور جائے والا ہے۔

جس شخص کو آنخضرت من النظام نے مید کلمہ تعلیم فر مایا وہ علم شریعت کے زیور سے آراستہ نہیں تھا اور دین کی سمجھ سے بالکل کورا تھا۔ چنا نچیاس کے ذہن میں میہ بات آئی کہ ریاضہ پڑھنے کے لئے اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دیوا گلی میں مبتلا ہو میں دیوا گلی میں مبتلا ہو میں دیوا گلی میں مبتلا نہوں دیوا گلی میں مبتلانہیں ہوں اس لئے میکلمہ کیوں پڑھوں۔

آ تخضرت مَثَّالِیَّا کُمَا اس تعلیم کی طرف اس شخص کی بے انتثاثی کے سلسلہ میں علامہ طبی تو بیفر ماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ وہ شخص منافق رہا ہو یا پھر پر لے در ہے کا بدخو'ا جڈ اور گنوار۔

وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلُ اللّٰهِ رَسُو لِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقُرَبٍ لَدَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقُرَبٍ لَدَ غَتْنِى لَبَارِحَةَ قَالَ أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ آمُسَيْتَ آعُونُ بِكَلِمَاتِ عَتْنِي لَبَارِحَةَ قَالَ آمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ آمُسَيْتَ آعُونُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّا تِ مِنْ شَيرِ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرُّكَ .

مثالی دُلهن عَرْضَالَةُ عُرْضَالَةً عُرْضَالَةً عُرْضَالَةً عُرْضَالَةً عُرْضَالَةً عُرْضَالَةً عُرْضَالَةً عُر

یہ بیں کہ شیطان اس کی اولا دکوآ سیب اور صرع ( یعنی ہاتھ یا ؤں میڑھے ) کردینے یا ای تتم کی دوسری بلاؤں میں مبتلا کر کے ضرر پہنچانے پر قاور نہیں رہتا۔

حصرت امام جوزیؓ کے قول کے مطابق اس کا مطلب بیہ ہے کہ شیطان اس مخف کی اولا د کے دین واعتقاد پراٹر انداز نہیں ہوتا اور جس طرح کہ شیطان دوسروں کے سیجے اعتقادات اوردینی رجحانات میں نقصان پہنچاتا ہے ان کی بہ نسبت اس محفق کی اولا د کے حق میں اس کا ضررونقصان ہے اثر رہتا ہے۔

### آپ کے شوہر کا غصہ دُ ورکرنے کا ایک نسخہ کیمیا:

وَعَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ عِنْدَ هُ جُلُوسٌ وَاَحَدُ هُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغُضَبًا قَدِ احْمَرُ وَجُهُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَا عُلَمُ كَلِمَةٌ لَوْ قَالَهَا لَذَ هَبَ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَا عُلَمُ كَلِمَةٌ لَوْ قَالَهَا لَذَ هَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ مِنَ الْفَصَّبِ اَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ فَقَا لُوا لِلرَّجُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى لَسُنُ بِمَجُنُونِ (مَتَفَى عليه) قَالَ إِنِّى لَسُنُ بِمَجُنُونِ (مَتَفَى عليه)

صحیح مسلم کتاب البر والصله باب من یسلك نفسه ح ۲۹۱۰.

"اور حضرت سلیمان بن صرورضی الله عنه کہتے ہیں کدایک (ون) ہم بی
کریم مَنْ اللّٰهِ کے پاس بیشے ہوئے تھے کہ آپ مَنْ اللّٰهِ کی مجلس میں دو آ دی
آ پس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے گئے ان میں ہے ایک آ دمی تو
دوسرے کو بہت ہی برا بھلا کہدر ہاتھا وہ خصہ میں جرا ہوا تھا اس کا چرہ سرخ
ہور ہاتھا۔ نبی کریم مَنْ اللّٰهِ نِمْ نے (اس کی یہ کیفیت و کیم کر) فرمایا "کہ میں
ہور ہاتھا۔ نبی کریم مَنْ اللّٰهِ نِمْ (اس کی یہ کیفیت و کیم کر) فرمایا "کہ میں
ایک کلمہ جانا ہوں اگریٹی میں اس کلمہ کو پڑ سے تو اس کا خصہ جاتا رہے جواس

جامع الترمذي؛ السنن؛ كتاب الدعوات؛ باب ما يقول اذا دخل السوق؛ - ٣٤٢٨.

" اور حضرت عمر رضي الله عنه كهتم بين كه رسول الله مَلْ يَقِيْمُ فِي ارشاد فريانياً: '' جو محض بإزار میں پہنچ کریہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دی لا کھنگیاں لکھتا ہے اس ہے دس لا کھ برائیاں دورکرتا ہے اس کے لئے وس لا كادر ج بلندكرتا ب اوراس كے لئے جنت ميں گھر بنا تا ب اوروہ كلمات بِ إِنِينَ : لاَ اللَّهُ أَوْخُدَ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَا اللَّهُ وَخُدَ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخْيُ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيْ لاَ يَمُونُت بِيَدِمِ الْغَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( يَتِنَ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ میکا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ای کے لئے · بادشاجت ہاوراس کے لئے تعریف ہے وہ زندہ ہاور وہی مارتا ہے وہ ( ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ) زندہ ہے اس کے لئے موت نہیں ہے۔اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اوروہ چیز پر قادر ہے ) ( تر مذی ابن ماجہ ) امام تر مذی فرماتے ہیں کہ بیر حدیث غریب ہے۔ نیز شرح النة میں ومن دخل السوق (جو تحض بازار میں بینی کر) کی بجائے یہ ہے من قال نبی سوق جامع يباغ فيه ( جو بازار ميں جہال خريد وفروخت ہوتی ہو جہاں اکثر چیزیں بکتی ہوں پہ کلمات کہے''۔

# 

صحيح مسلم كتاب الذكر والدعا باب التعوذ من سوء القضاء ح

"اور حضرت ابو ہر پره رضى الله عند كہتے ہيں كه (ايك دن) ايك فخص رسول الله مَنْ الله عند كہتے ہيں كه (ايك دن) ايك فخص رسول الله مَنْ أَيْ عَد مت مِن حاضر جوااور كہنے لگا" پارسول الله ابين ايك بچھو كل وجہ ہے اذ يت مِن مبتلا ہو گيا ہوں۔ جس نے گزشته رات مِن مجھے ڈس ليا تھا۔ آپ مَنْ اللّهُ عَلَم اللّهُ مِنْ اللّهِ عَلَم اللّه عَلَى اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَم اللّه عَلَم اللّه عَلَى اللّه عَلَم اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلْهُ اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى

رات میں ضرر ونقصان ہے بچانے والی دعا:

ترندی کی ایک روایت میں ہے کہ جو مخف (ان ندکورہ بالا) کلمات کو شام کے ۔
وقت تین مرتبہ پڑھ لے تو اے اس رات میں (سمی بھی زہر لیے جانور) کا زہر ضرر
نہیں پہنچائے گا۔ نیز ایک روایت میں ان کلمات کو سم کے وقت بھی پڑھنامنقول ہے ۔
بین اگران کلمات کو سم کے وقت پڑھا جائے تو اس دن زہر لیے جانوروں سے حفاظت رہتی ہے۔

رس ہے۔ حضرت مفصل بن بیار رضی اللہ عنہ جو صحالی جیں سے منقول ہے کہ جو شخص ان کلمان کو پڑھتا ہے اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے متعین کئے جاتے ہیں جو اس شخص کے لئے بخشش کی دعا کرتے جیں نیز وہ شخص اگراسی حالت میں مرجا تا ہے تو شہید مرتا

وَعَنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَ هَ لَا شَعرِيُكَ لَـهُ لَـهُ الْمُلُكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ يُحَى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىًّ لَا يَمُوت بِيَدِم

بازار میں پڑھنے کی دعااوراس کی فضیلت:

ا تنازیا دہ تواب ملنے کی وجہ ہیہ ہے کہ بازارغفلت کی جگہ ہے نیز بازارا یک ایسی جگہ ہے جہاں عام طور پر جھوٹ دعا 'مکر وفریب اور چالبازیوں کی کثرت ہوتی ہے پھر یہ کہ بازاروں کوشیاطین کی سلطنت کہا جاتا ہے اس لئے اس جگہ میں اللہ کو یا دکرنے سے بہت زیادہ تواب ملتا ہے۔

اور فرما نبردار بیٹیو! آپ کوتو ویسے بھی اشد ضرورت ہے کہ اس دعا کو اچھی طرح یا دکرلیں کیونکہ آپ نے تو فقط دِل بہلانے کو ہی اکثر بازار جانا ہوتا ہے اور اس کو آپ '' ویڈ و شانونگ'' کا نام دیتی ہیں۔ سجان اللہ! یعنی کوئی چیز خرید نی نہیں فقط دیجھنی ہے۔

وَعَنْ آبِي سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آعُو ذُ بِا للهِ مِنَ الْكُفُرِ وَالدَّ يُنِ فَقاً لَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَعُدِ لُ الْكُفُرَ بِا لدَّيْنِ قَالَ نَعَمُ وَفِي رِوَايَةٍ اللّهُمَّ إِنِي اَعُودُ بِكَ مِنَ الْكُفُرِ وَالْفَقُرِ قَالَ رَجُلٌ وَيَعْدِلانِ قَالَ نَعَمُ - (رواه النسائي)

"اور حضرت ابوسعید رضی الله عند کتے ہیں کہ میں نے رسول الله فالله کی بناه کلمات فرماتے سنا ہے: اُنگود کُو بیالله مِن النگور واللّذین (بعنی میں الله کی بناه مانگنا موں کفر اور قرض ہے) ایک مخص نے (بیان کر) عرض کیا کہ "یا رسول الله! کیا آپ (منالله کُلُور من کے برابر کرویا؟" آپ تالیق کی رسول الله! کیا آپ (منالله کُلُور منایا:" اور ایک روایت میں بید عامنقول ہے: الله تقریق آنی اور ایک روایت میں بید عامنقول ہے: الله تقریق ایسی ایک ایک کو من کا کو منالله میں کفر سے اور نقر دونوں اور نقر دونوں اور نقر دونوں کا دونوں کا دونوں کی کہ ایک کو کا کو کا ایک منال کا کو کا کہ کا کا کور اور فقر دونوں کا دونوں کا کور کی کا کو کا کو کا کو کی کا کہ "کیا کا کور اور فقر دونوں کا کور کے کا کونی کو کی کا کو کا کو کا کہ کا کو کا کھی کے کا کو کی کا کہ کا کو کا کو کا کو کی کا کو کو کو کا کو کا کو کا کو کو کی کو کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کو کو کا کو کو کا کو کر کو کا کو کی کو کا کو ک

مثالی دُلهن همی همی همی می مثالی دُلهن می دُلهن می مثالی دُلهن می دُلهن دُلهن می دُلهن دُلهن می دُلهن دُلهن می دُلهن دُل

برابر ہو کتے ہیں؟''آپٹالٹیانے ارشاوفر مایا:''ہاں!''۔(نابی) کفراور قرض سے پناہ مانگنی جاہئے:

'' کفراورقرض'' کو برابراس لئے فرمایا که قرض کی وجہ سے انسان جھوٹ بولٹا ہے' مکاری کرتا ہے اور وعدہ کے خلاف کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ بیہ بدرترین خصلتیں کفار اور منافقین ہی میں ہوتی ہیں۔

'' کفر''اور'' فقر'' کو برابر ہایں معنی کیا گیا ہے کہ فقر کی وجہ سے انسان بے صبر ی کرتا ہے'اپنی قسمت کوکوستا ہے' نقد ریکا گلہ کرتا ہے اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکال بیٹھتا ہے جو کفر کا باعث ہوتے ہیں۔

### ہروقت کی مصروفیت سے پناہ ما نگنے کی وُعا:

فرما نبر دار بينيو!

آپ کی زندگی جو کہ ایک انتہائی اجھے اور سلجے ہوئے طریقے پر گزر رہی تھی شادی کے فوراً ہی بعد آپ کی زندگی ایک نی طرح کی مصروفیات میں گھر تی ہے اور یقین جائے کہ آگے آگے مصروفیات برھتی ہی جائی ہیں۔ پھیتو اللہ کی طرف سے ہی آپ کو سونپ دی جائیں گی اور بے شار آپ نے خود ہی اپنے آپ پر ڈال دی ہوں گی۔ اس واسطے اس دعا کو تو بالخضوص یا دیجے تا کہ اللہ عزوجال آپ کو پچھے وفت فراغت کی بابت بھی مہیا کرے۔ آپین

## جوسب کوسنوارتی ہے وہ اپنے آپ کوسنوارنے کا وقت بھی نکال سکے:

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ يَزِيْدِ الْخَطْمِيِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَا ثِهِ ٱللّٰهُمَّ ازرُقُنِي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَا ثِهِ ٱللّٰهُمَّ ازرُقْتَنِي مِمَّا حُبَّكَ وَحُبُّ مَنْ رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحِبُ اللّٰهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُ فَا جُعَلُهُ قُوَّ ةُ لِي فِيْمَا تُحِبُ اللّٰهُمَّ مَا زَوَيْتَ عَنِي مِمَّا أُحِبُ فَا جُعَلُهُ قُوَّ ةً لِي فِيْمَا تُحِبُ اللّٰهُمَّ مَا زَوَيْتَ عَنِي مِمَّا

الحِبُّ فَاجُعَلُهُ فَرَا غًا لِئ فِيُمَا تُحِبُّ (رواه الترمذي)

جامع الترمذي كتاب الدعوات ح ٢٤٩١ مِين كرآ پِ مَا لَيْنِ إِنْ وَعَا مِينَ مِي مِنْ مَا يَا كُرِيَّ شَحْهِ : اللَّهُمَّ الْوُدُّ فَنِي حُبَّكَ وَحَبُّ مِنْ يَنْفُعُنِي حَبُّهُ عِنْدَ كَ ٱللَّهُمْ مَا رَزَّقَتْنِي مِمَّا أُحِبُّ فَا جَعَلُهُ قُو اللَّهُ لِيْ فِيْهَا تُحِبُّ ٱللَّهُمَّ مَا زَوَيُكَ عَنِي مِمَّا أُحِبُ فَاجْعَلُهُ فَرَا غَالِيْ فِيْهَا تُحِبَّ اے اللہ! مجھے نصیب کراپی محبت اوراس مخف کی محبت جس کی محبت تیرے نزویک مجھے نفع وے اے اللہ تونے مجھے اس چیز میں سے جے میں پیند کرتا ہوں جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس کومیرے لئے اس چیز میں قوت کا سبب بنا جے تو پیند کرتا ہے۔ ( یعنی تو نے مال وزرا عافیت واطمینان اور دوسری د نیاوی نعمتوں میں ہے جو کچھ بھی عطافر مایا ہے اوران کوشکر گزاری اورا پی طاعت کا سبب بنا کہ میں اے تیری راہ میں اور تیری خوشنووی کے لئے خرج کرو۔اے اللہ تونے مجھے اس چیز میں ہے جے میں پیند کرتا ہوں جو کچینیں دیا ہےاس کومیرے لئے اس میں فراغت کا سب بنا جے تو پند کر تا

محبت الٰہی کی طلب کے لئے وعا:

وعائے آخری جز کا مطلب ہے ہے کہ تونے مجھے مال وزر میں سے جو پچھ نہیں دیا ہے اس کومیرے لئے اپنی عبادت میں مشغولیت کا سب بنا کہ مجھے قناعت و توکل کی دولت حاصل رہے اور وہ مال وزر جو مجھے حاصل نہیں ہوا ہے اس سے بے پرواہ ہوکر بغیر مانع کے تیری عبادت میں مشغول رہوں اور حاصل دعائے آخری دونوں جملوں کا بغیر مانع کے تیری عبادت میں مشغول رہوں اور حاصل دعائے آخری دونوں جملوں کا بیے کہ اگر تو مجھے دنیا کی تعتیں عطا کرے تو پچران کا شکر اداکرنے کی توفیق بھی عطا کے ذمرہ میں ہوا وراگر مجھے وہ تعتیں حاصل نہ فرمات کے درمرہ میں ہوا وراگر مجھے وہ تعتیں حاصل نہ

مثالى دُلهن عَرِّهِ اللهِ عَرْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرْهِ اللهِ اللهِ عَرْهِ اللهِ اللهِ عَرْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَرْهِ اللهِ عَرْهُ اللهِ عَلَيْ عَرْهُ اللهِ عَرْهُ اللهِ عَرْهُ اللهِ عَرْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَرْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَرْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَرْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَرْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَرْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَرْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَرْهُ اللّهِ عَرْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَرْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَرْهُ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَرْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَالِ

ہوں تو میرے دل کوفارغ رکھ بایں طور کہ پس ان سے بے پرواہ ہو جاؤں میرا دل ان میں نہ لگار ہے۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ تیری عبادت میں مشغول رہوں اور جزع وفزع 'شکوہ وشکایت نہ کروتا کہ میرا شارصر کرنے والے فقراء میں ہو۔

وَعَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَلَمَا كَا نَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجُلِسٍ حَتَّى يَدُ عُوْ بِهِوُ لَآ ءِ الدَّ عُوَاتِ لَا صَحَابِهِ اللهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشِيتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَا صِيْكَ وَمِنْ ظَا عَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَعَا صِيْكَ وَمِنْ ظَا عَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهُوّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبًا تِ الدُّ نُيا وَمَتِغْنَا وَابُعَلُهُ الْوَارِثِ بِالسَّمَاعِنَا وَآبُصَارِنَا وَقُوّا تِنَا مَا آحَيَيْتَنَا وَاجْعَلُهُ الْوَارِثِ مِنَا وَاجْعَلُ الْوَارِثَ مِنَا وَاجْعَلُ الْوَارِثَ مَنَا وَالْمَنَا وَالْمَنَا وَالْمُعُلُ الدُّنْيَا آكُبَرَ مَنْ ظَلَمَنَا وَلا تَجْعَلِ الدُّنْيَا آكُبَرَ عَمْنَا وَلا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ مَمْنَا وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْ حَمُنَا وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْ حَمُنَا وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُمْ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْ حَمُنَا وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْ حَمُنَا وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْ حَمُنَا

(رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب)

حامع الترمذي كتاب الدعوات - ٢٥٠٢\_

"اور حصرت ابن عمر رضى الله عنها كمتم بين كداييا كم بى بوتا بكر سول الله فالله في الله في الله

منالى دُنهن المحلكة ال

سختیاں اور بیباں کے مصائب و آلام ہمارے لئے آسان ہوں۔مثلاً جس شخص کو یہ یعتین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے ہر جاندار کی ضروریات زندگی پورا کرتا ہے تواہے ہر گزر کوئی فکر نہیں ہوگی اوروہ اس کی ذات پر بھروسہ واعتما دکرے گا ای طرح جے اس یعتین کی دولت حاصل ہو جائے گی کہ آخرت کی ختیاں اور وہاں کے مصائب زیادہ سخت ہیں۔ ونیا کی سختیاں بالکل نا پائیدار اور ختم ہو جائے والی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تواس کے لئے دنیا کی مصبتیں آسان ہو جائے میں گی۔

ہم دنیا کی بہت زیادہ فکر و تدبیر میں نہ گے رہیں۔ بلکہ آخرت کی فکر وہیں کے
اندیشہ کا زیادہ خیال رکھیں' دنیا کی صرف اتنی ہی فکر اور اپنے معاش کا اتنا ہی خیال
رکھیں جو ضروری ہے اور جس کے لئے ندصرف ہمیں اجازت ہے بلکہ مستحب بھی ہے۔
ایک دعا جس کی وجہ سے شوہر وسسرالی رشتوں میں آپ کی عزت
ان شاء اللہ بڑھ جائے گی:

وَعَنُ أَبِى الدَّرُدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُو لُ اللهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسُأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُجِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ حُبَّكَ اَحَبُّ إِلٰى مِنْ نَفْسِىٰ وَمَا لِىٰ وَاَهْلِىٰ وَمِنَ الْمَاءِ لَبَارِدِ قَالَ وَكَا نَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ دَا وُدَ يُحَدِّ ثُ عَنْهُ يَقُولُ كَا نَ اَعْبَدَ الْبَشْر.

(رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب) حامع الترمذی کتاب الدعوات ج ۶۹۰ "اور حضرت ابو درداء رضی الله عنه کہتے ہیں کہ رسول الله منظی فی آئے ارشاد

#### منالى دُلهن ١٩٨٨ ﴿ وَهُونَا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

وَأَيْصًا رِنَا وَقُوًّا تِنَا مَا أَخْمِيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَا رَبَا عَلَى مَنْ ظَلَمْنَا وَانْصُرْ نَا عَلَى مَنْ عَا دَا نَا وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَل الذُّ نَيَا أَكْبَرَ هَيِّنَا وَلاَ مَهْلَغَ عِلْمِنَا وَلا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَّا يَرْ حَمَّنَا ا الله! تو ہم میں اپنا اتنا خوف پیدا کروے کہ تو اس کی وجہ سے ہمارے اور ' گناہوں کے درمیان حاکل ہو جائے ( یعنی اس خوف کی وجہ سے ہم گناہوں ہے بچیں ) اور ہمیں اپنی اتن اطاعت نصیب کر کہ اس کی وجہ ہے ہمیں بہشت کے (عالی ورجات) میں پہنچادے ہمیں اتنایقین عطافر ماک اس کی وجہ ہے تو ہم دنیا پر دنیا کی مصبتیں آسان کر دے ہمیں ہمارے ساعتوں مماری بینائیوں اور ہماری قو توں سے اس وقت تک بہرہ مندر کھ جب تک کہ تو ہمیں زندہ رکھے اور بہرہ مندی کو ہمارا ورثہ قرار دے یعنی ہمارے تمام اعضاء وحواس کوآخر تک برقرار وسلامت رکھ ہمارے کینہ و انقال میں اس مخص کو ہتلا کر جس نے ہم برظلم کیا ( یعنی ہمیں اتنی طافت و قوت دے کہ ہم اینے ظالموں سے بدلد لے عیس یا ہماری طرف ہے تو ان ہے بدلہ لے ) ہمیں فتح عطافر مااں تخص ہے جوہم ہے دشمن رکھے خواہ وہ ہمارا دینی دشمن ہویا دنیا وی دشمن ہماری مصیبتوں کو ہمارے دین میں موثر نہ کر (لیعنی ہمیں ایک مصیبتوں میں مبتلا نہ کر جو دین کے نقصان کا باعث ہوں) دنیا کو ہمارے لئے قکر کا مرکز اور ہمارے مبلغ علم کو ہمارامطمع نظر بنا اورہم پران لوگوں کومسلط ندکر جوہم پررحم ندکریں۔امام ترندی نے اس روایت کونقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیرحدیث غریب ہے''۔

#### ایک عمده دعا:

'' جمیں اتنا یقین عطافر ما'' کا مطلب بیہ ہے کہ تو اپنی ذات وصفات پر اور سر کا یہ دو عالم مُنْافِظِ کے ارشادات وتعلیم پر جمیں اس درجہ کا یقین واعمّاد عطافر ما کہ دنیا کی کرتے تے: اللّٰهُمَّ إِلَي اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِلْمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِلْمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰم

وَعَنْ أُمِّ مَعْبَدِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اَللَّهُمَّ طَهِرُ قُلْبِي مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيُ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ فَالنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَ عَيْنِ وَمَا تُخْفِى الصَّدُورُ،

(رواهما اليهقي في الدعو ات الكبير)

''اور حضرت أم معبدرضى الله عنها كهتى بين كه يل في رسول الله طَالِيَّا وَكِانِي مِنَ النِّهَا فَ وَعَمَلَى مِنَ الرِّياءِ وَكِانِي وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَ الرِّياءِ وَكِانِي وَمَا اللَّهُ مَنَ الرِّياءِ وَكِانِي مِنَ النِّهَا فَى وَعَمَلَى مِنَ الرِّياءِ وَكِانِي مِنَ الْعَلَا فَي الْكَانِي وَمَا اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَمُمَا اللَّهُ وَمُنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَمُنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللللِّلْمُ اللللللِّل

خصائل بدسے بیخے کی دعا:

مردوں کی ایک جماعت کہیں ہیٹھی ہوئی ہے اچا تک ایک عورت ان کے سامنے سے گزرتی ہے اور وہ سب مرد ایک دوسرے کی شرم سے اس عورت کی طرف نظر منالى دُلهن عِرْضِيَة عِرْضَيَة عِرْضَيَة عِرْضَيَة عِرْضَيَة اللهِ

فر مایا: حضرت داؤ دعایدالسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعایہ بھی تھی اللّٰہ ہ اللّٰہ کی اللّٰہ ہ اللّٰہ کی اللّٰہ ہ اللّٰہ کی اللّٰہ ہ کہ کہ اللّٰہ ہوں تیری محبت اور اس شخص کی محبت جو جھے سے میری محبت اور اس شخص کی محبت جو جھے سے میری محبت کو رکھے اور وہ ممل جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے ۔ اے اللّٰہ! تو اپنی محبت کو میرے کے میرے لئے میری جان سے میرے مال سے میرے الله وعیال سے اور میرے کے میری جان سے میرے مال سے میرے اللّٰ وعیال سے اور میرے کے میری جان سے میرے مال سے میرے اللّٰ وعیال سے اور میرے کے میرے کے میرے اللّٰ میں بیان فرماتے تو فرماتے کو فرماتے کو فرماتے کو خضرت داؤ دعلیہ السلام کی با تیں بیان فرماتے تو فرماتے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام اپنے زمانہ کے آ دمیوں میں بڑے عابد فرماتے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام اپنے زمانہ کے آ دمیوں میں بڑے عابد میں میرے امام تر نہ کی اس روایت کونفل کیا ہے اور کہا کہ یہ عدیث غریب سے ۔ ۔

#### شکر گزار ہونے کی وُعا:

تھیجت ہے مراد بندوں کے حقوق ہیں اور''وصیت'' ہے مراد اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور''وصیت'' ہے مراد اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں'اس کا مطلب میہ ہے کہ خدایا! تو نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا مجھے جو تکم دیا ہے اورا پنے حقوق کی ادا لیکی کا جوفریضہ مجھ پر عائد کیا ہے اس پرمحا فظت کروں پینی و ونول قتم کے حقوق ادا کرتا ہوں۔

#### اہل وعیال کو بھار یوں ہے وُ ورر کھنے کی دعا:

وَعَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ كَا نَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللّٰهُمُ إِنِّى اَسْأَلُكَ الصِّحَةَ وَالْعِفَّةَ
 وَالْاَمَانَةَ وَحُسُنَ الْخُلُقِ وَالرَّصْى بِا لُقَدَ رِ.

°° اور حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كيتيه بين كدر سول الله شخافية عم يه دعا

# منالى دُلهن عِرْصَيْدُ عِرْصَيْدُ عِرْصَيْدُ عِرْصَيْدُ عِرْصَيْدُ عِرْصَيْدُ عِرْصَيْدُ عِرْدَيْكُ

(بیان کر) فرمایا''تم نے بڑی عجیب دعاما گلی'ندتم (دنیا بی میں) اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طافت رکھتے ہواور نہ آخرت ہی میں تم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طافت رکھتے ہواور نہ آخرت ہی میں تم اللہ کے عذاب کے متحمل ہو سکتے ہوئے نے اس طرح کیوں نہ دعاما گلی۔ اللہ تقد کے عذاب کے متعمل ہو سکتے ہوئے کہ اس طرح کیوں نہ دعاما گلی۔ اللہ تقد اللہ تعلیٰ اللّٰہ نیا حسینہ قوفی اللّٰہ بحریا کے حسینہ قوفی اللّٰہ بحریا ہیں بھلائی ( یعنی عافیت ) اور آخرت میں بھلائی ( یعنی عافیت ) اور آخرت میں بھلائی ( یعنی عافیت ) اور آخرت میں بھلائی ( یعنی عافیت ) ۔

راوی کا بیان ہے کہ اس شخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے شفاعطافر مائی''۔ مطابق اللہ تعالیٰ نے اسے شفاعطافر مائی''۔ (صحیح مسلم)

ا ٹھانے کی ہمت نہیں کرتے ہیں' چنانچہ جب وہ سب اپنی نظریں پنجی کر لیتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص سب کی نگا ہوں سے پنج کر اپنی نظر اٹھا تا ہے اور چوری سے اس عورت کود کیے لیتا ہے بہی آ تکھوں کی خیانت ہے۔

وَعَنُ أَ نَسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ حَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ حَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ كُنْتَ تَدْعُو اللَّهَ بِشَيىءٍ أَوْ تَسْأُ لُهُ إِيَّاهُ قَالَ نَعَمُ كُنْتُ اَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِيَّ بِهِ فِي الْأُخِرَةِ فَعَجِلُهُ لِي فِي الدُّنيا فَقَالَ رَسُولُ مُعَاقِبِيَ بِهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيْحَانَ اللَّهِ لاَ تُطِيْقُهُ وَلاَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيْحَانَ اللَّهِ لاَ تُطِيْقُهُ وَلاَ تَسْتَطِيْعُهُ أَفَلاَ قُلْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيْحَانَ اللَّهِ لاَ تُطِيْقُهُ وَلاَ تَسْتَطِيْعُهُ أَفَلاَ قُلْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيْحَانَ اللَّهِ لاَ تُطِيْقُهُ وَلاَ تَسْتَطِيْعُهُ أَفَلاَ قُلْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَقِي الْأَنْ عَلَى اللَّهُ بِهِ فَشَعَا هُ اللَّهُ اللَّهُ بِهِ فَشَعَا هُ اللَّهُ فِي اللَّهُ بِهِ فَشَعَا هُ اللَّهُ فَي اللَّهُ بِهِ فَشَعَا هُ اللَّهُ بَهِ فَشَعَا هُ اللَّهُ بِهِ فَشَعَا هُ اللَّهُ بِهِ فَشَعَا هُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ بِهِ فَشَعَا هُ اللَّهُ الْقُلْ الْمُعِلَى اللَّهُ بِهِ فَشَعَا هُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْلِيْفُهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولِ اللْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمْ الْمُعْلَمُ الْمُعْل

صحيح مسلم كتاب الذكرو الدعا ؛ باب كراهة الدعا يتعجيل العقوية في الدنيا ؛ - ٢٢٨٨ \_

"اور حفزت انس رضی الله عند کہتے ہیں کہ ایک دن رسول الله من الله عند ایک ایک مسلمان کی عیادت کی جو پر ندے کے ایک بیچے کی ماند ضعیف ہو گیا تھا ارسول الله من الله تعالیٰ ہے رسول الله من الله تعالیٰ ہے است و کھر کر) فرمایا که "کیا تم الله تعالیٰ ہے کس چیز کی دعا کس چیز کی دعا ما تگا کرتے تھے؟ یا فرمایا کہ تم الله تعالیٰ ہے کس چیز کی دعا ما تگا کرتا تھا کہ ما تگاتے تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں! میں الله تعالیٰ ہے مید دعا ما تگا کرتا تھا کہ ضدایا اگر تو آخرت میں مجھے عذاب میں جنلا کرنے والا ہوتو (اس کے ضدایا اگر تو آخرت میں جھے عذاب میں جنلا کرنے والا ہوتو (اس کے بدایا کہ دنیا ہی میں وہ عذاب دیے میں جلدی کر"۔ آنخضرت من الله فی ا

ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَتُكَبِّيْرِيْنَ اللّٰهَ أَرْبَعًا وَّثَلَاثِيْنَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَعِنْدَ مَنَا مِكِ (رواه مسلم)

صحيح مسلم كتاب الذكر والدعا ع ٢٧٢٨ ـ

ون بهركي مشقت سے آرام:

سونے کے وقت ان تبیجات کا پڑھنا دن بھر کی مشقت 'محنت وکوفت اور ہر قتم کے رئے وغم کو دور کرتا ہے۔

اور آخر میں میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ عز وجل آپ کواس از دواجی زندگی میں کامیا بیوں ہے بہرہ ورکز ہے اور آپ کوشو ہر مسرالی رشتہ داروں اور دیگر اعزاء واقر باء ہے ہر طرح کا آرام بھم پہنچائے اور آپ کوقندم قندم پہرا عزاء واقر باء ہے ہر طرح کا آرام بھم پہنچائے اور آپ کوقندم قندم پہرا داحت و آسائش مہیا کرے اور کھی آپ کوشو ہر یا سسرال والوں ہے کی متم کے طعنے یا باتیں کی بھی بابت نہ سننے پڑیں اور آپ اتنی خوشی ہے اپنے مسکون گھر میں بسین کہ آپ کے والدین آپ کو دیکھ کرزندگی کے باقی ایا مسکون ہے گزار کیں ۔ آپین

# تبيجات فاطمة

جب آپ شُلِیَّا اِنْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُحالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ند کورہ بالا کلمات کی ترتیب کے سلسلہ میں جزریؓ نے شرح مصابح میں کہا ہے کہ سکیبر پہلے ہے چنانچے ابن کثیر فرمایا کرتے تھے کہ نمازوں کے بعد تو پہلے سجان اللہ پڑھنا چاہئے اس کے بعد الحمد للداور پھراللہ اکبرلیکن سوتے وقت پہلے اللہ اکبر بھی پڑھ لینا چاہئے ۔ اس سلسلہ میں علماء لکھتے میں کہ زیادہ سجی بات میہ ہے کہ اللہ اکبر کو بھی تو پہلے پڑھا جائے اور بھی بعد میں تا کہ اس بارہ میں منقول دونوں روایتوں ہی پڑھل ہواور پی اولی اور زیادہ بہتر ہے ۔

ارشادگرامی'' تمہارے لئے یہ چیز خادم سے زیادہ پہتر ہے'' کے ذریعہ حضرت فاطمہ رسنی اللہ عنہا کو دنیا کی مشتقوں اور تکالیف اور دنیا وی طور پر نالپندیدہ چیز وں مشلاً مرض وفقر پر صبر کی ترخیب دلائی گئی ہے' نیز اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ شکر کرنے والے مالدار کی بہ نسبت صبر کرنے والامفلس زیادہ افضل ہے۔

وَعَنُ آبِيُ هُرَيُرَ ةَ قَالَ جَاءَ ثَ فَا طِمَةُ اللّٰي النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ آلاَ أَدُ لُّكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ خَادِمُ تُسْبَحِيْنَ اللّٰهَ ثَلاّتُا وَثَلاَثِيْنَ وَتَحْدِيْنَ اللّٰهَ مَنْ لَا ثَا وَثَلاَثِيْنَ وَتَحْدِيْنَ اللّٰهَ

# حرف آخر

یں نے مناسب جانا کہ بطور اختامیہ کچھ'' در دول'' آپ بچوں کے سامنے بیان کروں کیونکہ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کتاب کا مطالعہ پنی اصلاح کی غرض ہے کیا ہوگا اور کوئی ایس عورت ہے جواپنا گھر بسانانہیں چاہتی اور بینہ جاہتی ہوکہ شوہراوراس کے گھر میں وہ ہرآ کھکا تاراہو۔ای لئے کچھے تین ''عرض مرز' کے طور پر کررہا ہوں اور کوئی ناصح بن کر مصلح بن کریا کی اونچے عہدے پر متمکن ہوکرنہیں بلکہ وہ تھیجت بیان کررہا ہوں جو کہ میں نے اپنی بیٹی کے ایک دفعہ ایم۔اے انگلش کرنے کی خواہش کے اظہار بر کی تھی۔

### يادر كھئے!

جب نے گھر جاتی ہیں تو چند ہی دنوں میں اس گھر میں بھی سب کی آنکھوں کا تارا بن جاتی ہیں۔ ساس' سسر آپ کی وجہ سے تن آسان ہو جاتے ہیں' دیورکوآپ کی وجہ سے دفت پر کھانا ملنے لگتا ہے' نندوں کوایک مسجا ہاتھ آجا تا ہے جس کے حوالے سے ہر بات منوائی جا علق ہے' غرض آپ کی کن کن خوبیوں کا ذکر کروں۔

لیکن و چیں آج کی'' جدید ذہن والی دلہن'' کے د ماغ میں کچھیشر پسندخوا تین نے بیہ بات بٹھا دی ہے کہ عورت اور مرد ہرمیدان میں' ہر شعبے میں اور ہرقدم پرانسٹے چلیں تو پھر بی عورت کی عزت ہے۔اناللہ وانا الیہ راجعون

# عورت

جوہر مرد عیاں ہوتا ہے بے منت غیر! غیر کے ہاتھ میں ہے جوہر عورت کی خمود راز ہے اس کے تپ غم کا یہی تکتہ شوق آتشیں لذتِ تخلیق سے ہے اس کا وجود کھلتے جاتے ہیں ای آگ سے اسرار حیات گرم ای آگ ہے ہمرکہ بود و نبود! میں بھی مظلومی نسوال سے ہوں غمناک بہت نہیں ممکن مگر اس عقدہ مشکل کی کشود!

لوگوں کی بچیوں کو ورغلانے کیلئے "آ زادی نسوال" کانعرہ:

آج کل اغیار نے ہم ہی میں ہے کچھالوگ مستعار'' بطوراین ۔ جی ۔ او'' لے کر ہاری بچیوں کے اذبان کو پراگندہ کرنے کی خاطرایک دِل کشانعرہ گھڑا ہے کہ عورت کو ہرمیدان میں مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہوجانا عاہیے۔

یہ جن خوا تین نے پاکستان میں '' وومن رائٹس'' کے نام پر بیتحریک چلائی' واللہ! میں جیران وسششدررہ گیااس کتاب کی تیاری کے سلسلے میں جب ان کے افسر تعلقات عامہ ہے رابطہ کیا اور دو جا رملا قاتیں کیں تو وہ بتانے گئے'' حضرت جی'' میں تو مجبوری ے بینوکری کررہا ہوں ورنہ مجھےان کے گور کھ دھندے کا خوب علم ہے۔ان صاحبہ (جانتے ہوئے بھی نام نہیں لکھ رہا کہ ہم' مولوی' بہرحال بیجانتے ہیں کہ بہن بیٹی کی عزت کتنی قابل قدر ہوتی ہے) کی اپنی تین بیٹیاں ہیں جو کہ آج تک کسی ہز تال وغیرہ میں نہیں گئیں' جلے جلوس میں شامل نہیں ہوتیں اور نوکری بھی نہیں کرتیں بلکہ گھر داری سنجالے ہوئے ہیں اور ہم اگر اپنی بیوی یا بہن کو جلے میں نہ لائیں تو نوکری ہے ہی

برخات كردئے جائيں۔ الله عزوجل سے دعا ہے کہ جمیں الیمی نام نمبا دخوا تین کے چنگل سے بچائے اور انہیں واقعی خواتین کی بہبود کی خاطر کا م کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جو بھائی اپنی کسی مادی مجبوری کی آٹر لے کر آن کے آلہ کا رہنے ہوئے ہیں وہ بھی اگر کوئی اورصورت آمدنی کی پیدا کریں اور یا در کھئے جب اللہ عز وجل ایک دَر بند کرتا ہے تو سو

آ پ آج کل تعلیم کے ہرمیدان میں لؤکوں کو پیچیے چھوڑ چکی ہیں 'مجھے ای کتاب کی تیاری میں معلوم ہوا کہ اس وقت میڈیکل کے'' انٹری شٹ'' میں • ے فیصدی بچیاں

منالى دُلهن 那是學事那是學事那是學 کا میاب ہور ہی ہیں اور ان میں ہے اکثر محض نام ونمود کی خاطر میڈ بیکل کرتی ہیں اور بعد میں اس شعبے کو چھوڑ کریا تو تدریس میں چلی جاتی ہیں یا وہی گھر داری میں ہنسی خوشی

خدارا! اپنی ترجیجات کا تعین آپ خود کریں مارا تو کام آپ کو فقظ سمجھانا ہے۔ كيا جب شو برآپ كوكھا نا پكانے كا كہے گايا گھر كے ديگر كام كرنے كى نوبت آئے گى تو آپ فزئس میمنشری بیالوجی کے فارمولے سے اس کا کوئی حل کریں گی۔

مجھے ان لوگوں سے بھی بخت اختلاف ہے جوعورت کو بالکل ہی اُ جِدُ بنا ڈ النے کے خواہش مند ہیں اور جا ہے ہی نہیں کہ عورت و نیاوی تعلیم ( بلکہ فقط ناظرہ کے علاوہ

ر بی تعلیم ) بھی حاصل نہ کرے۔

اب وہ دَ ورنہیں رہا'اب ہمیں میڈیکل کے شعبے میں بقیناً اچھے دیندار گھرانے کی بچیوں کی ضرورت ہے' زسنگ میں خواتین کی ضرورت ہے جو فقط بیارخواتین کی تیار

الیں ایمنشریرز کی ضرورت ہے جو سکولوں مدرسوں اور خواتین کے رفاحی اداروں کوسنعبال عمیں نیکن یہ بے لگا متعلیم جوآ پ نے فقط ع چلوتم أدهر كوبوا يوجدهركو

کے تحت اپتار کھی ہے اس نے آج کی بچیوں کو بے حدمشکل میں ڈال رکھا ہے۔ اب داوآ پ کے پاس قرآن پر صنے کا ٹائم ہے ندرجمہ پر صنے کا ندحدیث یڑھنے کا اور ندہی سیرت کی کتب کے مطالعہ کا۔

اب تو آپ كا سارا ون فقط ميد يكل كى ثرمز كور ثا لگانے ميں اكاؤ ملنگ كے سائل الجمانے میں آرش کے چیدہ اسرار ورموز پر تقیدی نظر ڈالنے میں اور ایسے ہی مسائل کے حل میں گزرتا ہے جن کی باہت آپ نے عملی زندگی میں بھی آنا ہی نہیں اور ع ہے آپ اگر شتہ سالوں کی حکومت کی جاری کروہ رپورٹس' انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ

مثالی فالهن کلون کرکے دیو کی لیس کہ حکومت کا لاکھوں رو پیدآ پ خوا تین کی دنیاوی تعلیم پرصرف ہور ہا ہور جا ور جبآ پ کونو کری کرنے کا (اس لا دین حکومت کی جانب ہے) کہا جاتا ہے تو کہھتو '' شو ہر اور ساس کے دباؤ'' کے تحت نو کری نہیں کرتیں' کچھ خود ہی دیبا تو ں وغیرہ میں جانا پند نہیں کرتیں اور اکثر آپ کے گھر جب اللہ تعالی اولا دکی نعمت عطا کرتا ہے تو ایک نی ونیا آپ کے ول میں اجا گر ہو جاتی ہیں اور رہی ہی خوا تین اولا دکی محبت اور ایخ فطری نقاضوں کی وجہ ہے ہخوشی گھر داری میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ کی محبت اور ایخ فطری نقاضوں کی وجہ ہے ہخوشی گھر داری میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ میں پھر کہے دیتا ہوں کہ دنیا وی تعلیم بھی آپ کے لئے کی حد تک ضروری ہے کہ میں تھی تھی اور '' ہوم اکنامکس'' کی تعلیم کے ساتھ آپ کی دین و دنیا دونوں سنور دیتی ہیں۔ دین تعلیم اور '' ہوم اکنامکس'' کی تعلیم کے ساتھ آپ کی دین و دنیا دونوں سنور سنور سنی ہیں۔

خدارا! تنقیدی نظر سے نہیں بلکہ ٹھنڈ سے ول و د ماغ سے ان باتوں پہ غور کیجئے' اللّٰہ آپ بچیوں ہرفتم کی مشکلات اور تنگیوں سے بچائے اور آپ کو نئے گھر میں آسانیاں مہیا کرنے والا بنائے۔آمین

تہذیب فرگی ہے اگر مرگ امومت ہے حضرت انسان کے لئے اس کا ثمر موت بس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن! کہتے ہیں ای علم کو ارباب نظر موت کہتے ہیں ای علم کو ارباب نظر موت بیگانہ رہے دیں سے اگر مدرسہ زن! ہے عشق و محبت کے لئے علم و ہنر موت ہے عشق و محبت کے لئے علم و ہنر موت











والمسكومان









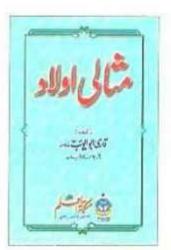



